

#### DR. ZAKIR HUSAIN LIBRARY

JAMIA MILLIA ISLAMIA JAMIA NAGAR

NEW DELHI

Please examine the book before taking it out. You will be resimponsible for damages to the book discovered while returning it.

#### DUE DATE

| CI. No                                                                                                 | Acc. No     |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|
| Late Fine Ordinary Books 25 Palse per day. Text Book Re. 1/- per day. Over Night Book Re. 1/- per day. |             |  |  |
|                                                                                                        |             |  |  |
|                                                                                                        |             |  |  |
|                                                                                                        |             |  |  |
|                                                                                                        |             |  |  |
| -                                                                                                      |             |  |  |
|                                                                                                        |             |  |  |
|                                                                                                        |             |  |  |
|                                                                                                        |             |  |  |
|                                                                                                        |             |  |  |
|                                                                                                        |             |  |  |
|                                                                                                        |             |  |  |
|                                                                                                        |             |  |  |
|                                                                                                        |             |  |  |
|                                                                                                        |             |  |  |
| <del></del>                                                                                            | <del></del> |  |  |



قیمت فی کاپی ۱ روپیه ۸ آنه

آ- آبرت برطال بینی بی مائیگی و در بادی بی کے در کتید دم لی منظوی استر می از مینی بی کے در کتید دم لی منظوی است مور حبتی رت کے ملئے استدار دیا جا نامطے میں ہے اسکی رقم بینی گیرشت کی جا کی دابانہ اوائی کی صورت میں فرق وی ایا نے در بینی ا معاب به سستهار فرائم کرنے والی کینیوں کا کمیشن ور میرفط و کما سر سطے اسکان ہے۔ موسکتا ہے ۔

### تصانيف بازفيخوري

1.094

بهالتان المراب المراب

مكو الت نياز الدير كاركام و فواطاء كارس شاخي بوت مي نيوه ا منيات كاركاد و المستديا رفين و رابيدي كالملاعد فرانشاوس بيانعل المرازع فرانشاوس بيانعل المرزع مركاما غي مواطات بي معيد مداني مواطات بي معيد ما عن مواطات بي معيد ما عن مواطات بي معيد دور و ميراف الم مِيمَةُ استغمارُهِ ا مِيمِداهُ لَهِ مِيرِسِندِهِ عِيدِسُن كَ كُلُي اللهِ اللهِ جِرَبُ اللهِ كَ كُلُي اللهِ اللهِ المِين اللهِ المِيلِولِ اللهِ اللهِ المِين اللهِ المِيلِولِ اللهِ اللهِ المِين اللهِ الميلولِ اللهِ اللهِ المَين اللهِ مَقِيدُ اللهِ اللهِ المِن اللهِ مَقيدُ اللهِ اللهِ اللهِ المِن اللهِ مَقيدُ اللهِ اللهِ المِن اللهِ مَقيدُ اللهِ اللهِ اللهِ المِن اللهِ مَقيدُ اللهِ اللهِ اللهِ 

الوسريار فنحوري

المالة المواقعة الموا

عبی این ایک این ایک استان این ایک انتقال بوا قوه شالی بندوستان بن ایک و سیطانت این ایک و سیطانت این ایک و سیطانت این اس کے بعد برہمی و بنظمی، تفریق دانتشار کا جود در شرع بوا تو بعراش دقت مک کوئی باقاعده نظام بحورت قائم نه بوسکا، حب تک سلاؤں نے اکواس تام منتشر شیرازه کوایک رست ترب دیا ۔ دالب تد نبین کو دیا ۔ دالب تد نبین کو دیا ۔ تام داجی ت قائم نه بوری و فود و قاری ایک ایک از ارکوم تقام ایک دیا ۔ تام داجی ت قبائل نے ابنی ابنی حجد خود مری و فود و قاری شاری اختیار کرلی تنی ، اہمد کر نوز بزی کا بازار کوم تھا ، ایک مخد و کی سیس اپنی ان شرک شنول کا مقال کر کی تام دادی مخد و کی سیس اپنی ان کا می دریا سیس می دریا سیس اپنی ان کا می دریا سیس این ایک می دریا کی تام دریا کا می دریا دریا دریا سیس سیس می دریا کی تبضد میں آئی ہے تھے ، لیکن بند دستان بران کا دریا کی دریا کا دریا دریا سیس میں سیس میں آئی ہے تھے ، لیکن بند دستان بران کا دریا کے تبضد میں آئی ہے تھے ، لیکن بند دستان بران کا دریا کی دریا کی تبضد میں آئی ہے تھے ، لیکن بند دستان بران کا دریا کی دریا کی تنظر میں آئی ہے تھے ، لیکن بند دستان بران کا دریا کی تام دریا کی تو دریا کی تام دریا کی تبضد میں آئی ہے تھے ، لیکن بند دستان بران کا دریا کی دریا کی دریا کی تو دریا کی تام دریا کی تام

\*

اثراس دقت تک قائم نیس ہوسکا، حب تک هے الیوس می غوری نے حملہ کی ابتدائیس کی، پہلے تو بندو وُکُن اسکا خیال بھی نہ تھا کومسلان اندرون بندوستان تک علیہ آئی گے، لین جب محد غوری کی جارحانہ کارروائیاں زیادہ بڑھے لیس توراجیوت بیدارہوئے۔ اور سالالہ عمیں بہتی راجی فرائد ائے اجمیہ کوا باستفقہ روار بنا کر محد غوری کا مقابلہ کیا، اس میں شک بنیس کو اس جنگ میں راجی تور س نے اپنی قدیم روایات جا نبازی کو از میروز زرہ کرکے دکھا یا ور محد غوری کو سخت بنرمیت المعانی پڑی، لیکن پوئی قدرت کو بندوستان کی ارجی تیں ایک جدید اب کا اس کے دور سے سال کوم تنان غور کا برمروا رمجہ آیا اور رہتی راجی وقل کے دولی پر قالفن بوگیا، اس کے بعد سالا نوس کے لئے فتر حات کا دروا زہ کھی گیا، یہاں تک کی سنم اللہ عیں محد قالت تاریخ کا ظاہری خاکہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ باوجو واس امر کے ہندوستان کو زیر گئیں کرلیا، یہ تھا وا قعات تاریخ کا ظاہری خاکہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ باوجو واس امر کے کہ مہت سی ہندوریاستیں مغلوب ہوگئیں، بڑے بوے زبر دست قلع سالماؤں کے قبضہ میں انگے ایکن اجب قبل کرنے وقعہ کے منتظر سے ، جائی محد تفاق کے بعد ہی ان میں سے بعض تبائل نے نودسری اختیار کرکے ابنی و قبل کی توریس وانگ قائم کر لیں.

یبی مقادہ زمانہ حب ہندوستان کی موجدہ زبانوں کی بنیاد قائم ہورہی ہتی اور داجی تانہ میں رزمیہ شایری کا رواج شرع م کارواج شرقع ہوگیا تھا، چ نکے دو زمانہ جنگ وحدل کا تقا اس کئے شعراد ہندکے لئے کانی مواد واستان رزم مز کرنے کا فراہم تھا اور داجی قوں کے شاہی خاندان اُن کی قدر معمی کرتے تھے۔

یر نقینی ہے کو اُس مہد کی ان نظول کو ناریخ حیثیت نہیں دی عاسکتی کیونکہ ان میں مربت سے دور از کار واقعات اور بیجا تعریفی سے مبالغے پائے عاتے ہیں لیکن کم از کم دواس امر کے سمجنے میں صرور مدد ویتی ہیں کھ است راجی توں کے اندر کو ن سی روح دوڑر مہی متی ،اور ووکس جرات کے ساتھ مسلانوں کا مقابلہ کر رہے ہے۔

اس عد کا سب سے زیا دہ شہور رزم گوشاعر جس کو آئے بھی لوگ اچھی طرح جانتے ہیں چند برد آئی تھا جو در با پر متی راج کا بھاٹ یارزم نواں مطرب تھا اور اس کے بعد مبک نایک تھا، جے چند کا مجھ شرعینا بیا ہیئے، اس کے معد چود معویں معدی میں سازنگ دھرپدا ہوا جس نے بہتیر راج ر تنجور کے اضافہائے شجاعت نظم کئے۔

اس کے بعد بند رعویں صدی کی ابتداء میں رآم کی پُرِستش عام ہوئی اور اس نے اس وقت کے لڑیجر میں ایک بنی دوع بھونک دی، اس سے در شونو کو لی ایک جاعت در شونو کی پرستش صرف کرشن کی صورت میں کیا کرتی متی لیکن حب را ماند نے رآم کو مرضوع پُرِستش قرار دینے کی تبلیغ کی قرمبت سے لوگ اس طرف ائل ہوگئے۔ بیارا عمد توفا نعس مت پُرستی کا تقالیکن حب مسلمان بیاں آئے اور با ہم میں جول سے تباولہ نجالات نے جذبات وحتیات محمد توفا نور بات میں منافر کیا توزا نہ نے کہر کو بیدیا کی جواسی زمانہ میں علاوہ کہر کے بھراسی زمانہ میں علاوہ کہر کے بیارا میں منافر کیا توزا نہ نے کہر کو بیدیا کیا جو صرف موصد تھا، اور ثبت پُرستی کے خلاف ۔ بھراسی زمانہ میں علاوہ کہر کے

دا، سنسکامہ وکے قرب مب وشنو تحرکات نے ہندی زبان پرایٹا اثر ڈالا۔ ۲۱) سنھ کے معرب مجب اکر معی اور فن کی میشیت سے اس کوئر تی حاصل ہوئی۔ ۲۶) مسنٹ کے مرب حب سغرفی اثرات سے مل محراس نے موجودہ سورت افیتا ار کر لی۔ سہ بند وصفحات میں ہم النیس تینوں زبا نوں میڈ داتفصیل کے سات بحیث کرنیگے۔

حبسا اُوں نے ہندوستان برحاکی اور اجہ توں نے اندوستان برحادکی اور اجہ توں نے اِتا و نفش قدیم رزمید شاعری مسلمان کی استعمال کرنی شاعری مستعمال کرنی شروع کی ، تومنجا دیگر فرد افغ کے دیک فرد ایس میں کا ایس مقاا در اسی عمد کی ہندی شاعری قدیم ترین خیال کیاتی ہو۔ اس وقت ہندوستان کا کوئی رام الیان تناجس کے مدبار میں رجز کویا "رزم نوال" سٹ اعرم جودنہ ہو۔ اس وقت ہندوستان کا کوئی رام الیان تناجس کے مدبار میں رجز کویا "رزم نوال" سٹ اعرم جودنہ ہو۔

ادردہ اپنے الک یارام کے اضافہ ای شجاعت دجا نبازی تے بیان سے توگوں میں جراکت ودلیری کی نئی روح بذمیر بحتا ہر۔

ان فرجی طون یا رجزفو استعواد کاتعلق مختلف قبال سے تعا، ادراسی بناور ان کے مختلف نام مقعے جن میں سے میآرت ، جاک ، نتیوگ ، اور نیچ تی خاص طورسے قابل ذکر ہیں۔ اس عمدسے قبل میں د مابین منت مطالہ ء ) ان قومی شعواد کا وجود پایا جاتا تھا، جن میں کہنے یا ، گذر ، بنیاوا قطب علی اور اکرم نیف کانام خاص طرست بیاجاً با به ، نیکن ج بحداً ن کاکلام اب باکل نایاب و معدوم سه ، اسیایی منیس کها جاست کاک ان کی زبان کیا بھی ، تاہم پہلین ہے کہ ان کی شاعری اُسی عمد کی تیا کرت دعوام کی زبان ، میں رہی ہوگی اور اسی نے رفتہ رفتہ ترقی کرکے موجودہ مهذب صورت اِفتیاری ۔

معض كاخيال سے كه بار بوي صدى سے بهت قبل بندى زبان نے موجوده صورت اختيار كرلى تقي لكين اس كاكونى نثرت نبيس ب، نفعت بارهوي صدى ميں وسم الله المعربي حب كماريال كوات كر راحد في مخيزيني کے اثریت فیمین مذمب اختیار کیا تو ہم خیدرنے اُس عدر کے پراکرت میں ایک تنوی کاربال چرز ، تضایف کی ، اسی طرح ایک نظم ' مبیل دیوراسو'' اس دقت تحریر کی گئی حب محمد غزنوی نے سلن لیدو میں نہ دشان مرحله كيا اورمنيل ديواجمير كادا مبرتها ،ليكن الن كي دين سنداس كاثبوت كوئي ننيس مليا كديد واقعي إسى وقت المحمى كى صير، إلى بدكر ، ببركال اس وقت ليزين كي ما ه نيز كها جاستا كم بارهوس صدى سي قبل كس زمان بین شاعری کی جاتی متی ، اور آس عدد کی براکرت کیا تھی ، انتبدنصف بارموں صدی کے بعدسے جوشاعری كَيْ كَنْ بَيْهِ السَّيْرِ مِتَعَاقَ مِنْرُور كِيهِ مِعَلَى مَنْ مِاصِل بِهِ فَي بَيْنِ جِنْ كُوخْفَرُ الْهِم مِيانَ بِإِن كُرتِ بِيرِ-ا برمنی ران بوتاریخ بهندوستان مین کانی شهرت رکهتا سید مود البیم مین بیدا بهوا اور سنط المقال من من قتل كياكيا- يداج نيرو بي كافِرا رُواعقا اور لطري كاج إسر ربيت خيال كيا حَانًا عَلَا السِّ سَكَ دِرِ إِرَائِنِ علا و بنينا وآس كَ حس كا ذكراً في نيا كياً ، خيد رَّا أي بعي بايا آبا تقا جوابني رزميتا عرى كے كافل سے اس عدكا بے من شائر سم اما آ ب ، يه فانداني شاء بقا اور بعض كا خيا أل م كرسور و آس مبى اسى كى اولادىيى سى تقا، چىكەرىقى داجى علم وادب كا براقدرستناس تقا،اس كى اس نے چىدكر نرصرف مكك شواد نایا، مکلیدوزارت کی خدمت می اس کے سپروکردی ، اس کامجوعه کام میواز کے ایک شخص امر سنگہ نے شروی صدى عيسوى مين مرتب كيا اوركهين كهين حذف واصافه كرك اس كى قديم زبان كوسى بدلديا-اس كى خاص في يهتى رائے راكولتى - اس ميں تقريباً كيك لاكه يتع ما مصرع مبي اور ريتى رائے كى سوانح مرى كے علادہ اس جدد كَيْ الريخ مِي تَحْرِي مِهِ وَمِدِ خِيرَ صَرْورى مبالغه سيخالى نَسِي ، تَارِينَى نَقطَهُ نَظرِ سِي اس مِي جِيرَ فِلطِيال مِي جِي إَبْلِلَّ يريقى راك ادر محد تورى كى بانبى جُنگ كودوبارس زائد ظا بركيا ب اور بى عدمى معلون كاذكركياكياب، حقيقاً ب مع تیں سال بعد تاریخ ہند وستان میں اُن کا ذکر ہونا چاہیئے۔ اس لئے یہ امرشتہ ہے کہ بریتی آج الرو كا جنسسخد وستياب برتاب وه تمامها و بي بيع جواصل مصنف كے دماغ كانيتجہ ہے، تاہم اس كى زبان إدر اسكے عادرات داندازبان سے يومزور ابت برتا بے كداص تصنيف جيند برداني كي تقي ، كربعد كراس ميں كريش تحربین صرور کی گئی .

ہر حند اس کی زبان مدین شکل ہے اور اہرین ہندی مبی اس کو ایچی طرح نبیں سمجھ سکتے تا ہم محققین نے جائز يرصليا ب اس سعمعلم مواب كو لريي نقط نظرت اس مي بست سي نوبال بافي ما قي مي -جند بردا فی انبے الک بر متی رائے سے ساتھ سُمُول السر میں مارا کیا۔ كها مها آسي كداس كابشا خلهن هي شاعرتها ، اورغاليًا راسوك بعض حصد اسى كے و ماغ كانتيج بير. ی جند تروانی کام مصرادر فهوبا کے رام برآل کا رجریتی راج کارقیب تفا) در باری شاع تعاداس كاكلام ايدبيدكين بعض كاخيال ب كرتهو المحندس ايك حصداس كاكلها بوا ہے پینظم زبانی روایات سے نتقل ہوتی علی اُر بھی ہے اور بعض میشیر در گانیوالے اب بھی اس کو کا تے ہیں بھی شاعر کی اُسلی زن یا اصل الفاظ کا کچیرتیهٔ نسر می سکتا ، کیونکه برراوی او رسر کاف مایے نے اپنے مذاق اور زمانہ کے محافات اسے اسمین میں وتدل كرديات ينظم الماآوول كنام سيمشهريك اوراع رني دبان ي بى اسكاتر مدم كالب یہ جود صوری صدی کے وسط میں بایا مآیا تھا اور کہا ما تاہے کہ چند بردانی کی اولاد میں سے تعا یں ہر رآسا در تبریر کا دی ہبت مشور ہیں جن میں رتینجورکے شاہی نیا ندان کے **مالات** درئ دیں بہمیراور ملاء آلدین کی خبگ میں اول الذکر اراگیا بہتے شہور داقعہ تاریخ کا ہے اور سازگے تھر

سرکت کے عاشقانداشعار کا ایک مجوعد می مرتب کیا تھا بوسار گگ وحر رہے کا مسے

مشهورسيه اور بؤسط المسل يرومين شائع هرانقار

اس عهد میں علاوہ مذکورہ بالا شواء کے چنداور نفوس بھی تھے جونبدی شاعری کی دنیا میں کا نی شہرت رکھتے ہیں ، ٹمالا بھوتی جو تیر صوبی صدی کے آخر میں نھا ،اور نلا منگھ جوغانبا اسی کام مصر تعاملانوں میں ملاواؤدادر امیرصروج دھویں علیوی کے قریب گزرے ہیں۔

علادہ ان کے ایک شخص کر کرک نا تعرفتا ، جو ہو کیوں کی جاعت کا مورث اعظ متنا ، کہا ما آ ہے محراس نے **بندی اورسنسکرت و دَنُوں زبا نوں میں تصا نیف مرتب کی**ں۔

بعض كاخيال ت كدير عض ايك فرضى مبتى مع ليكن يوسيح نهيل اورسن السهوك قريب إس كايا يامانا البت ہے، البتہ اس وقت وتصانیف اس کی مائی ہیں اور جن میں ایک نظری کیاب بھی ہے تعینًا اس فی نیس ہں ملکاس کے تنبین کی ہیں۔

. ۱۵۵۰ مب شالی بندمیں وشنوی تخرک عام ہوئی، توبندی لٹر بچیر بر کمیں اس کا بڑاا ٹر ٹپرا،اس میں شک بنیں کوسلانوں کے حلیا نے ہندوووں

کے مذبات دمبی کوصدم موخایا ، لین اتھیں بائل فنانہیں کردیا ، جانچہ اسی کا نیتے بقا کہ شاتی ہند میں شنوی مساک نے بند دمعتقدات برا تر ڈالئے میں کا فی کامیا ہی حاصل کرلی ۔ وشنوی مساک بین گرو بول میں منقسم بھا ،
ایک کرشن جی کو فدا کا اوزار و تیا تھا ، و در ارام حیدرجی کو اور متیبر اکسی کو او تاریخی بیا اور این ایس کے کرشن جی کو او تاریخی بیان کر جی ہیں کہ کرشن جی کو او تاریخ ایس کے دوں میں جاگزیں تھا ، کہ را مانڈ کا ظهور ہوا اور این رام چیدرجی کو او تاریخ ایس کے دون میں جاگزیں تھا ، کہ را مانڈ کا ظهور ہوا اور این رام چیدرجی کو او تاریخ ایس کا میں ایس کے دون میں دفتہ رفتہ میں ایس کے دون میں دفتہ بیا جا تا تھا ، چانچہ سموں کے آدی گرفتہ میں بیٹ کروا دہن نے سند کی کرفتہ میں ہوگیا۔
سمال میں اب بھی بعض اجزا دفار آت میں ۔ ۔

گرنته میں جے دلیکی تصنیف گینا کو نبد کا بھی ایک حصد موجود ہے (سے دلیا بادھ یہ دری کے آخر میں اپنا جا تا تھا ہ پایا جا تا تھا )سب ڈ قافقا فی کے بھی چند اشعار گرنته میں محفوظ ہیں ، بیر بندھ کا رہنے والا تھا ہو اور نپدر صوبی صدی کی ابندا دمیں اس نے شہرت حاص کی تھی میہ اپنے میشید کر چیٹر کرسگت ہوگیا ۔

اسی عهد میں ایک شخص نآ مدیوسرزمین مهارا شطرسے بیدا بدا اور و دعوی صدی کے ول ربع حصد میں آئے شہرت حاصل کی میہ ورزی تھا اور عالم مشباب میں ٹواکو کوں کی معیت میں رمبتا تھا ، لیکن بعد کو مائٹ ہو کر مجلت موگیا اور مرسی زبان میں اس نے مهت سی مجنیں تصدیف کیں ، شالی مزیمی ہے ندیمی ربنا <sup>دا</sup>یم کیا گرا اور مزدی زبان میں کرت سے اشعار کے ۔ گرنتھ میں اس کا کلام معمی یا یا جا تا ہے ۔

ر اماسٹ کے اس کازما نہ سنتھالیہ اور سنتھالیہ و کے درمیان ہواہیے، اس نے شاملیہ و میں تبایغے شوع ر اماسٹ کے محد خدا کی میستین رام کے وجو دمیں کرنی جا ہیئے ۔ کیونکہ صرف رام ہی وہ ذرایعیہ سہتے جو ر کا میں سنرم

چنکواس نوع کی تخرکت قبل سے دائج متی اور کرش جی کے دجود کواس لحاظ سے مکل خیال کرکے ایک گروہ اُن کی پیشش کور ہا تھا ،اس لئے راما نذکی تخرکت کو بہت کامیا بی حاصل ہوئی ،ادراس نے بنارس میں قیام کرکے اسے تخرکت کام کو قرار دیا ،اس میں شک نہیں کہ راما نندند ہی نقطہ نظر سے مہت بڑا شخص تھا ، کیونکہ اس کے مقلدین اب میں بخرت یا ہے جاتے ہیں۔

یه می کے تعدیں، جب بی برب باسے جاتے ہیں۔ برحنتیت مصنف یاشاء ہونے کے اُسے کوئی امتیاز حاصل نہیں ہے، ہزری زبان میں ایک اور فلا اس اوی کو تھ میں بائی جاتی ہے جن میں وہ فلا ہر کراہے کو 'ومشنو کی میشن کے لئے کسی مندر میں جانبے کی صور کہ نہیں ہے، کیزی خدا ہر عگر ہے اور اُسے میں نے اپنے زوال میں یا لیاہے ''کیکن اس سے میرا خذنہیں کیا حاسما

مح اس فرتب رئیستی کی جی ما دنت کری تقی رہر حند اس فے صوب ایک خدا بینی رآم کی سبتی کرقاب رہستش قرا ويالكين اس فَيْ بَت يَرِستى كى هي معالفت نبيل كى اسى كے ساتھ اس نے قومی شیم كى يابد دوں كوهى الكل نظرانداز

۔ ہر حندِ تعکّبت رہناؤں کا طیح اس نے اسکا وعولی کیا کہ تعکّبت ہونے کے بعد سر زمیث قوم ہر ملت ومسلک کا س ومی نبات پاستما ہے ، نیواہ وہ شدر مویا بریمن بمسلمان مویا ہندو ،لیکن عملی طویسے اس نے سوسائٹ کی قدیم مایندلو كو دُور بنيس كيا ١٠س كي تبعين في تقريبًا بسنسكرت كاستعال ترك كرديا ١٠ور صوف أس وقت كي برا حرت أي تبليغ متروع كى جس كا اثر بندى لرِّحِيرِر لا بت ثيرا.

إرا ما نذك باره شا گرد تق بن ميں سے بعض كا نبدى كلام اب كم محفوظ ہے۔ تيبيا مگروں [محره كاراجا جره م المعالمة عين بيدا مواتفا ، را ما نذكا مريد بركورًا ركابسلطنت بوكنيا اور سادھوین گیا دوسراسٹ اگردوصنا جاٹ تھا، جرسھالہ البرع میں پیدا ہوا تھا۔ تنیسرانیٹن تھا جورا صراتیاں کے ور بار كانا فى تقاان تنيول كالجه كلام أدى كرنته مين محفوظ ب-

را ما تند کے شاگرووں میں بھا وُنندمشہور شخص گذراہے جس نے ہندی زبان میں امرت و معار لکھِ کردمدانت فلسفه کی صراحت کی ہے ، را ما نندکا ایک تمرید رائے واس چارہی تھا ، جریست ٹرا مجلسن گذرا ہے ، اور اس کی کچھ نظمی*ں ادمگار تھیں یا بی ماقی ہیں، حذ*بات کے تی ناستہ اسکی شاعر*ی کا خا*س درجہ بر بنیا نیار مانی ایک ایک بات یہ کھا ہو کا " اے *عدا اگر تو بیاڑی ہے تومی نیرا*طادُس ہوں ،اگر تومیا نہ ہے تو یہ نیرا بچو بیوں ، تو ہی مجھے قبطع کرد تو کردے لکین میں ایسانہیں کرسکتا ،میں تجبرے کے کوئس سے دوں گا ،اگر نوشیع ہے تومیں اس کی بتى بور، اگر توكوئى زيارت گاه ب ترس تيرا زائر بول -

ا الصنعدا من سبي محبت كے ساتھ تجہدے الا ہوں اور تھرسے ل كريست صدا ہوگيا ہوں ، جما كهيں مرحاً ما ہوں تیری ہی بِعِباکر ماہوں، تیر*ع طرح ا*ے خدا کوئی الک نہیں۔ کیونکہ تیر*ی ریشش سے موت کا بھند* اکٹ مبا ما ہے'۔

ارا انندکے شامحرد دن میں جومزنبر کر رو ماصل ہوا وہ اُس کی شہرت سے ظاہرہے ، یہ باعتبار مذہب کے ا مسلان اور ملجا ظرمیشید کے معلا با تھا ، اس کا زماند سنجم اللہ سے مشک کے براہے۔

تعض کا بیان ہے کہ وہ حقیقناً ایک بیوہ برہمنی کے تطبن سے ہوا تھا،جس نے اس کو اپنی تشرم رکھنے کے لئے بنارس كے قریب الاب می والد یا مقیا، بیاں سروا يك سلان جلا ہے نے اس كر یا كوا شاليا، اور بجي كى طرح فردش كى ، ىعض فى اس كى بدائش اكب معجزه كى صورت بي ظاهر كي سے جو بالكل علط ب

الفلی ہی کے زمانہ میں ہند ذرسلان و انوار کواس سے تلیت ہوئی تھی ، کیونکہ وہ ما و**جوڈسلان ہونے کے جنوب** ہذ

تصا در خدا كرىند د ناموں سے بچارتا تھا۔

مع کمیرنے کر ت سے نظیس تقلیف کیں ،اور سر حید اس نے خود انفیں ایک طبہ جع نہیں کیا الیکن اس کے میں ایک طبہ جع نہیں کیا الیکن اس کے

حرمدین ومقلدین نے انفیس ابنے سینوں میں محفوظ کر لیا۔

اس وقت کثرت سے اس کاکلام آگوں کو یا وہ اور کتابوں میں بھی پایاجا تا ہے دیکی ہے بالک بقینی ہے کہ آمیں سے اکثر اس کا نہیں ہے کہ آمیں سے اکثر اس کا نہیں ہے ملکہ مبدکو لرکوں نے نو واضا فہ کرویا۔

اس کے کلام کا آیک مجموعہ آدی گرنتھ میں ہے رجر سی اللہ عمیں مرتب ہوا > اورود سرابیک میں ہے ، کہا جا آبہد کر بیک کرمجا گرواس نے سنٹ کا رومیں مرتب کیا تھا جو کہر کا خاص شاگر وتھا ، اس مجرعہ میں مختلف بحوں کے اشعار ہی کمین آدی گرنتھ اور ہیک ووز سی تمام اشعارا فیے نہیں ہینے خص کبر کے اغ کا نیتی کہا جاسکے۔

علاوہ ان کے تبیر کی ہرت سی ساکھیاں رکھنے چوتے دوہے ، جن میں سے پانچزار اس وقت تک جع ہر چکی ہیں، ہندوستان کے تام حصوں میں شہور ہیں۔

گېروَدَا مُي و نبارس مي کېرېنچيو رکام کرسمجاما آ ہے ايک مجوعہ کېريکے کام کا بيں مصوں ميں موج د ہے ہج خاص گرنتھ کھتے ہيں ،لیکن اس ميں ہي کېرکا کلام مهت کم ہے۔

بیجک کے مجرمیں جواشواد بالے جاتے ہیں وہ آدکھ کی ہندی زبان میں مرکبیری شاعری برلحاظ شاعری كرياده قابل لحاظ منس بي كونكوتركيب صحت الفاظ كم مقرك علاده قراعد كى علقيان معي بأفي جاتي بي اورانداز مان مجى معمد ليسبت ليكن اسى كے ساتھ اس كى شهرت ومقبوليت كايہ عالم سے كہ بشخص اس سے تعلق الم اس كى وج عرب ميه كم وكي اس ف كما ب اس مي حدور مرصداقت يا في ما قى ب اورود نهايت أزادى دبيا كى سىدا ي عدر مع ففول ونغمراسم ذببى براغراض كراب اسى كما تدانس كانداز باين بي ايك خاص تسم كا مكنز طابرا برماس ج شعر كومبت بركطف نبادتيا مه أوروه رواني وسلاست جرجذ بات كى شاعرى مي قدر تايدا برماتى كاسك كلام میں بہت یا ن جاتی ہے۔ اور نبی وجہدے کہ مبدی کی مزہبی شاعری کوس قدر فرف اس کی وات سے مامس ہوا اس سے قبل اس کی نظر کہیں ہنیں ملتی ۔

اس کے بہت سے دوہوں کا ترجمہ را بندرا نا تھ گئے دینے انگریزی میں کیا ہے ، لیکن حقیقی تطف اُسی وقت ما

برسكام يحب اصل زبان مي ان كامطالع كيا جائد.

مندر کی قیدسے ازاد تھا، اس طرح دہ زات دقومیت کی تفسیص کومی نفوقرار دیا تھا، دہ تھا، وہ تمام استیاد مندر کی قیدسے ازاد تھا، اسی طرح دہ زات دقومیت کی تفسیص کومی نفوقرار دیتا تھا، دہ کسبحتا تھا کو آگرا کی شخص مندر کی قیدسے ازاد تھا، اسی طرح دہ زات دقومیت کی تحضیص کومی نفوقرار دیتا تھا، دہ کسبحتا تھا کو آگرا کی شخص خودىع فت نفس حاصل كرے و مقعد و تك بيون سخان،

كبيركاايك بثياكمال تناحب كيمتعلق كهاجا باب كدووي شاعرتهالكين اب اب كرمتقدات معاخون ادراس كَنْ فَيَا لَاتِ كَا فَالْعَنْ أَسِ لِنَهُ يَمْنُ مُسْهِ رَبِهِ كُرُ بِرُا نِسَ كِيرِكَا اللَّهِ فِيتَ كَمَال " في كَيركا فا مُدان تبساه بوكيا كي يحداس من كمال بدايرا.

كبيركى تعليات نے ہندوستان ميں مبت سى جديد خرہي تحركييں بيدا كردى تقيس الكين ان سب ميں اميم كرين سكوں كامسلك تعاصد كردنائك في نجاب ميں قائم كيا۔

ناتك كازماند موسم على على المالي كالماليك كارمان كالماليك كم عرب الكركان كالماليك كالمراب الماليك كالماليك كالمراب الماليك كال وكبيرساس كى الأفات بونى ، ادراس كاجوا ثرنائك بريش وه نرصوف اس سفطا برس كرك وكرون مي كيركا كام كزت سك إيام أسد مكفود الكى تعليات اسكى شاريس

اس القات كے بدائر دنانك نے سيا حت شرع كى اور بندوستان كے مخلف مقامات ميں بيد مح مطالعہ فعارت كيا، دورانِ مسياحت مي اس كاشاگر د مرونا بي بمراه ربتاها ، جر كرد نانك كيمبنوں كے ساتد رباب بجايا كوتا تها ، مروناتك كيمجنين أورقريب قريب بام منظومات مندى أورنجابي مى بدى زبان مي معين- برحندِ برجیتیت شاع مونے کے گرونانک کا در حدکمیرے کم ہے تاہم اس کا کلام صاف اور یونزہے۔ نانک نے مہت جلد اپنے مقلدین کیٹر بقدا دس مید اکو لیے اور اس کا مترین مجری نفاع بھی ہے میں میں رونانس برستش اور دعائے وقت کی جمنیں درج ہیں۔

علادہ جین کے سکر گرنتے میں اور مبی بہت سی نظیس کردنانک سے یا بی ماتی ہیں۔

کرسٹ کرسٹ طبقہ اسم کی دوسرے ناموں سے بھی اکٹر خداکورا آم ہی کے نام سے کچارتے تھا اور کرسٹ کی اسے کچارتے تھا اور کرسٹ کرد اکا اور میں میں میں میں میں میں میں میں میں ایک ان تیوں میں فرق یہ تھا کھ را آنڈی طبقہ را آم کر خداکا اور میں تھا اور میں تیں میں کے طرفدار منے۔ نہ وہ رام کو خداکا اور ارتھے تھے اور نہ تب ریستی کے طرفدار ہتے۔

النيس فرقول كعرا تعدايك فرقد ومشنوئيون كالبيامي تغا وكرسشن جي كوغدا كواة المعجيمة تغام برخيد رام برست طبقه كي كل كرش بريت كرده كبي مبت بياست يايا جا القاء لكين اين زمانه بي اس كى تحرك مبت قوى ہو گھی جس کا سیب مرت وہ مذہبی لٹر پیرتھا جواس عُدمین کرشن کرمستی کے عقائد کوروائ دے رہا تھا کرشن کیا طبقہ میں بیض لوگ الیسے تقے حبوں نے کرنٹن جی کے عالم طوریت کو اپنی بیشش کامقصود قرار دیا تھا۔ لیکن کورشن جی كى اس زندگى كولىنچە دالياندىز بات كاماخذ قرار ثىتى تقى ئېل كانقلق راۋىتھا درو دىسرى كوپىدى كَاخلاط سەتھا راوتھاکرشن کے متعلق نظرین کی ابتداء بار حویں صدی سے ہدئی عب منسکرت میں گفتیا گو نبدسب سے بہلی تجاب موضوع برِبط و آید نے مرتب کی ، اس کے بعد جو دھویں صدی میں بھالی زبان نے اس نوع کی منظوات میں مبقت کی ، سنف کلیہ اورسنٹ کالیہ کے درمیان ایک تجواتی شاء زسنگر متابدا ہواجس نے اپنے ملک کی زبان میں رآ معاامہ تركَّش كى عاشقا ندزندگى مح نظم كيا ، كها جا با ب كه اس ف بندى زبان س مى اسى موضوع برخ دنظمين كلمى تقين -ووآیٹ شاکر وضلع در مسلکہ کے ایک گاؤگ تبین کا سنے والاتھا ، تیدر حویں صدی کے وسط میں شرقی نبدستا كايرانشهوروشنونى شاء مواب، أس في ايك خاص ميم كاف دار يمي بداك جريام بكال برسبل كي ماسكى زندگی کا حال بهت کم معلوم ہے ،اس نے مسنگرت میں کئی تخابیں تصنیعت کیں ، ٹیکن اس کی شہرت کا خاص با عیث وہ عاشقا نہ نظمیں ہیں جربہا کری زبان ہیں تصبینعت کی گئیں۔ ان نظر ں ہیں اسٹے دیے ادیرے باہمی تعلق کورآدھا اورکیشن کا کے تعلقات سے تبیر، کورمان کیاہے، اس کی بہت سی فلیں بعد و نبیگا لی زبان میں نتقل ہو مکی ۔ اس میں شک بنیں محمد اس کے کلام سی خاص کیفیت ہے اورشاء انفظہ نظرے اس کی ستاعری ایک مخصوص التیاز رکھتی ہے اس کا مهدمه ایک ادر شخص رو آب تقا، اس نے بھی مہاری آدر نبیجا بی زبان میں شاعری کی ادر کرشن جی کی زندگی کو ا نياموصوع شعرقرار ديا-

میرا افی اور آبت کے زمانہ میں یا اس کے کو عصد کے بعد مغربی بندوستان میں ایک اور سبتی الیمی پیدا میرا باقی اور کی عب نے بیست کوش کو بہت زیادہ مقبول بناویا۔ اس کا نام میرا بائی تقا اور کہا جا تا ہے کداس کا مرتبہ بندی شاعری میں بہت بندہ ہے۔

اس کی زندگی کے حالات اکثر غیر معلوم ہیں لیکن ہدا منتحق ہے کہ ہدرا جبیّا نہ کی ایک رانی متی جرمه آرانا میوار کے ولی عهد ہوجی آراج سے منسوب ہوئی تقی- اس کا شوہر قبل تخت نشین ہونے کے مرکبیا اور را حرکم بھا کو اس سکے دور رہے جٹیے اوّد سے کرن نے سفور مول کے میں مختت سے آثار دیا۔

میرابانی بوشرم سے کرش برست متی بوں بھی اپنے شربرگی زندگی میں زیادہ عزیز ندمتی، کیونکہ وہ ایسسس طرقیہ برستش داعتقا دست مخرف نقے جومیوالہ کے فاندان میں رائح تقا، لیکن حب اس کا دلور تحنت نشین ہوا تواسنے اس کو بہبت زیادہ کلیف بپونچائی بیال تک کو دہ حتیج رسے بھاگ کو راما تندکے شاگر و رائے داس دجار) کی مُرمِد ہوگئی۔ کہاجا تاہے کہ :۔

. ۔ وہ خصوصیت کے مساتھ کرش جی کی اس مورت کی بیسستاریتی ۔ جبے رکھنچ آرکھتے ہیں ، خیا کنچہ ایک والا وہ مددر مبختوع وخضوع کے ساتھ بیعا کر رہی متی کہ مورتی شق ہوئی اور وہ اس میں ساگئی۔''

دائے داس دام برست تھا اس کے سجوس نیس آگی میرآبائی جرکش برست تھی کوں اس کی مُریر مونی ، مکن ہے کہ دائے واس کی محبت میں اس کے معتقدات بدل ہوگئے ہوں ،لیکن میرآبائی کے کلام سے اس کا بُوت حرف اس قدر ملیا ہے کہ کمیں کہ یں اس نے فداکو رآم سے تعبیر کیا ہے ۔ اس کا کلام برے جا شاہیں ہے اور نہایت پاکیزہ ہے ، لعون نظییں گجراتی زبان کی بھی اس سے منسوب کی جاتی ہیں ۔میرآبائی کی سنتا عری بالکل حذبات کی شاعری ہے وہ ایک مگر کھتی ہے:۔

"اکال کرش آنی انچ صفات سے بن کا گیت میں گا یا کرتی ہوں میری روٹ کو، کیل کمپیٹ لیاہے،
اس کی محب ت کا تیزیر، اے ماں ، مبرے سیم کے اندر مپریست ہوتا جا رہا ہے،
اول اول حب وہ میریے مب میں حکیجا تو مجھے خبر بھی نہ ہوئی ، کمکین اب تو وہ ناقابل ہر وامشت ہوگیا ہی،
میں و وا، و عا ، سحروا فنوں سجی کچہ کر کئی ، لکین وہ وروکسی طرح وُور نہیں ہوتا ،
اے ماں ہے کوئی ایسا جومیرے اس وروکی و واکرے۔"

ا کے خدا ، تونز دیک ہے ، وگاد منیں ، اس سلے آ ، اور محبرسے مِں جا۔ میراکہتی ہے کہ ہر با تا نے جہبے انتہا دیم ہے میرسے قسم کی آگ کو بھیا دیاہیے ۔ اُس کول کی سی آبھیں دکھنے والے نے اپنی صفات سے میری دوح کو باکٹل لیبیٹ لیا ہے ۔ بلیه حاریا بلیه حاریا مورت قائم کی اور بسی سے اس نے اپنی تعلیمات کی اشاعت شرع کی، سرمنداس کی تام تصانیف سنسکرت میں مورت قائم کی اور بسی سے اس نے اپنی تعلیمات کی اشاعت شرع کی، سرمنداس کی تام تصانیف سنسکرت میں بہیں لیکن اس کے معقدین میں گزت سے ہندی زبان کے شاعر بدا ہوئے۔ ساس اس کا انتقال ہوا اور اس کا بٹیا شجل نا ہم اس کا جانشین ہوا۔

بھل ناتھ اپنے باب کے بعد مذھرت کرش بیست طبقہ کا سرداد تسلیم کیاگیا، ملکاس نے ہندی زباب میں شاعری ہی کاب شاعری ہی کی ، کھاجا آسپے کہ علاوہ نظموں کے جن کی صحت اسوقت ٹابت نہیں ہوستی ، اس نے ایک نشر کی ہی گاب برج بھاشا میں کھی جس کا ناتم منڈن تھا، اس کتاب میں اس نے رادھا اور کرشن جی کے معاشقانہ زندگی سے بحث کی ہو۔ بعد کو ملبہ جاریا کے جارشا گردوں نے شجل ناتھ کے جارشا گردوں کے ساتھ مل کو اِشٹ تھاآپ دا تھ مہری )

کے نام سے مدبت شہرت ماصل کی جن کا ذکر بعد کو اے کا ۔
کے نام سے مدبت شہرت ماصل کی جن کا ذکر بعد کو اے کا ۔
کھیک میں میں کے تعنی میں استعمال کے اور میں ایک میں کا در ایک کا در میں کا میں میں کا میں میں کا میں میں کا در ایک کا در میں کا بیاشعار قرار دیا ،
میں میں میں میں کا در میں کا میں کا در میں کا در میں کا در میں کی اور میں کا بیاشعار قرار دیا ،

۷۶) جم نے خداکی برستش رام کا نام لے کوکی ،لکین اضیں او ارنسین مجھا اور ند ثبت بیتی کی (۳) جم نے کوکش جی کی بیستش کو انیا مطمح نظر قرار دیا۔

آنِ تینول طنبقر ترقیمی بندگی تعربی کی مام روائی تقا اور اسی نے معتقدات نربی کی است اعت میں کا فی مدو بیرنجائی۔

ملک محکرها میکی اور بات سے بہت واقت نقے ، کها ماآ ہے کو تقلیات کیرسے پر بہت تما تربوک سقے ، ملک محکرها میکی اور بندو و کی کوئی اور بندو کے سقے ، ملک محکرها میکی اور بندو کا سے ایک بٹیا داجہ امیٹی آپ کا بہت قدرست ناس تھا ،اس کے کوئی اولاد نہ بوتی تھی لیکن بند کو آپ کی وعاسے ایک بٹیا پیدا ہوا ،ان کا مزاد امیٹی میں اب بھی مرجے خلائ ہے ۔

بد ما دت ان کی نها بیت مشه ورمنتوی ہے ، اس بی ایک قصد نظر کیا گیا ہے کد رتن مین ایک طوطی کی زبانی بد ما دت یا بد منی کے حسن کا ذکر من کر اس بر عاشق ہوگیا اور نقر ب کرائکا بوئی ، حب دہ ، س کو با ای کر حجر آل الا آل علادالدین علی نے بدنی برقب کے لئے جر ربر حلہ کر دیا۔ وہ اس میں کامیاب نمیں ہوا۔ لیکن رتن سین کو مقید کرلیا، اس کے بعد میر ووا دمیوں کی ساوری سے آزاد ہوا اور اس فی دیوالی برحلہ کیا جس فے بدمنی سے اس کی غیبت ہیں اظہار تعشق کی تقا۔ و آب کو فتل کو کے رتن سین مے انتہاز خی بری حجر والبر آیا اور مرکھیا - بدمنی اپنے شو مرکے انتہاز خی بری حجر والبر آیا اور مرکھیا - بدمنی اپنے شو مرکع

س توستی ہونے کے لئے چامیں مبینی تھی کے علاوالدین چزر کے ورواز و پر ہو نیخ گیا۔ اور شہر رہتے جسہ کرلیا۔ لیکن میشی اس دقت تک ماک ہو میکی متی۔

ملک محدمانسی فی منتوی کے آخریں ظاہر کریا ہے کہ یہ قصدہ رن ایک استعارہ ہے ورنے حقیقاً چور سے مسبع انسانی ، رتن سین سے روح ، پرمنی سے فراست ، علادالدین سے واہمہ اور طوطی سے محرویا رمبر

مک محدفے اس نظم میں جورکے اُس محاصرہ کو میش نظر رکھا ہے جست سلاسی علا والدین نے کیا تعا بداوت کی زبان اس وقت کی ہندی ہے۔ لیکن اس میں فارسی کے انفاظ بھی شامل میں۔ بیمٹنوی باعتب اُر شاعری کے بےمش خیال کی جاتی ہے اور مندی لا بحرس انیا نظر منیں رکھتی۔

ام زماندگی شعرای این نماندگی شعرای ایک شخص نردتم داس تهاجس نظامی این شخص نردتم داس تهاجس نماه ایم است که مستال ای داس کی تصنیف کند ام چرتر بهت مشور سه و در این که اور در این که این شعر بربندی زبان میں میرسب سے بهلی کتاب ہے۔

ٷڿڿڿۼڿۼڿۼڿۼڿۼڿۼڿۼ

شا مان مغلبه کے عهد میں مندی الر بھیر کی ترقی است تعادہ فارس اگر حیالان کی مربی زبان است مام طور سست فارسی کا روائ تعادہ نا است نا است

 ہرمپارط ن سے علماء و شواء اس کے درباریں کھنے کھنے کو آرہے تھے اور چکی دو ابنی بے فقعبی کی وج سے حدور جہرو لعزیر تقا اس سے اس کا دربار بند و شعراء و دعی اصحاب کمال کا بھی مرکز بن گیا۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے نود اکبر کا نام لینا چاہیے جس کے بعض متفرت عمداکبری کے ہندی مشعراء اشعار بندی کے بہت مشہور ہیں ،ان ہیں اس نے اپنا تخلص اکبر رائے۔ رکھا ہے۔

اس کے بعض دزرادمی صاحب تصنیف اور بڑے قدرسٹناس علم ونفل تھے، راجہ ڈوکر کل رستا ۱۹۲۷ – ۱۹۸۹) نے نہ صرف معبکوت کہاں کا ترجہ فارسی میں کیا بلکہ ہندی میں شاعری بھی کی ۔ خیانچہ اسسے ہترین اشعاروہ ہیں جن یں اس نے اخلاق سے بحث کی ہے۔

را مربیر بر رسیده این بر مراه استه می ایک بر بن نفا ، اور فرا نروائے جو برکے وربا رسی بزمرہ شعراد مازم بنفا ، را مربی بر برہ نفا ، اور فرا نروائے جو برکے وربا رسی بزمرہ شعراد مازم بنفا ، را مرج بورنے اس کو وربارا کری میں بیش کیا جمال اس نے برت ترقی کی - وہ ندصرف معا ملات ملطنت کے کرنے میں مشاق تفا ملکہ بوسیقی وشاع می کا جی خاص ووق رکھتا ہے گئے اسکی جو فی محرکے مذاقیہ رائے وملک الشعراد ) کا خطاب وے کو بسبت جارتام مدارج ترقی طرافئے - اس کی جو فی محرکے مذاقیہ ووہ بہت مقبول ہوئے ، مرح نی کا مجوعہ اس وقت نایاب بے لیکن بسبت سے ووہ اب می مشہور ہی حب را مرتب ترب بورے کی اور ورائی مربیب تی کی -

رامبرمزبرداس رحب كاز أنهٔ ترقی سنه هاری بهی اكبركے امرائے ورباری سے تقا اور اچا

مثاء بقاء

۔ عبدالرحم خودمی فارسی دمندی کا بڑا زبردست نٹاء تھا، اور اس سکے دوسے مذبات عالیہ سے لبرزیکر استے ہیں اس وقت اس کی ہندی تصانیف میں سے صرف دحمے ست مئی نظراتی ہے، حم سکے مطالعہ سے اس کا مرتبہ

سٺ ءي ظاہر موسڪتاہے۔

تان مین دستون النبی گوالیار کارسنه والاتفاه ورزمب اسلام اس نے اختیار کرلیا تھا، یہ اپنی عمد کانمبیل موسیقی وال تقارح دیا ہیں اول اول میر دربار اکبری میں بہدنیا، تو باوشاہ نے آسے وولا کھرولیے انعام موسیقی وال تقارم در اگر آلا خاص فورسے میں وئیے۔مغنی ہونے کے سب تقدہ شاعر حبی تھا، اس کی تصانیف میں سنگت سار اور راگ آلا خاص فورسے قابی ذکر ہیں۔

رآم داسس (سورواس) باپ ) بھی دربار اکبری کے مغینوں میں سے تھا، اور تان سین کے بعد اس کام مرتبہ فن موسیقی میں کوفئ نرتھا۔

ہے۔ ملاوہ الن کے کرکن اور نربری سہائے وو بھائی اور بھی وربار اکبری کے ہندی شعاومیں سے تھے۔ نربری کے متعلق اکبر کہا کڑا تھا کہ اور گانے والے تو «گن کے پاتر" ہیں لکین بیر قهآ پاتر ہے۔

گگا پرست وهی دربار اکبری کامشهورشاء تقاییه زیاده ترکنگ کوئی کے نام سے مشهورہ ادراس کا زمانت کا برست اوراس کا زمانت کا برست کی معلوم ہیں اوراس تو تو کہ انداز کی کے حالات بہت کم معلوم ہیں اوراس تو تو مرت ۳۰، ۳۰، ۳۰، اشعار اس کی یا دگار باقی رہ گئے ہیں۔ عبدا رحیم نمانتیان اس کا بڑا سربرہت تھا، خیا بخیر ایک بارخانخاناں سنکا بڑا سربرہت تھا، خیا بخیر ایک بارخانخاناں سنے صرف ایک شعر بر ہاں کو ۳۹ لا کھر و بلے عنایت کئے، رزمیداور مزاحی شاعری میں بھی اس کا بڑار تنبر تھا۔

علادہ اُن کیٹرالتعداد شعرادکے جن کا تعلق در باراکبری سے تھا ا در بھی بہبت سے شاعر مرجود سکتے ، جن میں تلسی داس ا در سور حاس کا نام خصوصیت کے ساتھ قابلِ وکرہے۔

فن سنت عرى المهداكبرى سے قبل بندى شاعرى نن كے لحاظ سے بالكل غير نشظم حالت ميں ہتى اورعوض وفن سنت عرى الله على الله على

 مدھ کرسٹ ان کے بیٹے اندر حبیت کنگوسکے نام سے شوب کی اکیب بارا کبرنے اندر حبیت کنگوسے ناراض ہو کو اسس بر محیر رقم برماند کی اکین معبد کو محف کسیوواس کی وحبرسے جو بیرول کے ذریعہ سے دربارا کبری میں بویخ گیا تھا۔ بیر حجوانہ معامن ہو گیا اور اندر حبیت نے کسیوواس کی بڑی عزت کی۔

اس نے ایک تاب مرک بریافن مرک آمیت یا ترکمیب اشعار پر اور دوسری رام النکرت منجری فن عور پر تصنیف کی اس نے ایک تاب مرک بریافن مرک بی سے برت نہیں کی ۔ بلکہ شالیں تھی بیش کی ہیں جس سے برت نہیں کی ۔ بلکہ شالیں تھی بیش کی ہیں جس سے برت نہیں اس نے نہیں کہ بھر عمر اشعار کا بھی ہوگئی ہے ۔ کہیں داس کا مرتب شاعری کے نوا طرسے بہت بندہ ورج کو ششیں اس نے بندی شاعری کو ترقی دینے کے لئے کیں وہ لیڈیٹا غیرفا فی ہیں ۔ اس کا کلام چ پریشکل ہے اس کے انداز بیان کا ترج میں کیا۔

کیسوداس کا جانی بلبجدریر نباد صیامند بھی اسبی عهد کامشور مصنف تھا، آ کیسوداس کا جانی بلبجدریر نبادوں میں کھی ،اس کی ہترین نظمہ کیسکھ

میں مورا ہے ہوں مصر میں اسماری میں میں میں میں میں میں میں ہود دن میں تھی ، اس کی ہترین اسماری میں کھی۔ رسرا بلی ، ہے جس میں مجبوب کے تام اعضا کی اسسسرسے لے کر با نڈن انک ، مختاعت تشبیبات کے ساتھ تعرفین کی گئی ہے۔ علاوہ بلبھدر کے بال کوشن تر باتھی بھی تھا جس نے سنٹ نسبہ میں فن عوض پر ایک کتاب رس حندر کی تصنیف کی ، اس عمد میں کاشی نا مقد حبی ایک احیا شاعر تھا۔

عَمَداکبری میں جوصورت ہندی تَشْرِی مَرتی کی تائم ہوگئی ہی دہ آئیہ کے بعد بھی قائم مری کیونکہ جہانگیر رض<sup>171- بالانک</sup>ی اورشاہیجاں (<sup>بالماء</sup> مدال) نے

عهدشا ببماق جهائكير

قدروا فی شعرادیں اسی قدر حصد لیا جننا عبد الحقری میں آپ و تھے ہیں۔ واراشکوہ، شانجمال کا بٹیا تواس قدیل معلی معلی میں است اللہ میں است اللہ کا اللہ اللہ میں است اللہ کا اللہ کا اللہ میں است اللہ کا اللہ کی ستو ہندی شعراً کو کو کی رائے کے خطاب کے مبالے کا وستور تھا۔

مسلالیه مین کری را نے کا خطاب ایک نیمی سندر کو دیا گیا جوفرات کا بریمن تقاء اس کی ایک مخاب فن شعر مربر سند. تمریخار اور دوسری سسنگهاس بهتیسی کا ترجم. برج تصاشا زبان میں حاص طورے تابل ذکر ہے۔

مسنتایت ساعظم ی بیداموا در موادی ایر کام کارنده دیا، یوتنوجی برای نقا اور بر شاری آرسی می سنت خاس می بیداموا در موادی موت و تکارک مهلی و تعدیده نی مناظر نظریت کے بیان می اس موفاص ملک مالیل نقا ، نیانچه اس مفجال موسول کا بیان کیا بیت و و حیلته بندی نظریج بری عبان کسا ماسکتا ہے ۔

رِین کرتر بایشی ایک تنوجی بریمن نقا اور کموامپور (ضلع کانپور) میں را کرتا نقانس کے طار بیٹیے تھے اور رتنا کوتر بایشی ایک تنوجی بریمن نقا اور کموامپور (ضلع کانپور) میں را کرتا نقانس کے طار بیٹیے تھے اور ہندی تاءی کی تایخ مارون شهور شاعرموك - الغول في عهد شاجه آن واورتك زيب مي ترقى عاصل كي اوركسيوواس كي ذات مارون شهور شاعرموك - الغول في عهد شاجه آن واورتك زيب مي ترقى عاصل كي اوركسيوواس كي ذات تصانیف کرزیا ده مقبول نایا-ان میں سے بڑے بھائی کا نام جیبا شی تھا،ادرشاہ جمال تک بھی اس کی رسائی گ عنى،اسى متعدد تصانيف ہيں جن ميں چيند جار نن عوض بياخاص طريعة قابن ذكر ہے من سے چوتے عبان كانام بل تشخصا اوريه بعي نهايت شهور نشاء تقار اتي دوعبائي جوشن اور متى رام نقير ، جرشاء ي مين عبان كانام بل تشخصا اوريه بعي نهايت شهور نشاء تقار اتي دوعبائي جوشن اور متى رام نقير ، جرشاء ي مين ما المارية المراد المارية المارية المارية المراد المارية المارية المراد المارية المراد المرد المراد المراد المرد المراد سے رامہ حقیر سال اور سیواجی (مرسم،) نے نصوصیت کے سے تھ اس کی بہت قدر کی ، ان دونوں کی تعرفیت میں اس نے بہت سے تصائ*کے ، خِانچہ میورام ہوشن اس کی بہت شہور تحاب ہے جس میں اس نے* میں اس نے بہت سے تصائ*کے ،* خِانچہ میورام ہوشن اس کی بہت شہور تحاب ہے جس میں اس نے سيراجي كركارنا مي بان كي بي - كما عالم المجدر أرثميه مناظرت باين كوفي اس كوفاص ملك تفا-منی رام العانی میلی راحبر را دُرها و سنگه الوندی سے ریاب در العرب می منافق سلطانی سے ۔ راجب وندى كے سائے میں کرنے کئے اس نے علم معانی پرایک تخاب لاست کلام تحریری اس میں جشالیں بیش سنی بین ده خوداسی کی مصنفه بین اور اکثرین راحد بوندی کی تعرفیف کی سبے ، علم بدائع دمعانی براس کی بیصینف سنی بین ده خوداسی کی مصنفه بین اور اکثرین راحد بوندی کی تعرفیف کی سبے ، علم بدائع درمعانی براس کی بیصینف ناص فزت کی نیاه سه دکھی عابق ہے- اس کی ورک ری تصنیف عوض پر چیز سار نگل ہے، جوراحب مبوناتھ فاص فزت کی نیاه سے دکھی عابق ہے- اس کی ورک ری تصنیف سى خاطر سى كلى كانى اس كى تىسىرى تصنيف رس رائ جوفالص عاشقاند شاعرى بى ، تتبرن تصانيف مي م - رو ما من من من من من من الم من بهت شهور به ادر بعض در کور کا خیال ب کداس کا کلام بهاری شاری جاتی ب ، اس کی ست منی مام مجی بهت شهور به ادر بعض در کور کا خیال ب کداس کا کلام بهاری ال كالم مع دون كاذكر آك كالم الحركالم

استبوناته ستاره كارام رسول شعراد كاقد شاس صرف اس العمقا معرار مروه مهي احيا كفه والاتها، نياخيه س كي تصانيف الكير بصيداور مك ميكم

بهت مشهور بي -

سرت ورد المارس كابرين تفا اورسنسكرت كافاضل، شأبجهال كم اشاره سعواس في مندي زبان بن شاء بي شرع كى - جانح كوند راكلب اس كى شهر رخاب بيش من شانهمال اور وارا الشكوه كى تعريب

مين بهت سيقلين بافئ ماقي بي-المسى رصف له ، ايك معولى شاعرتها ليكن أس نه ايك كوى الا مرّب كرك ايني تنيس غيرفاني شاويا. اس كتاب مي اس في سي الله الديس سي الله لك كي خاص خاص و ، شعراء كامنتحف كام ورج كرك وه كام كياج اس مع قبل كسي كے ذہن ميں نہ ايا تقا اور غالبًا بندى ربان يہ تذكرة الشعراد كے سلسلسكى ليے بلی

تخاب تتى ـ

عهد مغلید کے باقی شعرائ کی شعرائ کی اگر فرست مرتب کی جائے اور بیرال ہر کیرسیے عہد مغلید کے تام شعرائی اگر فرست مرتب کی جائے اور بیرال ہر کیرسیے عہد مغلید کے باقی شعرائی کی شعرائی ایس کی تا جائے تو تھنیا نن شعر کے لحاظ سے بیان صدی قبل ۔ انتخاب علی میں آئے گا جس کا کلام آئے بھی ویسا ہی شاختہ و پر مغز نظر آ باہے حبسیا اب سے بین صدی قبل یہ فرات کا بربین تھا، گو آلیار میں بیدا ہوا ۔ اور لوگین تبد کمکھنڈ میں صرف کیا ، بعد کو نتھ آمیں اس کی شاوی ہوئی اور برج جا شاکی اس حقیقی مسکن میں اس نے آقامت اخیبا رکولی ، اس کا سربیت جے سنگر داجہ جو آپ خواجہ شعری ویا کرتا تھا۔

بهاری ال کی موجودہ شہرت اس کی ست کی بہت جس میں تقریبا مات سور وہ اور تور طابا کے فی معنون بیش ماتے ہیں۔ ان دو بول میں را و تعاا در کر شن کے تعشق کا فرکے گیاہ اس اور جونکہ ہرد دہا کی فی معنون بیش کرتا ہے اس کے ختلف ترتیب کے سساتھ منف بطیع ہوئے، لیکن ان سب میں شہور وہ نسخہ ہے جواد در نگ زیب کے تیب سیاستا ہوئے اس کے ایک فی سخہ کہتے ہیں۔ اس کی ترتیب اس طرح ہے کہ بہلے چند مختلف و و ہے درج کئے گئے ہیں، اس کے بعد ناکی کی چاد ترتیب کا بیان ہے اور بھر و و تو تعد میں اس کے بعد ناکیس کی چاد ترتیب اس کے بعد ناکیس کی جاد ترتیب اس کے بعد ناکیس کی جاد ترتیب اس کے بعد ناکیس کی جاد ترتیب اس کے بعد ناکیس کے معنوں الگ جو مُنہ اشعار مرتب بھا گیا ہے، ایک سورت دو ہے صوب فرات کے بیان میں ہیں، تنیسرے حصبہ میں الگ جو مُنہ اشعار مرتب بھا گیا ہے، ایک سورت دو ہے صوب مرت ذرات کے بیان میں ہیں، تنیسرے حصبہ میں کہ کہ سکے درسرا یا کہ جو اس موس کے بیان رہنم ہوتا ہے اور چو کے صدر میں و گیر مختلف حذ بات سے بیات کی گئی ہے۔

ہر جند بہاری لال اس اندازبان اور ترتیب کا موجد نہ تھا داس سے قبل سنسکرت میں سپت سکا موجود ہی اور تلسی داس بھی ایک ست کی کھر کھی تھے ) لین پیچقیقت ہے کہ اس کی ست سنی بہت زیادہ مقبول ہوئی اور کم اذکم تیں شرص اس کی گھی گئیں۔ بنارس کے ایک شخص ہری بیسٹ وفے اس کو سنسکرت میں بھی منتقل کیا۔

مار وآر (جو تحقیدر) کارام (جوتاییخیں ادرنگ زیب کے ناففین کی فرست میں جسونت سنگھ دی اورنگ زیب کے ناففین کی فرست میں جسونت سنگھ دی اور اور سائل کے اس کی خاص شہرت کا باعث مباشا ہوں ہے۔ اس کی جبکہ دہ مہت کس تھا تخت نشین ہوا۔ تو تحییری اس کی خاص شہرت کا باعث مباشا ہوں ہے۔ اس کی جبکہ دہ مہت کس تھا تھا تھوں ہوا۔ تو تحییری اس کی خاص شہرت کا باعث مباشا ہوں ہے۔ اس کی جبکہ دہ مہت کس تھا تھا تھوں ہوا۔ تو تحییری اس کی خاص شہرت کا باعث مباشا ہوں ہوں۔

اور کا بیں بعی فلسفہ وید آنت برہیں۔ ولوکوسی اس کا اصلی ام ویودت اور ذات کے لیافلہ سے سناڈ سیابر ہن تھا۔ پیسٹ سے میں مجام آباده بیدابرداس کی عمر سوله سان کی هنی که اس نے شاہراؤه اعظم شاه کے سامنے اپنی سب سے بی نظم شاہ کے سامنے اپنی سب سے بی نظم شاہ کا میں سے سر بیست کی تلاش میں ہندہ سنتان کا بدت سفر کیا ، اور اکثر رؤساہ نے اس کی قدر بھی کی کئیں وہ کھی طنب بیرا ، راج نہوگی لال اس کا ایک شہور سرست تھا چا کہ اس نے سب احت بہت کی تھی اس کے دہ ہندہ سبتان کی تھا نہ اور ان کے بیان کرنے میں اس کو خاص میں دہ ہندہ سبتان کے تھا نہ کہ اس کے میان کرنے میں اس کی برت مشہور میں میان کھا بیا ہیں ۔ اس کی برت مشہور کی بیات اس کی برت مشہور کی بیات بیا ہیں ۔ انداز بیان اور زبان کے لحافل سے اس کا شار بندی کے مندوط بھی شعور دیں کیا بیا اس کا جی اس کی مندوط بھی شعور دیں کیا بیا ہے۔

فا وجوداس کے کہ اور گرتیب کو متعصب کما جاتا۔ بے لیکن بہت سے ہندی مناہ ہمالی کے بعد سے ہندی مناہ ہمالی کے بعد ا مناہ ہمالی کے بعد ازبان کے شعراداس کے دربارے متعلق تھے اور ہندی سٹ عربی کی سرسیتی قائم تھی جو اس کے بیاد آریٹ اس کے میدی جاری رہی میں مال ایک، فہرست مبش کورتے ہیں جس سے معلوم ہوستی اب کہ خترا بھال کے بعد ڈیڑھ صدی کے اندر کھنے مشورسٹ عربی ابوئے۔

(۱) حکید بت مصر یا آگره کا باستنده اور مبارتی نال کا بھیتے یا بھا نخبہ تھا اسٹ اس اس کا مسند پیدائش ہے ہے پر کا را مبر آم سنگھ اس کا سررست تھا۔ اس نے سنگل سرس ایک ، کماب رش بس نکھی جہدت مشورہے ۔

ں بیب بر ام تھی سے بھی اللہ میں پیدا ہوا ، اس نے متعدد تصانیف ککھیں ، جن میں ناکیہ بھید خصوصیت کے -- سہاتھ قابل ذکر سے -

ر۳) مُنڈن برسل اللہ میں بیدا ہوا۔ یہ بَد کمکیفنڈ میں پیدا ہوا اور تنعد و تصانیف جوڑگیا۔ د۴) مسکی و یو مصر- یہ کمیلاکا رہنے والا تصا اور تنعد دورباروں سے والبتہ رہا۔ را تحبہ گور نے اسسے کوی رائے کا خطاب ویا۔ اس فے فن عووض وغیرہ بر بتعد و تصانیف کھیں سنٹ اللہ اس کا زمانہ ترقی رہا۔ د۵) فواقع فوات کا بریمن اور حمیتہ سال را تحبہ بنا کے وربار سے متعلق تفایسٹ کفتا آنائک اس کی مشور رہا ہے۔ سب سنٹ کے دربار سے متعلق تفایسٹ کفتا آنائک اس کی مشور میں اس فے ترقی صاصیل کی۔

اور اس سے شادی کولی۔ شا ہزادہ منظم شاہ کا لمازم تھا اس کا کلام نمایت وککش ہے۔ رمی سرتی پت رسنٹ کسد، فن سشاعری کے لحاظ سے دسا ہذہ میں شار کیا جا ناہے ،اس کی مہبت مشور کتا ب کا ذبی سوج ہے۔ سے مصرف سے میں ایک سرتر کرد میں میں اس میں میں میں اس میں میں اس میں کا میں اس کا میں اس کا میں کا میں کا میں

ر ۹) سور تی مصر- در است است است والاتها- اس نے بهاری لال کی ست سی اورکیشوواس کی رسک بہا یکی شرع المحمی اورخود مجبی متعدد تصانیف کیس جن میں اکسسکھ تھی شاہل ہے۔

رود) گُنجَن رسور کی این نیارس کا بریمن اور تفرالدین خال و زیر تحدیفال کا الازم تھا، قرالدین خال اسے اکثر افعالمات سے سرفرز کرتا تھا۔ اس نے اس کی فرائش سے ایک تھاب فن شعر پر پھی اور اپنیے سر رہیت کی بہست تولف کی ۔

راا) گرد و ت سنگر دست استی استی کاراجه تفا اور بھوت اس کا خلص تھا ،اس نے بہاری لال کی تبتع میں خود مجود ایک ست سنگی انھی ہے۔

رویان بر برست می می می می می ایران برده ایران باد کارین والاتها اس کی آمانیف می سیرهاندهد (۱) توش نده سر میمال می میکرور ضلع المآباد کارین والاتها اس کی آمانیف می سیرهاندهد دور نک سکه زیاد هشوریس م

رسان ولپت رائ اورنسنی و هر رسم الله ایر و نون احد آباد کے رسنے والے تھے ،الفوں نے باہم مل کو ایک کتا ب انخا ر رتنا کو تصنیف کی اور او و ت ورکے را جہ مگنت سنگرے نام نسوب کی - اس کورائب حید نت سنگری مشہور تصنیف بجا نتا تجوش کی شرح سمجنا بچا ہیئے -

ریها) سَوْمَنَا عَدْ دَسَّلُمَهِ) به مریمن زاده قعا اور د اجه بخبرت نور کا ایک لاکارس کاسر میبت تعالیا کا متعد د تصانیف میں مدیثن آرصافن شاعری کی نهایت عمده کتاب شلیم کی جاتی ہے۔

ده ا) رَسَ لَين رَسَنهُ عليه اس كانام سيدغلام نبي اور نلكرام اس كان تفا- اس كے متعدو تصانيف مهي جن ميں رنگ درين خاص طويسے قابل ذكرہے -

بی بوت و کا در این آور ترویدی دستانگیدی بیرانی داش تردیدی کا بیا اور بن توره کا رہنے والاتھا سیر راجب استی کا میا و در بار کا مکا اشعا و تھا۔ فن شاعری برید اک انھی لقد نیف کا مالک ہے۔ اس کا بٹیا و دلہ تردیدی هی اسی موضوع کا شاع تھا۔

د ۱۵۰ بیری سال دست الله افعالی برای کتاب جا شابرن کهی جوانی موغوع کے نحاظ سے نهایت عرد تقینف خیال کی جاتی ہے۔ د ۱۵ کشور دست کلیم ابنے عمد کامشہور شاعرتها ، اسس کامنتشر کلام اب ایک حکمہ جمع ہوار

كخورك نگره كے نام سے مشہورہے۔

(19) وتورت دسنانسه) اس كى تصيف للت أنا بهت شهور بع جومنى رآم كے لات اللام سع بدت مجیر ملتی جاتی ہے۔

بی جندن رائے دستون الم الم راحبہ گور کے دربار کا شاع تھا۔ اس نے فنِ شعر مرمتعد د کیا ہیں لکھیں۔

اس کے بارہ شاگر دیتے جوبعد کوسب کے سب شہورشاع ہوئے۔ رام) رتن کوی دسلائے ہیں پیدا ہوا ۔ فن شاعری براسکی تعمانیت فتح شاہ برکاش اور فتح تجوش ہرت مشهور بن - فتح شاه بندليداس كا سريريت تقا-

(۲۲) منى رام مصر دسلائل، اس في ابني تصينف چيند چيني مين نهايت مخقرط لفيه ريفن شاءي سے بحث کی سہنے۔

رسی میروند. رسی بودها فیروز آبادی رسین اس کا تعلق دربارتیاسی تفا ادرعاشقانه شاعری مین تفوس رنگ كامالك تقا- اس كاعش آمد بهست مشور كاب ب اس كاموضوع سفن ايك بازارى ورت على جس كا نام شیجان <u>تعا-</u>

ده۷) جن کوبال دست اس کی کتاب سمرسار شهور ہے۔ د ۲۵) دایا کی نندن دسم ۱۵۰۰-۱۵۰۰ ) ناک نایک توبید میں اس کی کتاب سر نگار جریز بہت مقبول ہوئی۔ (٢٦) تفان رام دراو المسمر) يرتباك تفا اورولي بركاس اس كى مووف كاب ب-

حبر کاتعلن طنز آیت سے بے ۔

کے نام سے معروف ہے - راحد بریقوتی بت کا بھائی ہندوست اس کا مربی بقا-اس نے علاوہ اور تصانیف کے وسشنوران کا ترجه می مندی وبان میں کیا ہے۔

رس) گمان مصر و رسیم الم رای خان کے درمارسے وابستہ تھا۔ اس نے مری ہرن کی کماب نیشدہ كانتر جمه بندي زبان مي كيا اورعلاده اس كے اور كابي جي فن كے معلق لكيس-

رام) رَكُونَا فَقَ رَصْمُ الله ) بنارس كاران والانعا-اس كيبيني كوكل ناتق فيدكو ما بعارت كا ترجمه بندى مي كرك كافي شرت عاصل كير رگرزآندنے بہاری لال کی ست سئی کی شرع لکھی جس کی بہت قدر کی جاتی ہے۔ (۳۲) کمارمنی صبط دستر سائے۔) بڑا اچھا شاع بقا۔اس کی تصنیف رسک رسال فن شعر مرکا فی رت رکھتی ہے۔

ہمرے دسی ہے۔ دسی سنبونا تقدمصر دسوسی راجراسوتھ دضلع فتجور) معبگونت رائے کے دربار کا شاع تھااؤ خوب کتا تھا۔

ر ۱۳۵۷) سیدارسلا رست است ب نے بھی فن عوض پر ایک رسالہ لکھاہے۔ سیمبوناتھ معرکاشاگر ہے۔ د۳۵) جگت سنگھ (سنٹ سے ارسلاکا شاگرد ادر راجہ گونڈاد مینگاکے خاندان سے تھا،اس بھی فن عوض پر ایک کتاب تصنیف کی ہے۔

روس) تھاکی دسنے نیسہ، مٹاکوسٹک اورسٹ سٹی دہاری لال، کی نتری اس کی مشورتھا نیفاہی۔ د۳) ہرتی چین واس دسٹ کیسہ) کوشن کیڑھ (بارواٹ) کا بریمن تھا۔اس نے کوی بریا، رسائٹی آ دمصنفہ کمیسولی اس) اورسٹ کی دمصنفہ ہاری لال) کی شرص کھیں جہبت مقبول ہوئیں۔

حب ان کو دکھیا تو بولی کد اگر تہیں راتم سے اتن ہی عبت ہوتی عبنی بخیست ہے توزمین شونا ہوھاتی -اسب نقرہ کا ملسی واس بر بدبت اثر ہوا اور صبح ہوتے ہی بنارس سپلے گئے - ہر حبیدیاں اصوں نے اپنی زندگی کا ٹرا حصّتہ صرف کیالکین کھی تھی سوروں ، ابڑو تھیا ، حبیر کو بط ، الدا باد ، اور مندراتین مبی گئے ، ان کی زندگی سکے متعلق مدبت سے عمیدیے غریب انسانے مشہور مہی لیکن بائیوا عتبار سے گرے ہوئے ہیں -

نانجاداس دعبگت الآکامسنف) ان کا دوست تفاادر کیجی کیجی به اس ملنی بھی گئے۔ ہر حن المبنی واس کا تعلق دربارشاہی سے نہیں ہوا ، کیکن راحہ آن سنگھ اور خانجا نان انہیں نماست عزت کی نظام سعے دیجھتے تھے ، مرا اللہ عزمی بیمقام نبار کی انتقال ہوتھا۔

تلسی وآس کے افکار و مائے کا بتبرین نتیجہ را آئی ہے جس کی تصفیف اُ ہنوں نے سن کے لیے میں تشروع کی هتی ۔ سرحند نفس را آئی کوئی نئی چنر ندمتی کجو بحد الملیکی سینسکرت کا مشہد رشاع و ، سوسال قبل سینح رامچند مج کے اس افسا نہ کو منظوم کر بچاتھا ، لیکن کلسی واس و را مائن حقیقاً ایک و دسری چنریقی ، قصد کا خاکمہ قروبی سہے گر معجر بھی دونوں میں مہت فرق نظراً ، ہے۔

ایک نسان کی حیثیت سے بیٹی کیاہے، کیلے اور تھیئے حدیدی آب بھر آم کو بیت کہ والمیکی نے رام خیرر جی کو صوب ایک نسان کی حیثیت سے بیٹی کیاہے، کیلے اور تھیئے حدیدی آب بھر آم کو بیت نوکا اقدار ظاہر کیاہے، لیکن محقق سے تابت ہے کہ سوائے ایک بھر کا اضا نہ ہے اور والمیکی کا خیال نہیں ہے، برخلاف اس کے نسمی واس نے رام کو ہر گر برخلاف اس کے نسمی واس نے کہ نسمی واس نے یہ خیال او حیات اس کے نسمی واس نے کہ نسمی واس نے یہ خیال او حیات کو اس کے یہ خیال او حیات کی ایک سے وام بیا تھا، جوسف کرت زبان میں نما لیا چودھویں صدی عمیری کی ابتدا دمیں خیر معلوم نشاء نے لیکھی والی کو سائل کے اور بھی لعبض باتیں الن دونوں میں شختہ کی نظرا تی ہیں، لیکن اگر اس کو تسلیم لیا جائے تھی تھی میں میں میں بین ہو ہے۔ تو جو بی ایک کو تشاء ان حیثیت سے تاسی والی دوات کی رام کن میت بلند ہے۔ تو جو بی ایک کو تشاء ان حیثیت سے تاسی والی دوات کی رام کن میت بلند ہے۔

اس میں کلام نیس کنملا ی داس کا نداز بیان نمایت با کنو، بنداور اخلاق آموز بهد ، زبان جورا مائن میں سننال کی گئی سب ، ببیوالای با و و آم کی سب جو آس وقت و د اُستر استرت میں عام طور سے رائے متی کہیں

كهين برج بمبآشاك الفاظهي اس مي باك مات بي-

یں بین بہت ہے۔ مرورت شعری کے لئے الفاظ کا ملفظ برلدینے سے بھی احتراز نہیں کیا اور نہدی کے الفاظ کا ملفظ برلدینے سے بھی احتراز نہیں کیا اور نہدی کے دیگر شعرائی طرح آخول سنے بھی دوراز کارتشبیات اور مفروضات عوام سنے کام لیاہے۔
مثلاً سانپ کامن ، یا بہنس کا دودھ اور پانی کو علیحدہ کردنیا۔ لیکن اسی کے ساتھ جاں کہیں دہ
مناظ فطرت کا بیان سنے دی کردیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان سے زیادہ غائر گڑاہ شکل ہی سے کسی کو

ماصل مُبُوسِكُتَى ہے۔

تصد سات موں یا کھنڈوں میں مقسم ہے اور دو سامصہ میں اجو دھیا کے مناظ کا بان ہے بہتر نے خیال کیا جا آہے ، دسرتھ کا لال ، رام کا بند شریفا نرکی کڑ ، ستیا کی مجب اختیار شاء کے زور قلم کی دا دینی بڑتی ہے۔
ان سب کا باین کسی واس نے اس قدر خوبی سے کیا ہے کہ بے اختیار شاء کے زور قلم کی دا دینی بڑتی ہے۔
تستی واس کا مقصو واس نظم سے صوف اپنی شاءی کی ناکش یا ایک عمید بخویب تصد کا اظہار ندھا بلکہ معاید تقا کہ لوگوں میں رام کی میستن رواج پائے ، ہر خید کسنی واس و تدانت کی تعلیم و صدت الوجو دکے معاید تقا کہ لوگوں میں رام کی میستن رواج پائے ، ہر خید کسنی واس و تدانت کی تعلیم و صدت الوجو دکے مائن تقا کی داور ان کی سے انتقا کہ دو کو انسان کی میستن میں ہولیکن سٹ عوام حیثیت سے بھیٹیا اس کا مرتبہ ونیا کی مہترین تصانیف میں ہے۔
دنیا کی مہترین تصانیف میں ہے۔

یہ میں کہ را آئن میں لو کی کے طلیاں ہیں۔ بعض بعض مقامات برعوض کے ہا واسے زیادہ ملبند سبے الکین بھر بھی را آئن ، المسی واس کی وہ تصنیف ہے جو ممہینہ عزت کی گاہ سے دیجی جائے گی اور ونیسا اس کی قدر کرنے پر محبور ہوگی۔

برحند اللي وآس في حمي شئة مسلك كى بنيادنيس والى ليكن حقيقت سے ائتار بوگا اگر كها مبلت كه را اتن ف وشنوكى توكيب كوشاتى بندميں نيا وه كامياب بنيں بنايا۔

علادہ زاآئ کے ملنی دائس کی اور تصانیف ہی ہیں۔ شلارام گیتا و کی جس میں رام کا تصدیم حوکانے کی مجرمی نظم کیا ہے یا دوباولی جن میں مختلف و و بہت ان کے پائے جاتے ہیں۔ کو تناو کی میں ہی انفوں نے رام کا فقعہ و دسری مجرمی کھا ہے ، علاوہ ان کے ایک کتاب ست سنتی اوراس میں ہی رام ہی کو موضوع شعر قوار دیا ہے ، یہ موسوں کھی ہیں مشعر قرار دیا ہے ، یہ موسوں کی جاتی ہیں مشعر قرار دیا ہے ، یہ موسوں کی جاتی ہیں لیکن یہ بیت قابل اغتبار نہیں ہے۔

تجفيت مال المسنى وآس مح وجود في دا الندون ودري دام يرست جاعون كوببت زياده

مقبول بنادیا اور کرّت سے اسیال کی نظر آنے لگا بواس اعتقاد کا معاون تھا، جنا نجہ اس سلسلہ میں مجلت مآلا بھی خاص بلارسے قابل ذکرہے اس کا معنون نا بھا آس رسند ہیں تھا جزائن واس کے نام سے مشہورہے۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ اگر واس کا شاگر و تھا بوکوشن بیست تھا اور بعبض اسے را آن نذکا شاگر و بتاتے ہیں یہ قوم کا فرق تھا اور بدین نے اس کے والدین نے تحط کی وجہ سے خبگل میں ڈال ویا۔ اتفاق سے اگر واس نے اسکو بالیا اور برورش کی حب یہ جوان ہوا تو اپنے مربی اور استاد کے اشارہ سے اس نے بھگت آلا تھی، یہ تھینف و سکنی اور سات اور سات الدین کے بھگت آلادہ می مغربی ہندی آبان ہے۔ اس میں وشنوی امعول سے اور شرک کئی ہے اور خصوصیت کے ماقد برستاران رام کا دی کرکیا گیا ہے۔ یہ تما ب نیا یہ وتی ہے اور نہوستا کی ماقد برستاران رام کا دی کرکیا گیا ہے۔ یہ تما ب نیا یہ خور ہو کر رہ کھی ہوا ب اصل تحاس کی ایک شرح تھی ہوا ب اصل تحاس کا ایک بخرو ہو کر رہ کئی ہے۔

ا یه داور گذریبی تفاور اس نے را آندی طبقه سے متا طبا ایک اور گرده انبابیدا طوف اس کیا۔ اس گروه نے ندر ن رام کو خدا کا او اسجها کلیمورتی پوجن کو بھی اختیار کیا، را ما نند بول اور لوک واسوں میں یہ فرق تفاکہ وہ سنیاسی تھے اور میہ تارک دنیا ندتھے، لوک واس کلم ضلع الد آبا د میں بیدا ہوا، عمر بھر تجارت کی اور مگنا تھ میں مرکیا۔

آلی داس اوراس کے متعلدین کے مند رکھ ہوا در دیگر مقابات میں اب بھی پائے جاتے ہیں۔ اس کی خاص نصانیف دس رہن اور محکمت دلتش ہیں۔ اس کے دوتہ اور بھی فعلف طورت بہت مشور ہیں۔

آلیسی واس کو ایک شاگر دمینی آوھوواس نھا دسن اللہ میں اسے مالات کیا کرد مینی آوھوواس نھا دسن اللہ میں اسے مرام بیست میں کے متعلق اور لطریح پر اسکی واس کے حالات کیا کرکے اس کا ام گوسا پی چیز رکھا۔ اسکی وسسسری نقیدن نک سکھ میں مشور ہے۔ ایک اور شخص مان واس برے کا رہنے والا تھا۔ اس نے واکم یکی کی رہنے والا تھا۔ اس نے واکم یکی کی اور بنو آن آئک کی مد دسے ایک ہندی نظر رام چیز تصنیف کی۔

ا نیشری پرشاد نے سل اللہ میں والمیکی کی نظام انترجہ کیا اور اس کا نام رائم بلاس را آ کن رکھا۔ ایک معنق بالی الی نے سل و قائد برمین زام اور سیتا کی تعرفی میں نیمہ برکاش اور سیتا رام وصیا رَی ووکتا ہیں بقیدند کس۔

مانک رسی مرن دستند ، نے دام کی تعرفیٹ میں اود حدماگر مرتب کی اور ممکونت دائے ، اسو تقر رضلے فتچور ) کے داجہ نے ایک را مائن نو د تصنیف کی ۔ سنھ کا یہ میں شمیع ناکھ نے رام بلاس تصنیف کی ، اسی زمانہ میں ایک شخص کلسی صاحب و سام ایمام مرا نے جرما جربی ناکا بٹرابٹیا تھا لیکن تخنت سے دستبروار ہو بچاتھا، گھٹ راہائ تھینیف کی ۔ اس کا دعواے تھا کہ دہ دسیے جنم میں تلسی واس تھا۔

ما دغوموون داس دسم علیم ، هی اس عهد کامشهور شاعریها اور اس کار گار) کلام بهت کمچهه تکسی دآس سنے متیاسے ۔

مینارسنگه (مصنعه) جعی باریمی کتیمی آیک درشد درشائرتها، به نبارس کا باست نده در رام کے برستاروں میں سے تفاراس کی سسند رہی ہمت ندرکانڈا در ہو آن جبیبی مشور محابیں ہیں بن میں رام ادر منوان کا عال بیان کیا گیا ہے۔

محنیش دسنشکسہ) راجہ نبارس کے وربار کاسٹ عرتھا، دس نے بھی مدین تصانیف کیں اور والمیکی کی را اکن کا بھی ترحمہ کیا۔

# جانشيان مبير

بیجاب جس کا ذکر ملیا کہ کی ہے تقریباً ، دسال بعد مرتب ہوئی۔ علادہ بیجاب کے دوکتا ہیں اوراس طبقہ کی ہیں۔ ایک کانام سکھند ہاں ہے ؟ غالبًا انظار دیں صدی کے دسط میں مرتب ہوئی اور دوسری آمرول ہے ، جسنن کسم کی تصنیف معلوم ہوتی ہے ، ایک اور شخص میٹوصا حب بھی اس طبقہ کا سنت کسم میں ہواہد جس نے دبف ہوڑ نظمیں کیڈلی ہے میں تصنیف کی ہیں۔

سی بیان این بیان کیا جا بیان کی جا بیان کی جا بی بانگ تعلیات کبیرسے بہت تا تر ہوا تھا ،

مذہبی کتاب کو گزشه ساحب کھے بہن اس کو چھے گو دار جوئے بہن جرسب کے سب شاع ہے ، سکھوں کی میں کتاب کو گزشه ساحب کھے بہن اس کو چھے گو دار جوئے بہن جرس کا زا نر میلا کلا میا با جا تھا۔ اس میں گو دنا کہ گروا مرداس ، گرودام داس ، گروا در ان اور گرد نا کہ ر زوال گرو بر کا کام میا با جا تا ہے ، وسویں گروگر بزر سنگو کا بھی ایک آوھو و پا اس میں موجو دہے ، گروتینے بها در اور گرونبر سنگو کا جی اور دو رسے بھالت اور گرونبر سنگو کا جی کام کے ملادہ اور کلام بھی گو دول کی تعریف کو برین میں دو رہے دول کی تعریف کے ملام کااس میں بعد کو اضافہ کیا گیا ہے۔ گرفتہ میں اس کے کلام کے ملادہ اور کلام بھی گو دول کی تعریف میں دورے دولوں کے ناف سے کتام کو بریف کام کے ملادہ کام کی خواس کا بھی اس مجبویہ میں بات کہ بات کہ بری اس مجبویہ سوائے کام کی خواس کا میان کی گرونا کا کی بی اس مجبویہ سوائے کام کی تو رہائے کام کی تو رہائے کام کی تو رہائے کام کی خواس کے بات کری تو رہائے کام کی تو رہائے کام کی تو رہائے کام کی تو رہائے کام کی خواس کے بات کی گوئے ہے کہ بریک کام کی خواس کے بات کی تو رہائے کام کی تو رہائے کام کی تو رہائے کام کے بات کی تو رہائے کام کی تو رہائے کام کے بات کی تو رہائے کام کی تو رہائے کی تو رہائے کام کی تو رہائے کی تو رہائے کام کی تو رہائے کام کو بریک کے تو رہائے کام کی تو رہائے کی

گردگر بندستگرفت متعد دنظین کفیس جن میں سے اکثر برج بعاشا میں ہیں اور کمتر فارسی دنجا بی میں سے اکثر برج بعاشا میں ہیں اور کمتر فارسی دنجا ہیں اس سے کلام کا مجرعہ ایک شخص بعائی منی سنگرف مرتب کیا جبے ' وسویں گردگر نتھ ' بسی اس سے صرف جذبات شجاعت بدیا کونے کا کام لیا جا باہے اور اور کی گرفتہ سے اس کا ورج کمتر ہے ، اس گرفتہ میں علاؤ بجبی اور حمد کی بعین سے دختی میں گرفتہ سنگر کی سوانے زندگی بیان کئے گئے ہیں۔ بجبی اور حمد کی بیان کئے گئے ہیں۔ بھبی اور حمد کا مورث اس کے مقد کا مورث اس خالی شخص واقد مقال میں مون کیا ، عام طورسے میں مشہور ہے کہ وہ قرم کا واور سے معد ایکن اس کے مقلدین کا بیان سے کہ وہ بر بہن مقال وقواس قدر فیاض اور رحیم الطبع تعالی لاگ

اسے واقد و آیال کف گئے ،اس کی تعلیات کبیرسے بہت لئی جلتی ہیں۔لین اسلامی خیالات اس قد نہیں ہیں و آور تعلیم دیدانت کا و آور تعلیم دیدانت ،بت بہت کی دیدانت کا دوائے ہیں۔ اس کے تبعین میں دیدانت کا دوائے ہیں۔ اس کی تعلیات کواس کے جلوں نے بہت بھیں ایا دوائے ہیں۔ اس کی تعلیات کواس کے جلوں نے بہت بھیں ایا جن کی تعداد ۲ متی ، اس کے معتقدات باتی میں درے ہیں جو پانچہزار اشعار بہت تل ہے ۔ اس کاب کے بحث کی تعداد ۲ متی ، اس کے معتقدات باتی میں درے ہیں جو پانچہزار اشعار بہت تل ، ذرات وغیرہ مختلف عنوانا میں اور ہم راب ہیں ایک جداگا نہ محبف ہے ، نفس ،سچانی ، دعا ، ایان ، نیکی ، ذرات وغیرہ مختلف عنوانا بر ہم راب ہیں دو ہے درج کئے گئے ہیں۔

برار با بین میں ایک میں ایک خاص تھے اور اس سے اور اس میں ایک خاص تسم کی موسیقی پائی جاتی ہے، اس کے دوبیٹے میں شاعر منے اور اس کے چلے بھی قریب قریب سب خوش گر اور خوش نیر لوگ تھے۔ بی دجہ ہے کہ دا دومنیقہ کا لطریح برندی میں کثیر اور اچیا ہے ، اس کے شاگر دول میں بہترین سناع رکندر داس تھا۔ بہتے بور بھی کئی ہیں۔ اس کا نمانہ ترتی امین سند اللہ و منص تلہ ہوا ہے ، و آور شیقی لوگ اس کو بہترین شاعر مندی لا می کی خیال کوتے ہیں۔ یہ برا اگر کو تھا۔ اس کی بہترین تسا نمیف سندر آباس اور گیان سمندر ہیں۔ اس طبقہ میں جیال کوتے ہیں۔ اس طبقہ میں جی سے بیلے دیدا نتی خیالات بیدا گئے ، وہ اس جاعت کا ایک شاعر نی واس تھا۔

ایک شخص لال واس نے رحب کا انتقال سے اللہ ہوا) لال واسی طبقہ کی نبیا وڈالی۔ لال واسی یہ آلور کارہنے والاا ور تمو قوم کا بتا، دور رے نرہبی علین کی طرح جن کے اصول تعسلیم

معتقدات تجبیر کے زیر اثر قائم ہوئے ، لال واس نے بھی رآم کا نام نینے پر زیادہ زود دیا۔ اس کی تعلیات اور بھنیں ایک تحاب میں جمع کردی گئی ہیں جسے آنی کتے ہیں۔

میں ایک قاب بی بعظے روی تنی ہیں جینے ہائی گھے ہیں۔ بیر ترمیان نے اس طبقہ کی بیاوشھ آلیہ میں قائم کی خصرصیت کے سیاتھ یہ دوآ ہے کے مالائ میاوھ سیاوھ

سي اسكة صول السام كرتى ب- إسكام موعد وى أيدسا كالألاب -

وصرتی واس بقام مابھی ضلع چیروست الله سی پداہدا۔ یہ قدم کاکائستہ تھا ،اس نظیم ایک مسلک قام کی اجواب تک موج دہے ،اس کی دو کتا ہیں ہندی میں سستیاب کاشلہ

بريم بركاش مبت مشوريس.

ا ہندووں کے علاوہ لبعض مالان ہی ایسے ہوئے ہیں خبوں نے ہندی میں تصوفات البعض صوفی مشعراد مشاعری کی ۔ مثلًا یاری صاحب (مسلم اللہ اللہ عنی منتقف تعا اور دہلی میں رہا کر انتا ۔ اس کے لعبض شاگر دمجی ہندی میں شعر کہتے تھے۔ جن میں کسیوواس اور بلاواس خاص طور

تَّفابِل وَكُربِينِ إِنْ كَارْمَانُهُ شَهْرِتِ مُسْتِئِكِ مِنْقا ، ثبَّا واس كا بيك شأكُروگال صاحب تقا اوراس كا بهيكاصاحه ا اور بینچانے اٹھا رویں صدی کے آخر میں کا فی شہرت حاصل کی اور ان کا ہندی کلام خوب ہے۔ گلال اور بینچانے اٹھا رویں صدی کے آخر میں کا فی شہرت حاصل کی اور ان کا ہندی کلام خوب ہے۔ ان کے علاوہ دوست عراور بھی اسی خیال کے مقلکہ تھے۔ ، ونوں کا نام در کی تعاصب تھا کیکٹ آیا بهار کا رسننه وا لا قفا اور دوسبراً اطروار کا - بیرهبی دو نون سلمان مقعه ، ان کافرایس ترقی همی آنراشهاروین صلح سمحضا جاسيكي واتبدا في المضاروي معدى بين عني أيك ادرس المان صوفى عقائد كالسبِّح صاحب زها - اسكل بندى ا حرین دانس رستن استهای قرم کا نبیاتها اس نے ستا کے دیں وہی کے اندرانیا ایک اطبقہ الگ قائم کیا جواب بھی بایا جا ماہے اس کے سبت سے شاگر دیتھے جواس فی تعنیات **ى اثناعت كرئے يقے اس نے ع**راتواں كو عبى اينا تيا! نبايا - اس كى تعليات مبت كھ كيبرك أعليا نسسے مانعوف ہیں۔ اس نے جی معکمتی اور نود اکا نام جینیے کی تاکید کی ہے۔ اس نے بھی تب ریس سٹی و منوع قرار دیا تھا لیکن بعِنْ واس کے طبقہ میں تھی دہ عود کر آئی ، اس طبقہ کے لوگ اینے گُرد کی بہت عزت ویتے ہیں۔ ووسسوك طبقول كي طرح اس كالطريح يرجى مندي مي سبت ب مبلوت ئيران ادر مبلوت أيماكا ترحمه بندی میں امر جاعت کے پاکسی موج دہنے حس کا ایک حضہ غالبًا نو دح ان دامر کا کیا جواسہے۔ جرن داس کا بندی الم ماس کے طبقہ میں بہت مقبول سے اس کے تمریدوں میں ووعور تنب شاعرہ

تهی نقیس ان کانام ساہوجی باقی اور دیا باقی تھا ، بیرج ن داس کی ہم توم شیں - ان عور تول کا کلام بے انتها مورث ديا باي كے كلام كامجوعر الف كسي مرتب بوالقا جس بالم ويرب و

شدِ زائن قرم كارا جدِت اورفارى بدرك قريبكسي كافرن كاربنه والاتقاست الماعلم 

بعی حنت مخالفت کی - اس کے مقلدین خیال کوتے ہیں کوشیو زائن اپنے زماز کا او تاریھا غیر ہند و لوگ بھی اکسِسِ جاعت كےممبر ہوسکتے تنے چانچه كها حاتا ما ہے كەمحد شاہ با دنتا ہ (س<del>واءُ آم</del>ين) اس جاعت كاممبرتها ، شديزائن ىرا كىخىغە دالاتھا، اس نے سولە كتّابىي بندى نظم مىڭھىي -

غرب واسی عرب واسی کی دیک سٹاخ تھا، اس کے مقلدین اب بھی پائے جاتے ہیں اور قرب قرب مب سا دھو ہیں۔ غربی ہیں کامجوعُهُ نظم محرومُ نقد صاحب کے نام سے مشہور میں اور اس میں ۸۰۰۰ ساکھیاں اور حویائیاں ہیں۔ ان میں

... ، ساکھیوں کے متعلق کہا جا تاہیے کو کبیر کی ہیں۔ غریب واس موضع حبورا نی رضلع رہیک کا رہنے والاتھا۔ اس كامورث اعلى رام حرين نقا أييم كالمسمين بدار والور اجرتانه مين زنر كي لب المسيهمي المروى بيرييك ثبت ريست نقالنكن لعدكوثت ريم رام ؛ فحروه کی نبیاد قائم کی -اس جاعت کی یا دگاراب صرف ساوهود ک کا ایک مجوید تظم د! نی ، یمبی مرتب سبعی ، اس طبقه کا تسبیه ارینها دوطها رام تقاجر ا وس بزار سنبدا درجار سرار ساكه يان تصنيف كين بيماث به أن اس كانتقال بوگا-ت نامی طبقہ کی بنیا *وسترحویں صدی کے وسط ہی میگا تم* مجیون داس برگی می لین اس کے مالات نامعدم میں مصطلعہ میں م طبقه کوزنده کیا ، پیشخص لکھنو اور اجو دصیائے درمیان ایک بوضع کوٹوا کا ر بننے دالاتھا ، برطبقہ اپنے معتقدات کے لحاظ سے توبالکل موحدہے لیکن اذباروں کا بھی فائل ہے۔ یہ قوم کا تحبیتری تھا، اس کی تصانیف میں برنتم گر نہ ، مهآریے اور گیان بریاش بہت مشہور ہیں۔ بیرسب بہدی میں ورخص حلال وآس اور ویزی واس اور بھی ہوئے ہیں جواچھے شاعر سکتے۔ تنشك اورسنتك بدك ورميان صوئبه متوسط مي آيك شخص عازي واس بيدا ہوا اوراس جوار م*یں ست نامی جاعت کو چھتیس گڑھ* میں *بھرتر* قی دی۔ بران نا تدانطار هوی صدی کی است اوسی بقام نیا دبند ملکیند ) پیدا بوا ارا جه عیرسال اس کا سرمیست تھا اس نے ہی ایک مسلک قائم کیا حس میں مزیدوعقا مار کے علاوہ اسلامی اور عدمیدی عقا مُدسے بھی تعبض باتنر مستعار لی تھیں۔ بران نا تفریحتر کری تھا ،اور مبدومس دونوں كے متعدات سے بخ بی واقف عقار اس في كوشش كى كريد و فوں مذمب س كواكب بوجاميں - أب طبقه كادوسدانام دصامى بنى سب رويهام خداكا ايك نام سب) بإن ناته كى ١٨ تصانيف بن وسبكيب نظم میں ہیں۔ ہر خید قدا عدکے لحافلہ سے وہ سب ہندی زبان کی سٹ میاری حاتی ہیں ، کیکن عربی اور فارسلی لفاظ اس لیں محرفت سے ایک ماتے ہیں۔ ا سب باب میں جن جن شوار کا ذکر کیا گیاہے وہ سب کے سب شانت رَس کے لیکنے والے ہتے ان کی نظمیں صافت کمجھی ہوئی ہیں اور دن سناءی کا بھی لیا ظر رکھا گیا ہے لیکن اس قدر زائد

نیں اس عمد کی تام تصانیف کے مطالعہ سے معارم ہرتا ہے کہ ان کا مقصود صرف ذہبی معتقدات کی اشاعت
علی ند کہ اطریم میں کرئی ترتی پیدا کونا ، اور رہی دحرب کو کبیر کے بعد ج شعوا و ہوئے ہیں اگران کا کلام کبیر کے
کلام شاری اور صاف ہے تراس اعتبار سے ج ش وائر ، لکھٹی وجا ذہبت مفقود ہے ، ان سب میں صرف ایک
ہی تعدر اور صاف ہے تراس اعتبار سے ج ش وائر ، لکھٹی وجا ذہبت مفقود ہے ، ان سب میں صرف ایک
ہی تعدر کا تعدد نظراتی ہے ، بینے گرد کی صرورت عظمت ، خدا کا نام باربار لینے کی انجمیت ، معلی کا مرتب ، ایا کا
وحوکہ ، سیاتی و دیا نت کی عظمت وغیرہ وغیرہ ۔ اور اس میں کلام نمیں کو بعض تعنی کور میں کمیں کمیں نمایت

سون واہم اس سے ساتھ ان اس موری سیم وی ہے۔ کسس زمانہ کا اقتضاء ہی تھا کیزیکہ شیمالی ہندوستان ایک بخت سیاسی نقلاب سے گردرہاتھا، اور اور نگذیب وشفوائٹ کا مارازا نہ منتشہ تو توں کے بیجا کونے میں صرف ہو گیاا دراس کے بعد سیاسی برقلی مہت زیادہ میں گئی۔ بھرنادر شاہ کے حملہ در موسی کلہ، اور احمد شاہ کی ناخت راس کے المینانی، امن شیخی بھیلا دیں۔ علا فوہ اس کے مرشہ جائیں معل سلطنت برجلہ کر رہی تعییں اور ہرطرن سے لجا المینانی، امن شیخی اور اضطراب بدیا تھا۔ جانجہ امن و ترکون کی ملاش کے لئے ہمبت سے مرائک و مذام ببدا ہوئے اور لوگول

مے قرار دوں میں اپنی تعلیات سے اطمنیان پرائز اجا ہا۔ یہ مرکیلے بیان کو چکے ہیں اور پھر بیان کوتے ہیں کہ کبسرکے بعد قبنے اور پنیقہ یا مسلک پدا ہوئے اُن سب کا ماخذ کبسر کی تعلیم متنی اور اُصول کے لحاظ سے کوئی جاعت انسی نہتی جوابینے تمکن کمبیر کی اُصولی تعلیم سے انکل علی و ثابت کوسکے یہ

## كرمن برست جاعت

### (منده ۱۸۰۰۰۱)

المبد جاريه اوراس كابنياش ناقد ملج جاري كريط تقرن اعلى تقرن كا اجالى ذكر بيط المسلط جهاب المبدي المسلط جهاب المبدي المبد

میں ایں دقت را نئج تنی۔

اسی دفت سے تقریباً تام دہ مبندی شاعری جس کا تعلق کوشن پہستی سے ہے برج بھا شازبان میں کی جا برائی ہوں کی جا بھا کی جارہی ہے ، اور مندی شاعری کی زبان ہی برج جواشا قرار دیدی تھی ہے ، اگر حبیلسی واس اورا کھڑ رام پرست جامعتوں نے صرف مشرقی بندی کو اضتیار کیا

بلجد جاربیر کے جارباد کے نام یہ نہیں سے آس ، کرشن آس پر آندواس ، بکمان واکسس، اور شجل ناقد کے چیلے یہ ہے:۔ خبر بھیج واس ، مھیت سوامی ، ننہ واس ، گونبدواس ، بہی اکھوں اشط چھاپ کہلاتے ہیں اوران کاز مانہ سو نہریں صدی کا دسط اوراخیسٹ ری حصہ بجھنا جاہئے۔

می کشن داش ، مورواس کارقیب تھا ، لیکن حقیقت بیا بیکی مسورداس کی مثنا عربی سے اسے کوئی نسبت نامتی کوشن داس کی ہترین تصدیف پر پرستونی روب ہے -اس کے کئی شاگردا چھے تھے، ان میں ایک بہت مشہور اگرداس دست کی مقابونا جدا داس مصنف تعبکت مالاکا استاد تھا۔

ا سنت میجاب میں سورواس کے بعد نند داس کا درصب ، بیر برمن تھا ادر بعض کا خیال ہے کومشور اس کے بعد نند داس کا درصب کی میں تھا ادر بعض کا خیال ہے کومشور سے کہ اور سب کی طرح کا بیان نندواس جڑیا "سینے سارے مناع توصرف کی طرح جڑد تیا ہے۔ میں لیکن نندواس الفاظ کونگ کی طرح جڑد تیا ہے۔

اس کامتفرن کلام متبت ہے اور تصانیف ہی متعدو مہی جن میں پنچاوصیا ٹی رحزگتیا گؤند کے منو نہ پر ککمی گئی ہیں ) خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہے۔

اشط جاب میں سب سے زیادہ شہر سورواس تھا،اس کے حالات زندگی مہت کم ہیں سورواس تھا،اس کے حالات زندگی مہت کم ہی سورواس تھا،اس کے حالات زندگی مہت کم ہی سورواس سورواس سے بیان کیا جا تا ہے کہ وہ ترمین تھا،اس کا باب بابارام داس دربارا کیری کا مغنی تھا،سوواس کی عربیال کی تھی کہ وہ تھرا گیا اور دہیں کسی سا دھو کا جالا ہوگیا،اس کے بعدوہ گؤگھاٹ دا بین آگوہ و متھوا ) گیا اور بیاں منبع عارب کا مربد ہوگیا۔

سے تفا۔ اس کے باب کانام رام خیر اور داداکا ہری خیرد تھا جا گرہ کے رہند دائے قافا سے تفا۔ اس کے باب کانام رام خیر اور داداکا ہری خیر تھا جا گرہ کے رہنے دائے قے الکین تعینی کا خالی ہے کہ دہ برہن ہی تقا، اور اپنے نسب کے متعلق اس نے جو کھا ہے وہ درست نہیں ہے اس کا باب کوب حلی یہ راکو اتفا اور اس کے سات بلئے تھے جن میں سے جیر کانوں کے مقابلہ میں مارے سکتے، اور سورواس جو نامینا مقابی را، اس کے نامینا ہونے کے متعلق تھتے ہیں کہ وہ حقیقاً نامینا تھا، اور معین کاخیال ہے کہ اس کو حرف متعار تانا بنیا کتے ہیں، کو تکہ ایک بار کرشن جی کا درشن اسے خواب میں ماصول ہوا تھا، اور معجرایوں سے

ساری دنیا کی طرف سے اپنی آنکھیں بند کولیں ،اس کے بعد یہ بہت میں رہنے جلا گیا اور وہ بی بلج جار بیر کا چلا بن گیا سیم اس کانسنه ولادت اورسی است دفات ب دلین نقین نهین ) سورواس كامرتهٔ شاعرى بهت ملندى، اوراس كاكلام اك خاص كيفيت كاحالي ب، اس فعمكوت رُبان کے بہت سے انسانے اور الحراب نہایت نوبی کے ساتھ ہندی میں نظم کھے ہیں، اور کرش وراد صاکی جاتے

مَعَاشَقَهُ كُوسَةُ سَتُ اسلوب سنة اس في بيان كياب، اس عاشقانه كلام كالمجريد أيك سورسا كرب، العد دوسرا سوراولی - اس کاوتین دیبچیده کلام ساستیا لمری میں بایاجا تأسی سی شرخ خوداً سی فی سے - اس فی نادین

کا افسانہ ہی ہندی میں تکھاکہے۔

اس کاتمام کلام ... ۵، دومهوں ٹریشتل ہے ، سورداس ، انداز بیان ، سوروگداز، کشبیها شرا**ستعا**رات كے لحا فاست خاص التياز ركمتواہد اور مرحند بعض اوگ ملسى داس كوسور واس برترجيح ويتي بريت من فالباعثيت بينيس ب- الكِنتُك مشهور مي كرسورواس أفياب بداور تلسى داس ما بتناب اور كنشو واس ستنارون كالمجوعة را اکبری کیکمسی شاعرنے لکھاسے کہ:۔

و كُنْكِ عاشقًا ندر اعرى كامالك ب اوربير ل كبت كا اوركيشوبا غت كاليكن سورواس اين سب كابادشاه بيد،

سورداس ایک مله گویال کے فراق میں انکتاب کہ :۔

ودگر بال نہیں ہے تو میر کینج کیسے سنسان نظراتے ہیں حب وہ بیاں تھا ترورخوں کی بلیس کنتیکم نظراً في متيس لين اب آگ كا شعله علم موتى مين كوئي و هيچه كداب جنا كيوں بهّدرې بي، حرياي کوں چیچیارہی ہیں، نیلوفر کویں ٹیجال رہے ہیں۔ بھونرے کس کے لئے ہنجفا رہے ہیں؛ سوروانشش كماسه كد: \_\_

سورور میں ہما ہے ہے ،۔۔ ور مالک کے انتظار میں میری انتھیں کو تھی کی طرح شرخ ہو گئی ہیں۔''

يرتقبيف معبكت بالاس يبلى كى بداوراس مين مقلدين بلجه حاربير كربت سيدا فساف بإئر جات ربی والمرری نقطهٔ نظرسے یہ کتاب اس کئے بہت زیادہ انمیت رکھتی ہے ، کہ ہندی نشری اگرسب سے نہیں تُوكِم ازكم بَهِت قديم تخابَ ہے۔

الل كى زبان نهايت مان وسهل ب اور سرحند ابست ٥٥٠ برس قب لكى كى مق ديمن مرج ده زبان

ا بھگوا*ن بہت رہے ہوا*۔) کے متعلق بھی کہا جا تاہے کہ وہ ٹیمل نا تھ کاشا تفاء اس في كُوشَن كى عاشقانه زندگى كا مال نوب كھاسبے۔ آيا مان <del>مَنْ مَال بِهِي قابل وَكُرِب اس كازمانهُ رَقَى سِهُ السا</del>يد مِقا، اس كانام <u>سياب ب</u>يدابرا بهم نقا، ليكن بو*د كو* میر کوشن میرست ہوگئیا ،اوراس نے نہایت موٹر انداز میں کرش کی مدے وٹنا بیان کی ، رس خاں کا ایک شاگرہ قاور مخبش سبی تھا اس نے مبی ہندی میں اجھی شاعری کی ہے۔ سهم هامه و میں ایک اورنئی جاعت بندرآبن میں بیدا ہوئی ، جبے را دھا بلیجی کتے ہیں۔ پیلیقہ کوشن می سے زیادہ را و ماکا ریستارہے،اس کا بانی ہری وس تھا جے ہت ہری بنسل در بت جي هي ڪتير بير-اس سے باپ کا نام ديا ساتھا، جو قوم کا گور بريمن تھا، اور در إرست بني کا ملازم يھا، سرى بنس نے ایک تما ب سنسکرت میں راوصا سدھا ندھی ۱۷۰ اشعار کی لکھی ہے اور ہندی میں خاص کماب برحیثیت سناعری واظهار جذبات کے ہری منبس کا درجہ بہبٹ ملند ہے ، اس جاعت میں اور صی تعد<sup>و</sup> سٹاع موئے مہیں جنیں سے ناگرتی وآس رج سولھوں صدی کے آخر میں مشہور ہوا ) وھرو وآس دجس کاز مانٹرُ ترقى سلالىسىد) دورېدابن داسىسىجى دى كازماز كرقى سام كارسىد) خاص طويسة قابل ذكريس-بندرابن میں ایک اورجاعت بداہو فی جید بری داسی کتے تھے، اس کا باتی سوامی برنی واس تقا، به اخر سولهوی صدی میں بیدا ہوا اور سشروع سترھوی صدی میں مرکیا۔ ہری واس کے ہندی کلام میں سرحاران سدھانت مجی نوب کت ب ہے ، مبدی شعراد کی صف میں ہرتی وآس تھی بہت مماز نظر آباہے۔ بری واس کے بعد اس جاعت کا سروار بخل بل بواا در بھر بہارتی داس، بیردونوں سشاع سے، موخرا لذکر کا کلام بہت ہے،اس کے بعد سرائ کے میں تیاں اس جاعت کا سردار ہوا، بیریبی احیا شناع تِعا ایک اور شاعر مهیری سرن رسته علیه) مبی اس جاعت سے متعلق تھا،اس کی تصانیف میں الت ریکاش بهت مشهورہ حس میں بری واس بانی اول کے مقولے درج ہیں۔ كَدْ اَوْصِرَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى كُرْشُنْ بِرِسْتِ شَاءِ مِنَا اور حِيتَيْنَا جاعت سے متعلق تھا، اس اورشعرا کی کوشن کی تعربیت سے اچھے اچھے دوسے کھے ہیں۔

بهارتی لال چیبے صب کا ذکر سینے انجاب و م مبی ریستار آن کوشن میں سے تھا، علاوہ ان کے اورشعالو

نام كُرشِن كُلول بركعا-

سی اس اعتقاد کے بوئے میں جن میں سے خاص بیہ ہیں ۔

"آج جن کا ذیا نرستر حویہ صدی کے آغاز میں ہواہ ہے ، ایک مسلمان عورت تھی ، ہو بعد کو گرشن کے

میستاروں میں نداخل ہوگئی ، اس کا کلام سوز وگدا اُر کا ہترین نمونہ ہے۔

تھیشتر دست کی اس نے بھکوت ٹیزان کے دسوی باب کا ترجمہ ہندی نظم میں کیا اورائس کا نام

بالکنڈ کیلا کر کھا۔

بخشی منہ آراج دست ہے ساگراس کی سٹور کھا ہو مواجها شعر کہا تھا ، اس نے داوھا اور کوشن کے

مالات زندگی نکھے ہیں ہست ہے ساگراس کی سٹور کھا ب ہوں کھا ڈاکا ترجمہ ہندی میں کیا ، اورائس کا

آن ، بیسوال می کا بریمن کھا ، اس نے سلائے ۔

آن ، بیسوال می کا بریمن کھا ، اس نے سلائے۔

آن ، بیسوال می کا بریمن کھا ، اس نے سلائے۔

آن ، بیسوال می کا بریمن کھا ، اس نے سلائے۔

رزميرتاعري

100-100-

راج سنگہ کے بعد اس کا بٹیا ہے سنگہ فرا نروا ہوا رسندوں کے این سواد کا سرمیست مقابع اس نے اپنے دربار کے شعراد سے ایک تحاب ہے دبیہ لاس تصنیف کوائی حس میں تام ان بادشا ہو لکی مال

جنسے بیے سسنگدنے مقابلہ کیا تھا۔

میوالا کا ایک اور شهور بعاف رتن حجور تھا ، جس نے وقا کئے میواٹر کو کیجا کرکے اسب تموعہ کا نام راج تینا رکھا۔

ارواٹرراج بھی بھاٹوں کا بڑا سرریپت بھا، بان کیا جا آہے کہ مهارا ج سوریسنگہ نے ایک با مارواڑ مارواڑ منابیجی شعراد کی سرریپ تی میں سورسنگہ کے نفتش قدم پر جلے۔ بیامرسنگہ دہی ہے جوانیے باپ سے اوکر شاہجا ان کے در بارمیں جلاگیا تھا اور وہاں کسی بات رہ

یدامرسنگدویتی ہے جوانیے باپ سے اواکر شاہ نمان کے دربار میں جلاگیا تھا اور وہاں کسبی بات بر نا نوش ہو کو خود شاہجماں کے قتل کونے کی فیکر میں تھا ، خیانچہ بعد کو یہ بادشاہ کے حکے سے قتل کو ویا گیا۔ امرسنگدنے جن شعراد کی سرمرستی کی ان میں ایک بنواری لال بھی تھا جس نے اپنے آقاکی تولیف میں بہت سی نظمیں لکھیں اور دوسرار گونا تھ رائے تھا۔

بری باسی داس ، پر بھی کوش ریست طبقہ اور ملبعہ جاری جاءت کامشہور شاء تھا ،سٹ کے میں اس نے ایک تقاب برت بلاس کھی حس میں کوشن جی کے حالات دوران قیام بندرابن کے درج ہیں۔
مسندری کوری بائی (سلاکا میں کھٹ) ہے راج سنگہ، مہار اج رہ ب نگر دکوشن گڑھ کی میٹی تھی، اس کی سنتا وی ملبعہ درسنگہ مہارا جہرا گھو گھڑھ سے ہوئی تھی، اس کے خاندان میں بہت سے لوگ شناع موئے مہیں۔ تعرفین کوشن میں اس نے مہت سی تظمیر تھیں۔

منحیت و قرح کر سوک کید ایر بیر بدلکیمندگا باشنده تفا ، اس نے اپنی تحاب سرجبی و آن لیلا میں کرئن ، کے حالات ایام طفرلست کے اور کرسٹنا میں بھی مشباب اور آخر عمر کی نہایت نوبی کے ساخذ نظر کئے ہیں۔ بی بی رتن کوڑ ، بنارس کی رہنے والی تھی اور سلاک کید میں پدا ہو دئی تھی ، بیر را حد شدیر برسٹ ادمی ای تھی اور اُنیسویں صدی میں ہندی لطریح کی ترقی بہت کچہ اس کی مساعی سے ہوئی ، اس کی ایک تحت اب بر تیم رتن ہے جس میں برستاران کرشن کے حالات ورج ہیں علاوہ اس کے اور کتا ہیں ہی آمسس نے اور ت

کوشن جی کے متعلق جس قدر بھی شاعری پائی جاتی ہے۔ اس میں زیادہ تر اس محبت سے بند عام مبھر عام بہصر عام بہصر بھگتی سے بہت برطے معلمین نے کوشن جی کے ان انسا ڈن کی بہت سی عارفاندا در صوفیانہ تا دہلیں کی ہیں، انفوں نے کوشن کو خدا سمجہ کور ادھا ادر گو ہویں کوارواح انسانی سے تبییر کیا ہے۔ اس طبقه کے جس قدر شعراء گزرے ہیں وہ تقریبًا سب نہایت اجھا کھنے والے نکتے ، اور فن شاعری کے لحاظ سے ہی وہ قابل تعریب ہے ہی متعرامغلوں کے داراً فکومت اگروسٹ بہت قریب بھا اور اگرہ علوم وَفنون کی ترتی کامرکز بنا ہوا بھا اس کئے متھ اُکے شعرا دیر اس کا اثر ہونا جا ہئے تھا اور ہی و مبہے کو کوشن برست طبقہ کے شعراء نے نن کے لحاظ سے بھی کا فی ترتی کی حب کا امتیاز مسلما ذں کی روا داری کوما صل ہے۔ جود صور کے رامد اجیت سسنگ در المال میں ایک کتاب تصینیف کوائی ،جس میں سورین منبی فاندان سے حالات ت<sup>و</sup>ع سے اپنے عہد یک درج کودئے ، احبیت سسنگہ کے بیٹے ، مهاراحہ ایھے سسنگہ کے عہد میں وسم ۱۰۲۰ است میں است مشہور معاث ہدا ہے اس نے ایک نظم سوریا برکاش ۵۰۰ اشعار کی کھی جس میں مثل البہ سے لے کو سال کا یہ کے حالات ورج کئے ۔ مهارا مبر بیج مسئله استاههٔ اسم ۱۴۵۰ نود مبی ستاع تفااور شاعوں کا بڑا قدر داں تفاءاس کے زمان میں اكيكتاب بج بلاس تحيي كحي حب ميراك لاكداشعاري - اس تصنيف مير صوف اس اردا في كا حال درج ہے جو بجے سنگہ اور اس کے براور عمر اور ام سنگیکے ورمیان ہوئی تقی۔ علاده میوافرا در مافروالیک اور در بارون میں بھی جاٹوں کی قدر کی جاتی وورسے درباروں کے بھام اسی، حب مگت سنگر اجرمونے شاہجاں کے خلاف بغاوت ک تواس کا مال ایک بعاث بگهررائے نے سنھ السہ میں انکھا ، راؤر تن کے عهد میں دستانہ ، جورا حبہ أ دے سنگه کا برتا تفاکسی مباط نے ایک تاریخ راؤر تن ساکیا نظم میں کھی۔ بعسستكم سوائي مهارا جرج يور وسفوق يويدا) مذهرت شعرادكا سرميت تقا بكر نووسي شاء مقا اس نے خودا نبی لالف جے سنگا کلیپ زم کے نام سے نظم کی ہے ، اسی جے سنگ کا برادر ہے بر مدرا دُاراح، بوندى مبى اجبا شاعرتها-چوده راج ایک برمن زاده نے مهارا حرمرا ناکے تحم سے ایک تماب بمیرکا دی کھی ،اس میں انھیں اتعا كونظركيا كيا ہے خبيں سارگ دھرجو دھوں صدى ميں لكھ حياتھا۔ . منشیام شکل را مبدادیاں تھے در بار کا معات تھا ، اور کھیے عرصتیک را حبر نبارس کے دربار میں بھی رُم کیا تھا ، اس کاشار بہرن بعاثر ں میں ہے۔

ہری کشن دسلتائے کہ ، را مہمجتر سال فرانردائے نیا کے دربارسے تعلق تھاا دراس کی رزمیب نتاعری مہیٹ شورہے۔

سدن بهمن دسنه السه المبى رزم گوشاء تما اور مهادا جهرت بدر کا بنیاسورج س اس کاسرمهت

نتا، اس کی کتاب شیمان چرترمشهور ب عب میں سورج مل کی جنگ کا حال درج کیا گیاہے، سدن کے تعلق کہا ما تا ہے کد دو جنگ کے مالات لیجنے میں مهارت تامہ رکھتا تھا۔

را جرجیتر سال (گربه ۱۳۱۳) فرانروائے بیا طراعگر وست ریکی تفا،اس نے شعوادادر الل کوی تفاجید عام طریسے لال یالال کوی کہتے ہیں۔اس کی تصنیف حقیر رکاش مہبت شہور تقاب ہے،اس بین ملیند تفاجید عام داجا دُن کے مالات لکھے ہیں اور حقیر سال اور اس کے باپ کے دا تعات زیادہ خیس کورے ہیں۔ اہل کوی رزمیہ شاعری میں انیا نظر نہیں رکھتا اور جبگ کے دا تعات اس طرح بیان کو تاہے کو سابری تصویم پی نظر ہرجاتی ہے۔

علاوہ شعروشاء ی کے اس عہدمیں اور قسم کی کیا ہیں بھی فلسفہ ویدانت حبین بذسب اخلاق ، زراعت ، نجم ، سالوتری ، نغت دغیرہ کے متعلق

اسِ عهد کا اور لطریحیر

مرتب ہومین۔خاص نماص معنفین کی فہرست ذیل میں درج ہے۔ دا) ناتھ کوی دیدالکٹ میں ہے کہ باشندہ تھا،اس نے میں موں اور دیکی مباحث برمتعد فطریکی ہیں۔ د۲) مبارک علی دربیالکٹن سام ہائے ، مابگرام ضلع بھروئی کارہنے والاتھا۔اس کے دوہے جیوتی مجر میں بہت مشہور ہیں۔

۱۰ سری دهر دیدانش ستات که ماجیانهٔ کا باشنده تفااس کی کتاب بعوانی خپدشهور ب-دهی سری دهر دیدانش ستات که اسبی ماجیانهٔ کا باشنده تفااس کی کتاب بعوانی خپدشهور به-روی گلاسی رام - درنا نذرته قی ستات که به اسبی عهد کا براز بردست شاعرتفا ،محبت واندلات دغیره به اس کی نظیس مهبت مقبول بومکن -

رى تبيكر دز مانئر تى سلالىكى بىكالىتى تى السكاتعلى جائكى كى دربارسى تقا، جائكى فى الكالى المائكى الكالى المائك السيم تى خطار تدركوديا، خامخى اس فى قدى كى حالت بى رس رس تصنيف كى ، حب جائكى كے الله دە مېش بركى تواس كا تقور موان كرديا محيا-

(م) دمودرواس دنیان رقی سال اس) برواد دنتی جاعت سے تعلق رکھیا تھا اس نے ارکی سے بران کا تر مبدر احب تعانی زبان می کیا، به تر مبه نشر می سهے-رو) حقر دنها نُه رقی سنائی برکانیته تفااور موضع انتر رگوالیار) کارین والاتفاءاس نے مها بعارت كو بندى نظمين منقركرك لكهاا وراس كانام بج ممّاً وكي ركها-رِدا) سبل سنگه دیدایش سنگ آب، پیمبی را حرکے خاندان سے تعلق رکھنا تھا، استے بھی مهامبار کے ... ۲۸ اشعار کا ترجمبربندی نظرس کیا تھا۔ ردا) بتیال دیدادئن سینونسه ایتوم سنه ایمی دربارسهاس کا تعلق تصابیندما وه تراخسلاقی نا سند یں سے ہے۔ (۱۲) ذیبی داس رزمانهٔ ترقی سفر السے برملکی نید کا رہنے والاتھا۔ ادرما مبرین بال سنگر رئیس قرم اس کا سربرہت تھا۔ اِس نے اخلاق پر ایک نہانیت عمرہ کتاب بریم رسکار کھی۔ ر۱۳) ہوتی رَأْم - رزا نُرُرْتی سیر والیہ اس نے اضا نہ اوھونی کا ترحبہ رہے بھا شازبان میں کیا ج بعدكوللولال جي كي كوشش سي آرودزمان سي معينتقل بوا-د ۱۹۱۷) بعد د سرواس رز ائه ترقی ساله مینی مذرب کا بیروتها، اوراس کی تصانیف زیاده ترمذین ہیں، بجیثیت مشاء ہونے کے یہ تماز ورصر کھناہے۔ ره ا) گھا گھ د زمان تو تی سر 179 سے قوج کا باشندہ تھا۔ اس نے نن زراعت برایک تماب کھی اس ربت سے مقدمے ٹمانی ہندس ابھی زبا*ل زومیں*-رب کے سوے میں ہد یں رب بی مربی کے اصول فلسفہ کے متعلق اس نے ایک نظم کمی ہے جو (19) گفگاریت وزمائڈ ترتی سوالک میں ہندو وُں کے اصول فلسفہ کے متعلق اس نے ایک نظم کمی ہے جو مكالمه كى صورت سيب اس كانام اس في وكيان الاس ركها تها-د١٠) كربالهم د زاندتر في سنك مداجر جستك فرازداك جورك درباركا بخومي تقااس ف علم نوم رزاب كاب بندى زبان مي اليي تحقى سع دمه الكرى وهر ربيدانن سلاكسه ووابه كالشنده اوراخلات متعلق خوب كتاتها محذالي مجما يرط الستاد ما ناماً ما تعا، اس كرت سے اشعار في صرب الاشال كى صورت اختيار كرلى ہے -رون سري ناگري درس درنانه ترقی سام اسه کوشن گده کا راج بخا اس کااصلی نام سوت سنگدادر شاء انتخاص ناگری داس تراتها، برلا طاشاءی به یمی آکِ خاص ربگ کا الک تھا۔ رب) نورمحد د رَمَا خُرْرَتَى سَلِكِ لِدِ اس كى تَصنيف اندراً د تى بهبت شهورتماب ، بياك افسان تخريجه

لک مخدمانس کے بداوتی کی طرح اس نے منظوم کیا ہے۔

را۷) من بوره حیا (زانهٔ ترقی منه کسه) اس تو بولن جها بھی کتے ہیں یہ ضلع در بھنگہ کا باشندہ تھا اور بہاری زبان کا اچھا شاع کھا۔

(۲۲) ندهان د زمانهٔ ترقی سان اله اله ماله ماله ماله تریه ایک تحاب کامصنف سهد، دیا نده معی اس زمانه کا مصنف تقااور اس نے بھی کسسِ فن پر ایک تحاب کھی ہے۔

رس) رام چدر - توم کا بریمن بھااس نے اٹھاروی صدی کے آخرس شہرت حاصل کی ،اس نے باریتی کے آخرس شہرت حاصل کی ،اس نے باریتی کے اپنی کے بازی کے باری کی تعربی کی تعربی کی بیٹ کے ملدوں میں ایک تحاب یا بیٹے ملدوں میں ایک کا ہے ۔ یہ کتاب شاعری کے لیا فاسے مبت مبندور مبر کھتی ہے ۔

الجنباب الإمارين المنابع المنا

#### مندي لطحريب (سنديد سحيب)

اٹھارویں صدی ہندی لٹریجر کی ترتی کے بیٹے نامبارک ٹابت ہوئی، البتہ آبنیویں صدی میں حب البیٹ انڈ یا کمپنی کی حکومت ہندوستان میں قائم ہوگئی اورانتظام سلطنت کے لئے انگریزوں کو صرورت ہوئی کہ وہ ہما کی زبا نوں سے واقفیت حاصل کریں، اور ابنی زبان میاں کے باسٹ ندوں کو سکھلا میک، اس وقت مجر یہ توکی زندہ ہوئی اور مغربی خیالات کی آمیزی ، مطابع کے رواج اور حکام کی ناگزیر ترج سے ہندی اور اُروولٹر بچرکیا ایک جدید دور شروع ہوا۔

المنيوبرورس المحان كالمسرط المحان المحان المحان المحان كالمحرون المحالية المحرون المحل المحلول المحل المحروب المحل المحروب المحروب المحروب المحل المحروب المحرو

تعدیف کوا میں جن میں سے ایک ہر جمہ را مائن کا جمہ تھا ،سشائے ہیں سات میں مطاب کیا جوائی جی جاعت تصنیف کوا میں جن میں سے ایک ہر جمہ را مائن کا جبی تھا ،سشائے ہم میں مطر کیے ہے جوائی سے جاعت کا سروار تھا ایک اخبار نبگالی زبان میں جاری کیا اور غالبًا میں سب سے پہلاا خبار تھا جو کھی ہندوستا فی زبان میں سٹ الئے ہوا -

راحیم شیور بیناو کوال جی نے جس زبان میں تھا ہیں تھی تھیں وہ اس اعتبار سے مہت شکل تھیں مراحیم شیور بیناو کو اس میں سنسکرت کے الفاظ کشرت سے موجود تھے، اس کی طرف سب سے پہلے راحیش بین وہ بہلا شخص ہے جس نے موجودہ ترتی یا فتہ ہندی نہان کی بنیا وقائم کی، اس نے تمام شکل الفاظ سنسکرت کے اس سے خارج کو دئے اور وہ ہولئے لکھنے کے لئے زیادہ آسان ہوگئی، شیور پسٹ و، بی بی رتن کوزشہور شاء وکا رص کا ذکر ہم پہلے کو جگے ہیں) بچالتا کے لئے زیادہ آسان ہوگئی، شیور پسٹ و، بی بی رتن کوزشہور شاء وکا رص کا ذکر ہم پہلے کو جگے ہیں) بچالتا ترتی کے ایس سے خارت کے دفتہ میرمنش کے جمدہ سے ترتی کو کے انسکیل اس نے متعدد کتا بول کے تربی کا بیں تھی کورشنٹ نے بحال رکھا، اس نے متعدد کتا بول کے تربی کے اور مدارس کے نصاب کے گئے اور مدارس کے نصاب کے گئے ہیں میں گھیں م

اس عهد کی ہندی ترقی کا نیا ال متیاز سے تفاکنٹر کی تماہیں زیا وہ تھی گئیں، جس کی اشاعت بھی مطابع کا قیام مطابع کی وجہ سے کا فی طور بر پروسکی، سب سے پہلے فررٹ ولیم کا بھی سے ابدی طبع ہریک لیکن چرنکے مصارت زیا وہ ہوئے تھے، اور ٹائپ جبی بھتدا ہونے کی وجہ سے مفہول نہ متعا اسس لئے کا لیج سے لیکن چرنکے مصارت زیا وہ ہوئے تھے، اور ٹائپ جبی بھتدا ہونے کی وجہ سے مفہول نہ متعا اسس لئے کا لیج سے

اسس کام کوروک دیا ، اس کے بعد مسلم میں دہلی میں ایک لتیجو رہیں قائم ہواا در اس کے بعد سے ہندی لٹر بچر کی اشاعت لیدے طور بر ہونے گئی۔

اسی سنسله میں بابر برش خدر ان میانی کا دکری صروری ہے ، یہ باارس کا رہنے میں مردری ہے ، یہ باارس کا رہنے میں مرش جندر است میں میں ہوئی ہے ۔ یہ باارس کا در سنے میں ہوئی ہوئی کا جائے ہوئی ہوئی ہوئی اور سال کی عرب اس نے شاء ہی تاریخ و مذہب دغیرہ کی تاہیں تصنیف کی میں اٹھارہ ور اسے اور ناٹک کی تحاہیں جی علادہ اوب تطیف کے تاریخ و مذہب دغیرہ کے متعلق میں اس کی تصانیف بائی جاتی ہیں ۔ تاریخ میں کشمیر کشم اور جہادی اس کی مشہور کا جی ہیں۔ ور اسے کے بعب اس کی مشہور کا جی ہیں ۔ ور اسے کے بعب اس کی عاشقانہ کلام زیا وہ مقبول ہوا۔

و اسسِ نے ایک رسالہ میں مرشینی آرکا کے نام سے جاری کیا اور تذکرہ الشعراد کے طوز رہا کی کتاب

مستسندری لیک شائع کی۔

ابندی ڈرامہ بہت مال کی چنہ ہے، اس سے قبل بعض شعرادنے ناٹک کی کے در میں اس سے قبل بعض شعرادنے ناٹک کی کندی اور بہاری ڈرامہ بسے بیلے عصاف میں گویال جند اللہ میں کا بات میں کا بات کے در اللہ بات کی مشرق کا در اللہ بات کی در اللہ بات

نے نکھا ،اس کا نام ہنش ناٹک تھا ،اس کے بعد کرانٹ کے میں را دیجشمن کی نے ایک مشہور ٹورامہ نکھا جو سٹ کندلاک نام سے اب بھی مقبول دمون ہے ،اس کے بعد ہرنش خدر اس کی طرف متوجہ ہوا اور سبج سپلے وہ است ندر کھا اس کے بعدسترہ ٹورامے اور رتصانیف کئے ،علاوہ ہرنش خیدر کے قرنا رام ،گریال رام کا نشی نائقہ ،سستیا رام دغیرہ نے بھی ڈرامے لکھے اور سب سے بہلے سے اندی میں ٹررامہ ایٹج پرلا ہے گیا۔ پ

ہار میں ٹورامہ زیادہ قدم جزیت، دویا بت ٹھا کر جبندر صوبی صدی کا مصنف ہے سب سے بہلے اسے بہاری زبان میں ٹورامہ لکھا ، اس کے اجدلال جھانے سٹش کلی میں برجاتی ہرن کے نام سے ایک ٹورام سے

تصنيف كيار

" برباری ڈرامہ بندی ڈراسے کے متلف ہے، گفتگوسنسکرت اور پراکزت زبان میں دکھا فی ہے مرت کانے بہاری زبان کے ہیں۔

ن مراد کے تذکر سے اس عمد میں مہدی شعراء کے تذکر سے بھی شافع ہوئے، علاوہ اُن تذکروں سکے جو متعراد کے تذکر اسکے ج متعراد کے تذکر سے الدلال جی اور مبرش چیدر نے لکھے ذیل کی تصانیف بھی قابل ذکر ہیں :۔

راگ کلیدرم-اس میں تقریباً دوسوشغرار کا ننتخب کام ہے۔ یہ طبی تنجیم تجاب ہے، اس کامعنف ایک بریمن کرسٹنان، دیاس و پرتھا، برکتار سرتا کا لیس مرتب ہو ہی۔ رس چندرودے - اس میں ۲۴۲ شعرا دکے کلام کا انتخاب ہے ، ٹھاکر بیشا واس کامصنف اور اس کا مصنف اور استعام تاریخ ترتیب ہے ۔

شیوسسنگدسروج - اس کامصنف شیوسنگههه، بیرکتاب در تذکرد ای سیم احود سید لکین بهبت مفیدادیر عمده انتخاب کیا گیاہی - اس کا دوسرا الدیشین سامی که سهر شایع بوا۔

ر ر ر باید یا اس عهدگی ایک شهورتصدیف ترجمهٔ مها بهارت کمبی ب ،اس کام کوگوکل نا قفرنے سنت شام گوکل ناتھ میں راحداووت نزائن دنبارس) کی فرانسن برست روع کی ،اس کی اور تصانیف بھی ہی لیکن سب سے زیادہ شہوراور کارآ مدمها بھارت کا بندی ترجمہ ہے۔

و بن این کی ترسیستی از باده به گئی به بهری مطابع وغیره کے نیام سے بندی لطریح کی اثناعت مروست او مزید کی سرتر سی از باده بهری بهری بهری بهت سے مقاات بهر و بهی قدیم طریقیر باقی تنقا ،اور

سٹواور پاستوں کی قدردانی پرپر پیسے ہوئے تھے ، نیانچہ نیا ، حرکھاری ، ریال ، ناگیور ، نبارس وغیرہ کے درباؤں میں شعرااور معاث اب بھی پائے جاتے تھے ، اور نعبض فرا بزوانو ومھی شاعرتھے ، شلا مہارا مہ ان سسسنگہ دجو ومیپور ، حس نے نو دمتعد و تصانیف کیں۔

مهارا صبندوب رمکی بیا کے دربارس موس عصل، روپ ساہی، ادر کرن شہور شاعر می موس نے من شعر مرسی ایک تحاب کھی ہے۔ اس کا بیٹیا یہ ماکو ملی مہت شہور شاع ہوا ہے۔

حرکھاری کے تین را بہ کھان سنگہ ، وکوم ساہی اور رتن سنگہ نہ صرب شاءوں کے قدروان ملکہ خود مبی شاعر نتے ، وکوم ساہی دسھ ۱۵-۱۳۶۰ ، نے بھی ایک ست سی ، ہاری لال کی تتبع میں کھی سہدے ،اس کے دربار میں متیال ، مان اور بال دبیرنا ص شاعر ہتنے ،

راجررتن سنگد کے درمابر میں بہاری لال ، راؤرنا ، گومال ،رام دین انجھا کہنے والے بھے ،ان سربگر زانہ م ترتی سنگشاسہ مجنا جاہئے۔ایں سندمیں ایک شاعر سور یا لآ۔راحہ بہندی کے دربار میں تھاجس کی تخاب منبس صبکر مشہور سہے۔

ر بیال میں بھی مہارا حب سنگہ (۱۹۴۰-۱۹۳۸) اور اس کے بٹیے وشوانا تھرسنگہ رسم ۱۹۹۵–۱۹۵۸) نے شعراء کی انچی قدر وانی کی ، بیر و دنوں خو دمبی شاعرتھ ، وشنوانا تھرسنسکرت کا بھی مصنعت تھا ، اس نے مجر کی بیجک اور ملسی واس کے دینے تیرکا کی شرص بھی کھی ہیں ، وشرانا تہ کا جانشین را جدر کھوراج سنگہ رسم ۱۹۷۱–۱۹۹۹ بیک بھی جو مشھمک میں تحنت نشین ہوا اچھا ذوت شاعری کارکھتا تھا، اس نے تعبُّوت بُران کا تر م برکیا اور نہو مان کی تاریخ مسندرسٹنگ کے نام سے مرتب کی۔

مهاراجهان سنگه (سنص البه) اجود صاکار مُن شاء ادر شاء لبند تفار است می شاء ادر شاء لبند تفار سنده است میدین بعض شواد البیدی هی مختبول نے فن شوکے متعلق تما بین تصنیف کیں۔ گوردین است من معربی اور مینی بر بینی است شاء بند کا کی بر بین اور نوشگو سنده کا کی بر بین اور نوشگو سنده کا در بینی کا بینی کندی کلی بینی مین کا بینی کا بینی کا در بینی کا در بینی کا بینی کا بینی بینی مینی کلی بینی مینی کا در بینی کا در بینی کا بینی کا بینی کا بینی کا کا بینی کا کا بینی کا بینی بینی کا بینی بینی کا بینی بینی کا کا بینی کا کا بینی کا کا بینی کا بینی کا بینی کا بینی کا کا بینی کا بینی

اسی زمانہ میں ایک شخص نبارس میں،اِم سہائے واس دسنٹ کسید ) (ور دور از نیامیں -----بحینس دستین کسی اجھا کہنے والا تھا سنتا کے بہیں ایک شخص ادر رہاب سہائے ہی نوش نجرشاعر گذراہے ہمتا کہ میں نبین نے شہرت عامیل کی جواس زمانہ سے ہتبرین شعرا دمیں سے تھا۔

کنش پرشا و فرخ آبادی رسم ۱۳۰۸ میں ایجا کنے والاتھا اس کی بک سکھ شہور ہے ، گری وحواس رسم ۱۳۷۸ میں جیدر کا باب بھی بڑائر گوشاع ہوا ہے ، اس کی تھا نیف چالیس کے قریب ہیں۔ رسم علی میں جس سے معرور استوروں میں بروین سے اس کی تھا نیف جائیں گے دریاں ہیں۔

ایک شاء اورنسوار در در استفیده بارس کا رہنے والا تھا اس نے بھاری لال اورسورواس کے کلام کی شرع کھی ،اور فن شعر بربر دیکا رست کا ب تقدیف کی۔ اس کا ایک شاگر دنرائن رائے تھا ،اوروہ بین احجا شاء مسلم کیا جا آہے۔
احجا شاء مسلم کیا جا آہے۔

هندى شاءى في عض خصوصيا

بیان است سے یہ امریخربی واضح ہوتا ہے کہ بندی شاعری کی ابتداد مذہب سے ہوئی ، اور صرف مذہبی خیالا کا اطهار شاعری کا حقیقی مقصود تھا ، یہی وجہ ہے کہ لضف سے زائد بندی لائے بھگبی تکر کیے سے بیدا ہوا ، اور اسی سخر کی سے اصول براس نے ترقی کی ، علادہ مذہبی لٹر بجر پرکے فن شعر کے متعلق میں تججد لٹر بحر پیدا ہوا ۔ رزمہ شاعری کے مجی رواج بایا لیکن میری کسی ندگسی واسطے سے زمرب بی برما کرننهی ہوتی -

بی روای پیدی یا بی ری می می و ساست من با بی به به بین با بین می بادی به بین می روای بین بین بین بین بین بین بی این میدی سدی سے قبل تقریباً نام نهری الرئیس کو بین ایک سواا در کویند تھا ، وہ تصابی باتی نهیں رستا نظر نظر کی کیا جا تاہے دو بھی نااس کی نہیں ہیں اگر علیمدہ کو دیک جائیں تو سے کوئی ایم ستنے ایم بین رستا نظر نے نظر کی سے حکم اس قدر وسعت کے ساتھ کھیے بی تھی کوشر صربی بھی نظر ہی ہیں لکھی آباتی تھیں ۔ سفتے کی نجوم ، نفت ، کست مربکے وغیرہ کی کتا ہیں بھی منظوم ہی ہوا کوتی تھیں۔

میر و اس کے زمانہ سے جون شعر مرتز ہوئی۔ ایک خوابی ہی شام ہے اور دو میں کا میلان مرحقا ہی گیا ، متی کہ وض و نیروکی کیٹر کما ہیں مرتب ہوگئیں ، کمیکن اسی کے ساتھ ایک خوابی ہی شامل ہی ، اور دو میر کہ حذبات اور مفہوم شعر سے زیا و دنافاظ برز زما دہ نگاہ کی جاتی ہی اور صنات افکلی کا زیا وہ خیال رکھا جا یا گفا۔

ں بیاب اور میں اور میں اور میں ہور کا فاستہ ہی ہندی نے کوئی ترقی نبیس کی اور میں نیاد فر سکوا الحیور وغیرہ جونہات قدیم زمانہ میں ڈرلعے کر شبید در استعارہ تھے ،اب جی باقی ہیں اور سوائے چند شعراؤ کے کسی نے مناظر فطرت سے استعارہ کرنے کی طرف تو جہندیں کی۔

چونے ہندی شاعری کا افذ بالکل مزمبی روایات : یا ، اس منے اس میں کوئی تنوع میدیات ہوسکا اور مواک نفول افسا نوب اور او ایک افران میں ان ماشقانہ شاعری کے لئے الاش نبیس کیا گیا ۔

لیکن اسی کے ساتداخا ، مقیقت ہوگا اُراس کے دہنی ماس کے دور اُنیا جائے۔ شاعری کی مقیقی دوے صرف میذبات کی سادگی ہے اور خالبام شکل سے کوئی اور زبان اس کے منازی سازی شاعزی کامتفا کم کرسکتی ہے۔

نلوس وفداً کاری کی وہ آلما فرکیفیت جوہند دستانی عورت کی خصوصیات بین سے ہے جس نوبی کے ساتھ ہندی زبان میں ادا ہو مابقہ بندی ماشقہ بندی ماشقہ بندی ما تعاند شاعری میں اظہار مبزبان کے بالعوم عورت کی طرف سے کیا جا تا ہے اس کے اثرات اور زبادہ اور آئی آئی کو نئی اس کی بٹالیں کیا کونا چاہے کونا چاہے کونا چاہے کونا چاہے کونا چاہے کونا چاہے کہ مصکل سے اسکی عمراس کام کے لئے کانی نابت پوسکتی ہے۔

یہ ایک خفرختیکت میں ہتدی شاعری کی بگین و کچی لٹاری بمینیہ نشرے بناکر اے اور ہندی شرحقیقتاً بہت بیچھے ہے اس لئے ہم ہندی لٹر تیر کو فی الجلہ کامیاب نمیں کہ شکتے ، موجودہ دور میں جبکہ کمجی زبان کا مسٹملہ سبت اہم ہوگیا ہے ، میں ہندی زبان کی محرور میں اور بعض نقالتی کو باین کو نامنا سب مجتبا کے ساوا میں خوع سے عبیمدہ ہو ماؤں اور اصل مقعد سے الخراف مجرنے والا کملایا جائوں ۔

# بندى كى تعض ناور شبيات

ا بینی میٹھے سہت اوں سے ندریام جیوں کھیراجی سلامیا یا نین سیام اُس میٹھے برچوٹی انسی معلوم ہو رسی ہے جلیے کھراجی دائیں پیلے راگ کا تپھر ) کی سیس برکالی معظمی ہو۔ منوبون ناگن السك الشت حبايك الله و محمد مرسا المبيثير و كفاك ده کمیج رنگ نوجران نوشی حب کنکھیوں سے دکھینی ہوئی گرز عاتی سب توانسامعلوم ہوتا ہے کہ ناگن کا ش کر او ٹی جار ہی ہے۔ ىپى اكامىس ادھى مىں تى مكھ جھانھ ملا-چند نهیں ایر کیت ہوں مومن ما نھ ية أسسان مين جا ندنس ب لكدمجه البيامعلوم بوتاب كراسان كمندرمي منى كحيرو ما نهر ن محودر مبنیان منعه مهتب ادُّ کھکے ہوئے بانوں ہیں، جبرہ اس طرح معلوم ہونا ہے جیسے آغوش شب میں جانہ مہو-كوت برؤتين سنيسي كونكفت كمار ٥-نىيى ناڭرگۇمنىيان سىيىدا بار میکون کتا ہے کیدا یں سے گلے میں بسیرے کا ہارہے بیرستارے ہیں جو میا ند کا طواف کررہے ہیں۔ حزدکن رین ابر کھ میں دیپ و منبت ٩- سويت حبين أغيب مين كيدد وقى ونت باریک سفیدانگلامیں اس کا مسینہ اس طرح بھک رہا ہے جیسے فا نوس سے اندر شمع روشن موہ ريب الكاجب إلى من الهي ، مِنی گن نیل بس میں بوں ورسس ہیں اس ننگوں لباکسس برزاور ایسے معام ہوتے ہیں جسسے جناکے کنا رسے حرا غاں ہور ہا ہے۔ مسي تنبت كل كُلُاب كي تحست للت لكيب م ۸۔ ہری کنجکی کس سسی مسکی رس کے ہیں۔ ۸ "يېنرموم روداس كے مينيدري نگ دحيت د هي نقا ، جرش جواني سے مسكر گيا ہے " اس كے لئے کیا بیاری کشبیهٔ لاس کی ہے ، کہا ہے کہ:- " بس بیمعلوم ہوتا ہے ، جیسے گلاب کی (ربگ پیش) کلی شگفته

ہورہی ہواور (اُس کے تپوں کے درمیان سے) مُسرخِ نکیرنظراتی ہر یہ اگراپ نے کھی کلاب کی کلی کوشگفتہ ہوتے و کھیا ہے ، اور اکسسِ سُرخِ وطاری کو دکھیا ہے ، جہتپویں کے عُدا ہونے وقت کہلے نظراتی ہے ، ترشاعِ کی آلاکٹس کی دا و دیکئے۔

۵ در حمن انگیانین کی رَت میں مُنٹِی تیک سنو کھوٹی ہم ہر، دَئی سہیم کی لیک "نیگوںسے نیہ نبد دج، باتفا پائی میں رکمیں ، خفیف سامسک گیاہے د توالیا معلوم ہوتاہے ، حسیبے سونے کی کسوٹی بر سونے کی کئیر ہو''

چِک به طوطری ارتیکتون به بلول م

رمینه و نذریب سیاه گودنے کا نشان اور نہی طوٹری کے حشن کو دُوبالا کرنہ اہے رہیمعلوم ہوتا ہے کویا ) گلاب کے کیول سے دوزا حمیث کو زوایت بہت سے کرس کویس راہت ''

المع چیز خیبانی که این سیانه آنجل حبر سید. منوکلا ندند تصلیله کالندی کے نییب ر

کانده ، یان کالندی ، جذا-

رم نیلی ساری کی آئیل کی اوٹ میں ، اس استعدالیا انظرا آیا ہے ، جیسے بہنا کے پانی میں جا نہ تھا لہ آیا ہو! اس میں صرف بھا ان آئی ۔ انبیا لفظ ہے ، بس سے شاعر کی قادر الٹلامی اور دسیائی وہن انھی طرح 'ابت ہوتی ہے ،حس طرب گونگھ مط کی اوُٹ میں جہرہ صاف نظر نبیس آیا ، ملکہ کیٹرے کی بناوٹ سے کہیں کہیں اسکی ضور کھلائی بڑتی ہے ، اسی طرح جنا میں بھی نہ رس کی وجہ سے جوجاند کا عکس بڑتا ہے ، ایک حکمہ قائم نظہ سے بسیس آیا ۔

۱۱۰ تھ کھک ٹھک ایتوکیا پاوس کے انبسار جان پر گی و کھیر وامن گھن اندھیار برسات کا زمانہ میں اندھیار برسات کا زمانہ ہت ، ان چیری رائیں ہیں ، نهایت کوشنش وسی سے اس کی سمی نے ایک موتئی نجالا جسم کہ وہ اپنے ہی سے بل سے رائیں ہیں ، نهایت کوشنش وسی سے اس کی سمی نے ایک موتئی نوالا جمہ وہ اپنے ہی کورنے کی اور اس تیس کو بال نہ نے ہاں کہ وہ برس تے کوئی ہوان نہ نے ، اس پر ویر بوتے و کھے کوئی ہی ہی جس جا اس تیس میں میں ہوگئی جس سے کوئی ہوان نہ نے ، اس پر ویر بوتے و کھے کوئی آنفاق سے تیس اس کی منرورت نہیں ہے ، کوئی کہ آگر کوئی آنفاق سے تیس میں میں ہوگئی کی دنہار سے میرنے کا کوئی کی منہ ہوگئی کی دنہار سے میرنے کا کوئی کی کوئی کی دنہار سے میرنے کا کسی کوشہ بھی منہ ہوگئی کوئی دنہار سے میرنے کا کسی کوشہ بھی منہ ہوگئی کوئی دنہار سے میرنے کا کسی کوشہ بھی منہ ہوگئی کوئی دنہار سے میرنے کا کسی کوشہ بھی منہ ہوگئی ک

ٷۣۼڿڿڿڿۼڿۼڿۼڿۼڿۼڿۼ

### *ہندی شاعری میں قومی جذبات*

علم وا دبکسی ضوص انسان کی حبا گراونیں ہے۔ بلکہ وہ جاعوں کے خیالات کاعکس ہے۔ اس پیے

یہ کا فلط نہیں کرجہ بابتی ببلک کومتا ٹر کرتی ہیں وہی ا دب کی تشکیل میں ہی مرودی ہیں جکومت کے احول

میں رہنے والی ببلک کوریاست سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ اس بے کسی ہزم ب ولمت کی طرف قدم کر بھاتے والی

قرم کی ا دبی تخلیق زیادہ ترمیاسی ما حول کے ماتحت ہوتی ہے۔ وُ متبا سے ادب کی تائیج دیکھنے ہے بہ آسانی ملو کیا جاسکتا ہے کہ ملک کا سیاسی ما حول ہی ا حب کو زیادہ ترمتا ٹرکرتا ہے اور میں جذبہ ادب میں قومی رنگ جرتا

ہے۔ ایسے ادب کو ہم مفاو تو می کے جذبہ سے متعلق سمجھے ہیں۔ اور اُس کو ادبیات قومی کتے ہیں مہندی ناع کی

س حد کس میاسی جذب نے قومی رنگ بیداکیا ہے، ہی اس صفحون کا مقصدہ ہے۔

قرمی جذبات کے نفط نظر سے تام مہدی ادب دیا رفح آف اووار میں خشر کیا جاسکتا ہے۔

و می جذبات کے نفط نظر سے تام مہدی ادب دیا رفح آف اووار میں خشر کیا جاسکتا ہے۔

ا کہ بلا دور ،۔ سنا می سے سے مناق تا اور اُس کو ایک اس سے کہا ہے۔

۷- دوسرادورد- سن المام سن شاع بک س- تبیاردور: - هن الم سن الهام تک سم موج ده درد سن الله ساسوقت تک

ان میں سے ہرا کب بہتصر واس طبی ہوگا،۔ (ا) ابتدائی دور:۔

یہ دور دور دور در مرکوئی کے نام سے تاریخ میں مٹھورہے۔ اس زمانہ کو دور جارن کے نام سے بگار تعمی کیو گئی ۔ اسوقت کا اوب زیادہ ترجا رنوں کا ممنون احسان ہے۔ جارن درباروں میں راکرتے تھے اور کھنوں تقریب میں المبیات کے نام سے مٹھورمی اُسوقت سیاست کے نام سے مٹھورمی اُسوقت سیاست کے نام سے مٹھورمی اُسوقت سیاست

له راجبوتا نه کیزان می کھیات کے معنی تاریخ ہے۔

كے ساتھ علم وا دب كا مركز بھى راحبتھان بھا،اس ليے كھيا توں كى زبان زيادہ تر ارد اولى ہے، بنو نہ لاحظہ مو:-دهوم کنور مار پال را دُنا طررنسا را كُو ٱسل مندهلاساً نگ مۇں قدە كهافت

يينى دموم ككوركوار فوالااحب ستاس كا والدنا برزاراض موااس ي وهوم كي أسل ذات من هلا می آباد ہوگئی اور المی وقت سے دونوں میں صبحرد ابیدا موگیا ؛

یہ دورسنال میرسے منروں کورو کے لااء میضم مواہے اکیو فکہ سر ندستا کی سے بعد کہ سری موصرا نیشاوی اور هما عرب بعد نلسی دا س اور کور داس کی هنگی محر کیا مفروع و وئی بنی گر رانستهان میں جار نون کی رزم کو نی منوز باقی حقی' ہیں زمارز کے مشروع میں ہم کو منگڑی ہوئی مہدی سے نکلی موکئی مہدی کی ایک اور ' ی فینکل دکھائی را کی سے ' صبیں کھان را سوام رسبل را سو کی تطنیعت ہوئی اگر کاشی بیٹا دھ النوال کے بیان کے مطابق مندی منت جسٹے قریب مح*قالے ترب وجواری ومندهیا ز* اِن کی مکل میں را بچھی اوراسکی اِدبی محل ششر کی سے قریب سیامونی اُنجی رائے مطابق مندی کے ابتدائی مصنف کا نام سطفاً عقا، گایس ابت کی ابھی کہ القدیق نہیں ہونتی کا ان زما نەم**ېلىغ**رۇلالىنى سىمىم كىرىسىكىغ بېي كەسمىي رىزمىيە چەدبات كافى موجود تقىھا در بېدى د دېكارتدا يى زمانە قرى

ىبذبات يرشكل عقاا

اس رزمیه شاعری کی دوسمیں ہیں ، تہلی خنائی شاعری ( Bads ما اور دوسری فنی شاعری پہلی شکل کی مثال مبل داور اسویت مبس الوه کے راج معوج بر آسکی ارائ متی اورسا نبورے راج مبل داو کوئت کا قصتُه درج ہے افنی شاعری کی مثال ریکتوی راج را موہ جو مندی کی سب سے بہلی ستنوی نصور کیجاتی ہے اسکے مصنعت کا نام جنیدر بروان کها ما تاسه ، اسمیں ۹۰ ابواب میں اور اسمیں برتھوی راج جوہان کی سرا دری اور محد غوری سیاح بگرکا مای ہے اس کتاب کومورضین اوب نے بندی کی سب سے پہلی منزی تصریکیا ہے ، مكن افكر كحقيق برس كسنسكرت مننوى وربحتوى راج إزاج بجالكو ديكي كراس كتاب كى اولميت مي شك كسيا جاسکتا ہے انکے ٹاک کے اساب مین ہے ا

وأ) تاريون مي اختلادي ـ

رم) تا ريخي مېنيون اوروا فعات مين ميبول ـ

(٣) زبان وببان کا نداز.

ك مهارمن بي اكوبرسميل كمصدري خفيه صدارة اكوبرس قاير Bengal Asiatic Society journal PI عه

اس بجفطاب سل کا ال بھی کہ نہیں ہوسکا اس لیے اس بی کے متعلق قطعی رائے دیر بیا خطوسے خالی نہیں ہے اسوقت کی جوٹی تھی آئی کتا اول کہ دیکھنے ست اور نیز ڈاکٹریس بی تیٹری کی کتا ب خالی نہیں ہے اسوقت کی جوٹی تھی آئی کتا اول کہ دیکھنے سے ہم کہ سکتے ہیں کہ سبا می اور خوشوں اور کی دیکھنے سے ہم کہ سکتے ہیں کہ سبا می احول کی اسوقت کی شاعری برسب سے زیادہ حکومت تھی دیکن ہو نکہ قومی ہذبات می و دیکھے ۔اور خوشوں احول کی اسوقت کی شاعری برسب سے زیادہ حکومت تھی دیکن ہو نکہ قومی ہذبات می و دیکھے ۔اور خوشوں احول کی اسوقت کی شاعری نوائل بہتی ( Hero 1004ship ) کے نا مرسے بجارست جارست جارست جارہ دیکھنے اس سے اس زمانہ کی شاعری نوائل بہتی ( احول کی است جارہ نے ہیں ہو۔

دوسرا ادور:۔

اب سم دوسرے دور کی طرف قدم بھھاتے ہیں یہ زما ندسے النام سے حکیا ہا تک رہے۔ اس وری ا صرف را حبیقان میں ہی نہیں بلکہ نمالی وجذبی مہدیں بھی سٹوا رکو را جا وُں کی ا مدا د حاصل مولی اور انفوں نے اسپنے محافظوں کی تغریف میں قصا کی کمنا سٹر فرع سکے ، اسپے سٹوا رہیں سب سے زیادہ تفوق بھونش کو حاصل ہوا ا جب انخوں نے شبواجی کی نفریف میں ایٹوراج بجوش نصنیف کی ، اسمیں اُسکی مہا دری کا بیان کرتے ہوئے اُسے مہدو ندمید اور مہندو قوم کا نحافظ کما گیا ہے۔

جوشن کی شاعری کو دور اول کی رزمید رشاعری سے بھرا کے صرور رطبعی کم نسبب ، ایر نبین کلی

اوراسی سے اسے سلمان ادشا موں کی ول کوم ل رہو کی ہے۔

اس زمانه می اگر دیم نفیه شاعری با م ع درج برختی کمروزم کوشعرای بهی کمی نرختی، کیوش کے علاده چیز کران کے صنف گورسے لال، حباک نامہ کے مصنف مربی دھراہم ہیرواسو کے مصنف جو دھرواج اسوجان جرب کئے مصنف سوون خصوصیت کے سابھ قابل ذکر میں ،اگر جبان شعرائی تصانیف میں تاریخ کا مواد صرور لمتاہم ۔ گمر انمیس نہ کوئی ا دبی خصوصیت پائی جاتی ہے اور نہ قوی جذبات کا مناب ارتفاء یہوشن کی گورے لال بھی اپنے جیتر مربکاش میں جھیتر سال کی تعرافیت کرتے ہوئے اس نہ مہیت کی ٹنگ نظری میں منبلانظر آتے ہیں ،

محمارے سائناب تیسرادورآتا ہے جو محکاع سے اواع کا راہے، اس زاتہ بی بہت ہے باسی انقلاب رونما ہوئے اور حکو مت و ہندیب کا نقط نظر بھی برل گیا، انگریزی تعلیم کا افریک بی بہت یا در اور کو نکی نظر ملک کی اخباعی صورت کی طرف گئی، اسونت کے مشہور مہدی مصتف یا در کھیا دیندو ہر جندی انفوں نے مہدی انفوں نے مہدی انفوں نے مہدی انفوں نے اس صرورت کو برنظر رکھ کہ وا الک نصنیف کیے اور بی اسونت سے بہلے نامک نفیف کے انفوں نے اس صرورت کو برنظر رکھ کہ وا الک نصنیف کیے اور بی اسونت سے بہلے نامک نفیف کیے ا

ا نیں سے بھن سنر ت ادرا نگرمزی کا ترحمہ ہیں، علاوہ نئی خصوصیت کے قومیت کے بحا فاسے بھی بابو پرخی در مراز انھوں نے اپنے ناٹکوں میں جووٹن برسی اور قومیت کا تعاری کرا یاہے اس سے انکی شخصیت مہت بابد معلوم و تی سپے ایسے نامکٹ بھارت بئی۔ بھارت دووشااورنیل دیوی وغیرہ ہیں ۔اگرچینی دیوی میں انکانفطار نظر بھی محد د ہوگیا ہے گرا در دو نامحوں میں بیمیب نمیں ہے بہتیہ رینجندر ، مکب میں انتجے توی حذات ہوت وسیم ہو کئے ہیں اب اٹکوں میں معبار تندونے بور ہیں مذرب کا بھی ذکرکیا ہے۔ گراکفوں نے بہلا یا ہے کم مندوستان کیلئے مندوستانی سندیس مناسب ،

الغرض مم عار رقیندو کے ذل و د اغ میں متحدہ مندوستان کی شکل منقوش بائے ہیں۔ اور شکا تصور قومیت یکیلے دودورسے سبت زیاد عظم الفاق ہے ۔ تصار نیندو کے معاصر بر تاب ال ائن مصراور بال کنگیب انفیس کے

موجودة دونز

رہ دورہ۔ اس کے بیدموج وہ دورکےتصور قومیت کو الماضطہ کیجئے۔ یہ زما نہ مشاکاع سے منروع ہونا ہے ۔ لیسے م دنیائے شعری میں قومی زما نہ کہ سکتے ہیں، اس ز مانہ میں قومی ترقی ہبت کا نی ہوئی ہے۔ اور بھیار تیندو سے بنائے ہوئے رہز برحل کرشعرائے کا فی کامیابی حصل کی ہے بٹلا فراع میں مضلی سرن گبت نے اپنی مشہور کتاب بھارت بھارتی تھکر رہز نمیر کا فی کرکب فرمی حد ابت میں بیداکی۔

ر منارت معارتی می مهر مارنبدو کی تصانیف کی طرح آزا دی کا درس و باگیا ہے اور وا اواج کے بعد ان كوامٍ يشن كى دحبت يدحذ بات زياده روشن مركز من ،

فيدى اوركول كيعنوان سيرا يك نظم س ب ذیل حبزیات کا اظهار کیاہے:۔

مجھے ملی سربانی ڈوائی مجع نصب كوكفر كالي ميراوس فمط كاستنا تبرسيكتيول أنحتني وا ه رونا بھی ہے سکھے گناہ

ديجوب منايرى مبرى بجاربي شريرن عبري اس سنکرت برا بنی کرت سے اور کموکیا کردوں کوکل بولوتو موسکے برت بربرانوں کا آئوکس میں جول کو کا موسکے کوکل بولوتو

سین کے دلی تھے کو ہری ڈائی لمی اور تھے کو کائی کو تھڑی نصیب ہوئی، تو آزا د موکر آسان ہیں آٹر سکتی ہے اور میری دُنیاصون دس فضی کہ ہے۔ توجب گاتی ہے تو وا ہ وا ہ کا سفر ہوتا ہوا ورمیرار ونا بھی کئا ہ ہو، اسمیس کو بل کی آزا دی اور اسبی غلامی کا فرق سبلاتے ہوئے آزا دی کے لیے کئنی بردرد بچارہے ہمری و بھتی میں:۔ بھتر راک رسی جنہان مبیروں کا کمیسا ہوئے بنت المعنوان دیجر سکھتی میں:۔

کہ ہے اتب اب ہون شاکش سنے تجرمیں کیوں نگی آگ کے دوجھبیراب جاک جاگ تبلاا بنے الو بھوانت تبلاا بنے الو بھوانت

ببرو ن كأكعيا مولبنت

بوسنسن اعتواکوی جند منیں کی کھر دیں وہ عیند منیں کی کھر دیں وہ عیند منیں سے قلم مندھی سوھیند منیں کوئے ہنت

برول كالبيا مولينت

ک اضی اب ابتی خاموشی ترک کردے ، ک دنگا بھ میں کوں آگ نگی اک وکشر دونہ وُل کے مشہور فرہ میں کوں آگ نگی الے کر وکشر دونہ وُل کے مشہور فرہ میں میں ان حبّا میں اب بیدا رموحا ، اپنے لاتھ دا و تجربے بتبلاکہ بہا در ول کالبنت کب امرا کو بنی اور جنگی نظر سننے دا ہے کہ دل بن کی بھر ہے ، فاح بر فرا بردا ہے آزا و میں ہیں ہے ، مجربی کوئی سنا و سے کہ میں اور ول کالبنت کی اجرا جا ہے۔ اس طرح کی تظمول میں ہے جو بال کی میں اخوت انسانی کے خیالات بھی ملتے ہیں ، حزبات قرمی ہوجودہ میں خات میں ہودہ میں ہودہ میں ہودہ میں ہودہ ہوں کی مشار و ترا اللہ میں ہودہ کی شاعری میں جا میں کی مقررت ہے ۔ اس طرح کی شاعری میں جا اس اور جی کی مقررت ہے ۔ اس طرح کی شاعری میں جا اس اور جی کی مقررت ہے ۔ اور کہ ار و ترا ا

### رامائن ومهابهارت

را ای دمه اعجارت کے متعاق ایک خیال عام طور رہے فلاط قائم کرلیا گیا ہے کہ یہ دولوں رزمیشا عری کی تا ہم ایس میں اعجارت تولیق کا رزمیہ داشان ہے ادرا ہن تا امراض وصیات کے کھا ظامنے کُر شاکی مہترین رزمیشا عری کے مقابل تیانیش کیجا سکتی ہے سکین را مائن کے متعلق میکستا کہ وہ کوئی داشان رزم ہے بااس جنسید سے معامجارت کے ساتھ راسکا ذکر کیا جاسکتیا ہو کسی طرح درست نہیں اوسکت

راً ائن المناقی زندگی کے جس مقد دکو بینی کرتی ہے وہ مها بھارت کے طبح نظیت انتخاعالی وہ ہے اور مها بھارت جن خیالات کے انتخت مرتب ہوئی ہے ، ورا ائن سے حیدا ہی اسکے تمجھنے کے سیے سب سے پہلے اس اور برین کی در اروز کی سے زندین کسر دکھیا۔

اس امرى غوركرنا جاسية كدة رونون كنا بن و نحريه ودي الأن،

بجبن سے آپ کے کان اس ذکرسے آٹنا موتے رہتے ہی اورجب آب براے ہوتے ہی تواہت ہو تو گست یہ روا یات بیان کرتے میں ایکن کمیاآپ مجھتے میں کدرا ائن کے منظوم مونے وقت (حولیدینا صدیوں لیدکا واقعہم) تمامرروا بات كبستقل مونی مونی مونگی اورانمنین کوئی مبالغه اکوئی حنو وزود کذاری ماشیه کرئی خیال آرائی مثال سُويُ مُوكَى القِينَا البِيالِ مِوالورمُونا لَأَرْمِرِ مِمّا السعمد كي ميروا إن سيناب بنه نزي مين قل منير حلي أربي تبير بكنه مختلف زيانوں كے فنلف شعرار ہے استو اسپنے اسپنے خیال و ذہن كے مطابق نظم بھى رايا تھا اور إحياب كے جھے میں انکوسا باکرتے سے یعیرف مرت کرجروا اِت صدیوں مک شاعری کے ذریعیسے سالاب بسون مفاہم ای مونگی انسیس آمیته استرادز این کی ساعتر سرعمد کے حنالات وحذ اِت کیا کھی نال نے موسے موث مِثْلُ شَالَ مِوسِ اوراس حدّ مک که بیاتا نامشکل سبے کدرا این کے اصابے من عنیفت کتی ہے اورز گائے میں ئس قدریس بینیں کمتاکہ را مائن کے جتنے کر کراس راشخاص ) ہیں وہ مب فرضی ہیں ہسکین میصنروزری کہو نگا کہ را مائن کی هینی عزّ ت کا را زانشخاص سے والبتہ مُنیس ہے بکے صرب اس امرہے وابستہ ہے کہ فدیم منہ وستان کی تهندب ومعا مغرت کی تصویر ہارے سامنے بیش موجانی ہے اور اکسانی زندگی کی جن مختلف حالیوں اور انسان معاشر كى جن تنكف كبغبات كووه ظامر كرتى ب،اسكاستع الرآج يمي كيا حباك نونوع امنا في كواسٍ د سنا مي خالت اخروى کالطن ماسل موسکتیا ہے۔ اگر ہا ہے مارک وا مراد وسر تھ کے سے اوصات ماسل کریس، اگر ہا رے شاہزا ہے۔ م كاساع م، رام كى حق بيستى، رام كاسا ياس عدا در را مركى سى شجاعت كے حال مور، اگر مارى عور تول میں سیتاکی سی وفا دارلی اور مصائب کے مقابلہ میں سیتاکا ساع رمرو نبات بیدا مرحبائے تو بعنی اہماری حالت بال جائے اور م محرابی کوئی موئی عرت کو حاصل کرلس

را این من انسانی سیرت کوش قدر ملیند دکھا پاگاہے وہ اگراف اند کے محافظ سے واقعہ نہ موتوجی ہاسے لیے ایک آئیڈل صرورہے اوراگر کھی کسی ملک مراکباز ماندگر راہے تو بقیڈا وہ اس کاعمد زری تھا اور اس میر

جننابی فرکبا حلک کمے

حنود زوا کمسے بھردیاکہ اس کے استعار کی تعداد ، ہے ہزار کم بہر بنج گئی۔ اس لیے اگر کوئی شخص ہودوئی کرسے کہ مہا بھارت میں جو کھے بیان کہا گیا ہے ، وہب اس عہد کا واقعہ جب کوروں اور با بٹروں میں جنگ ہوئی تھی توب اس کے ماننے کے بیے طبیا زمنس ، اسکن اس سے انکار نہیں ہوسکتا کہ یہ جنگ وقوع میں آئی اور جنگ کے متعلق اس کتاب میں جنتے میں گرزمید فاعری کی جیڈیت سے عجب بی تاب میں جن میں ہوسکتا ہے وہ لینٹ فدم مدوستان کی تاریخ ادب کا اسبا ترکہ ہے جو تنافذہ میں مدوستان کی تاریخ ادب کا اسبا ترکہ ہے جو تام کر میں تاریخ ادب کا اسبا ترکہ ہے جو تام کر میں تاریخ ادب کا اسبا ترکہ ہے جو تام کر دوستان کی تاریخ ادب کا اسبا ترکہ ہے جو تام کر دوستان کی تاریخ ادب کا اسبا ترکہ ہے جو تام کر دوستان کی تاریخ ادب کا اسبا ترکہ ہو

تام آری ورت کے بات دول کے بیے وجہ نا زہوستا ہے۔

و بنائی تام ان کتابوں ہی جیس ہم و ان کیے میں مہا ہوارت کا مرتبہت بن نظر آ تاہے بعض کا خیال ہے کہ ہوم کی الیڈوا ڈولیسی مہا ہوارت اور را ائن سے بڑھی ہوئی میں الیڈوا ڈلیسی مہا ہوارت اور را ائن سے بڑھی ہوئی میں ایکن خالبا یہ ہے جہ ہیں اگر نظر وخیال کی تام ممکن خوبیاں الیڈوا ڈلیسی میں ابی حامی وہ دوج نہ مہر ترت کی حاب ہوئی ان کتابوں کا مقصد و حد صرف یہ تابت کرتا ہے کہ بونان قدم میں زندگی کا نصب بعین لطعت و مرت اعین واحساسے می اور فتا وگی شق کے موالی ہوئی دائن و مہا ہوارت کا مقصد اس سے منیس زیادہ بلن ہے کہ دنگر انسی نقت وہ کی میک گروند ( کے Back ground) نرب دروحانیت ہے۔ کہاں ہوم کی ہن جوصوت میں انسینا جو علوئی فطرت معنت وصابح میں انسینا روحانی فطرت معنت وصابح میں انسینا روحانی فطرت معنت وصابح میں انسینا روح بانی کی میک گروند کی انسینا روحانی فی میں انسینا ہوم کی میں ہوئی در بان کے موااور کھی ہنس ہے۔

حب را محبدرم بن اس موسق می توسینا جه کمتی می که: ـ

پېونچسکتی تھی۔

میں نے تمہیدیں ظاہر کیا تھا کہ وائن کورزمیہ شاعری نہیں کہا جاسکتا، اور یاس کے کوساری کتاب میں رزم کا حصور ف وہ ہے جہاں وام بختر رجی نے واقع سے جنگ کی ہے اور بھی مہا بھارت کے انواز بیان کے مقابلیس بہت بھیکا ہے ۔ مقابلیس بہا بھارت کی وروبری کے واقع مثا وی کی دروبری کے واقع مثا وی کو دیکھے، زمین واسمان کا فرق نظرات کا۔ وہاں بزم کی لطافتیں غرورہیں، لیکن رزمیر جنش مفقود ہے برخلاف اس کے دروبری کے واقع کی خام کی شاعر نے تصویر کھنے دی کے جب متعدد بہا در وجنگ اڑا جاہئے والے کسی عورت کے سئے فائش قوت کریں گے توسیدان تقابلہ کا کیا عالم ہوگا۔ اسی طرح رامی رجی دراوان کے درمیا یا کہ میں عورت کے افزا جاہئے والے کسی عورت کے ایم ایم میں بیان سے کہ ہے۔ مقابلہ کرکے دیکھے کا ترجیکاری اور شعلم جو بہا بھارت کے ارجن وکرن بھیم، و دریو دین کے جزبان میں نظر آتی ہے۔ مقابلہ کرکے دیکھے کا ترجیکاری اور شعلم کا فرق نظر آئے گا۔

جب سبتاجی کورا دن لیجائے لگاہ تواخف ل سنے مزاحمت کی اور نبایت نتی سے اُسے جواب دیا، گر
افعا ظیمیں جوش اور قوت بنیس ہے برخلاف اس کے جب درویدی کی توہین دربارہیں ہوئی ہے اور اس سنے
جس طرح اپنے عذبات نفرت وحقارت کوظا سرکیا ہے وہ ناکن کی بھٹ کا رمعلوم ہوتی ہے ۔ را دن بھی مشورہ جنگ
کے لئے اراکین دربار کوطلب کرتا ہے اور یو دہنر بھی لیکن و بال فسر دئی د اسمحلال ہے یہاں جوش واشتعال ۔
میجھیشن را درن سے آشتی کی گفتگو کرتا ہے اور را درن اس کور دکر دیتا ہے ،لیکن ضعیف الفاظ میں کرشن جی
کورول سے راجہ سے احتراز جنگ کی التجا کر سے ایس تو دریو دھن کی عامن سے جواب ملتا ہے کہ:۔

رقم تصیبا درگائی الی ذکر کرتے ہو، اگرتم عرف سوئی کی نوک سے دھک جانے والاحمد ذیری ہی جا ہوگ ورک کے دولا میں درکوری جا ہوگ تو اسٹن رد کر دی جا ہوگ ورک سے دھک جانے والاحمد ذیری ہی جا ہوگ تو کوئی ہے۔

را می میں وا بہتر رہی اور راون کے درمیان جومنا ظربنگ دکھات کے میں وہ ارجن وکرن ہمیم ودر یو دھن کی جنگ کے مقابلہ میں کوئی حیثیت بنیں رکھتے۔ مہا بھارت میں خفنے کیر کوس ہیں واسی و نیا کے انسان میں جن میں کمزوریا بھی ہیں اور بھالائیاں تھی، برخلات اس کے را اس کے را اس کے اشخاص کی خصوص عالم کی ہمتیاں نظار تی ہیں۔ مہا بھارت ہیں بندوستان کی ایک توبیم جنگ کا حال بہترین صنعت بنوی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور را اس می مہدکے وہ واقع کی بندوستان کی ایک توبیم جنگ ہیں جن کی بنا برہم اُسے مندوستان کا عہد زریں کہتے ہیں۔ بھز طاہر مے کہان وہ و میں بہت فرق ہوگا۔ اور یوفرق اتنا بین ہوگا کو جب تک ہم دونوں کی اول کا علی و مطالعہ دکری اسوقت تک ہمارا میں بندوستان تعدیم کے متعلق ممل بنیں ہوسکتا۔

# بنری کی عشمہ شارمری

مله عام قانون فطرت به سبه کرم ذی دوح کا نرسرا پایستنش و نیاز موتا سے اور اده سرتاس عفوه و مذیرائی - جنا بخریمی اصول فطرت ان انول میں بھی جاری ہے۔ د نیا کے سرگوشہ کا مروعورت کے ساسنے زانوش کا کواس سے اور کی بھیک ما گفتار ہتا ہے۔ یہی دجہ ہے۔ کہ اگر چرم دینے عورت پر کینے ہی منطالم کیول نہ کے مول اور اور اور لیول ، اور ایک اور ایک اور کی بنا پر جو رت کی اور ایش کو کتنا ہی نمارت کیول نہ کیا ہولیکن جب بھی اسی سرزمین سے کسی ول باخته شاع سنے ایسے تعلیہ، جذبات تعلیمت کی تراب اُٹھتی د کھی ہے اور ملاء اعلی سے اس برافکار عالیہ کا فیضان مونا نثر دع مواسب تو ده ہیتہ عورت کی سینیش ابر د کا پرستار نظر آیا ہم کو اُسے اور میں قرون و سالی کی ، عرب میں بینے کی پاکسی او بسرزمین کے دور و شت وجہا لیت کی شاع می کو اُٹھا کردیکھئے آپ کو چھیں میں عور برنظر آ سے گئی۔

لیکن اس کے باوج و آپ کو یکن گرشخت جرت ہوگی کو نیاییں ایک گرشت ایسا بھی ہے جہاں کی شاعری اس کلید کے باکل خلاف ہے اور وہ گوئٹر خود آپ کا دخن سند وت ان سند یعنی پہال جذاب مرد کی جانب سے ہمیں بلاعورت کی زبان سے بیش کے جائے ہیں۔ یہاں مرد ابنی بتائے صرب ہو شرک خیر کہتا بلاعورت میں سکے ناز و کرشمہ کا شرکار بنی اپنے دل کی دنیا اُجا طرق ہے۔ یہاں مرد کسی کی شیم واہر و کا گھائل ہیں ہوتا بلاعورت کسی سکے ناز و کرشمہ کا شرکار بنی مرغ بسل کی طرح ترمینی رہتی کا تیر سویرست ہوا مرغ بسل کی طرح ترمینی رہتی ہے۔ چنا نیے رامائن میں پہلے بہل سیتا ہی کے دل میں رام کی محبت کا تیر سویرست ہوا می محبت کا تیر سویرست ہوا می محبت کا تیر سویرست ہوا می محبت کا تیر سویرست ہوا میں کی خسیری کرشن سے باس ابنا بیام نجست بھیجا ہے۔ دہا مبارت میں دافیتی ہی نے بھوری ایک سامنے اپنے جند باسے خور ہائی کہائی ہی ۔ اور اسی طرث ، بتدار سن جرک ہی سین برکھوریا ہے کی حسین بیتون پر اسے دل کی بھینی می شرح ال

مثال کے طور پر مند بی کے متندر شعرار کے کلام سے جندا قتبا سات بیش کئے جاتے ہیں۔

ﯩﻠﻪﯨﻼﯨﺨﯩﺪﯨﺮﯨﺪﯨﺒﯩﯔﻥ ﻧﺎﺑﺠﯩﺋﻪﺟﯩﻠﯩﺪﯨڝڧى ئەمەم - ﺳﻪﺑﯩﺮﯨﻨﯩﺪﯨﻨﯩﻨﯩﺮﯨﻨﯩﺮﯨﺪﯨﻨﯩﺮﯨﺪﯨﺮﯨﻴﯩﺶ ﻛﯩﻴﺎ ﺟﻪﺍﺩﺭﻛﻮﺳﻨﯩﺶ ﻛﻰ ﺗﯘﻛﯩﺘﻰ ﺍﻟﻮﺳﯩﻦ كى ﺍﻣﯩﻞ ﺍﯨﭙﯩﺮﯨﻚ ﻛﻮﺑﺎﺗﻰ ﺭﻛﻐﺎﺟﺎﺋﯩﺌﯩﺮﯨﺮﻯ ﺩﺟﯩﺴﺎﺗﯩۻ ﺟﮕﯩﺘﯧﺘﯩﺒﻪﺍﻟڧاﻧلايى ﺗﯜﺭﺩﯨﺘﻪﻝ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﯩﻨﺎ ﻳﯩﺮﺍﺳﻪ - سویا: - در فرجرزی اور مرضوع سندج بر برونیا کا برخاع رنی دانی کیفیات طب کویش کرتا ہے لیکن موقای بات مسلط مورک اور میں ایک جندی شاعران سب سے الگ اس کوی ویک بورت کی زبان سے اداکراتا ہے: 
موقای ب سوای است مسلط موکر کر دوں اور دوگر کی دوں اور دوگر کر دروازہ لگا آؤل دول اور کے کورند صاکر دوں اور اور کی ہے تو ہیں سے اور ان بنسول ادر مران کے بچان کو باہر کال دول سے بھر میں آپ کی بول سے بیار سے بیار سے بوای اور میں آپ کی بول سے بیار سے بیار سے بوای اور میں آپ کی بول سے بیار سے بیار سے بیار سے دو بھر دول سے دول سے بیار سے بیار سے دول کی بول سے در و بھر اور کیشود کس کی بول سے در و بھر اور کی بول سے در و بھر اور کی بول سے در و بھر اور کیشود کی بول سے در و بھر اور کی بور کی بول سے در و بھر اور کی بول سے در و بھر کی بول سے در و بھ

دہ بیکہتی ہے اور اپنے حبین مرخسار دن اور کنوا بیس آنکھوں کو اوپر کئے منموم بیٹی رہتی ہے ۔ ۔ لبھی کروں کواڑا تی ہے كبيني شكرن ليتي سبه -کہ ہوی اُس کی والبیں سکے دنول کو سکنے نگتی ہے کبھی بڑھے ہوئے خطاکو بھر سڑھتی ہے ۔۔۔۔۔ اور البھی گھنٹوں بھی اس کی تصویر کوتکتی رہتی ہے۔ رسمسىينايتى) سهيليوا زيادد إتين ناؤ - - - جاء اً بمجه أس مكر بغربيه الارى سرني عام موتى سن · عبد الرحم غان خانان حسيم ميول إفر صلا ولي المراجي بديم به الوامي - پانچ تعبرا، وکمی کرمیرا در. او نبطه ر باست (عبرالرحيم خان خانان) سه الارا إدري بتياش كرفه ميترر كهاد من مرور زبان است منا الرول كي تمھا ۔ ع ہرے ہرے بیتول کورٹ مؤریہ کا پریشے مصابا کردن کی ۔۔۔۔ گر مجه دکھیا کومیرے سینتے ہے ملاوہ (گویندوکسسے عبیر دری ) اس کے مقابلہ میں عرب کے اُس بجرز وہ شاعر کا تصور کیجے جس کر مجبوبہ کا دیدار صرف خواب ہی میں نصیب ہوسکتا اُنی مُرَبَّتِ وُکُنْتِ نَمَرُهُ بِ وَکُنْتِ اَلْمُ اللهُ مُ عَمَّدُ مَ اَلْمُ اللهُ مُ عَمَّدُ مَرَ اَلْهِ ال وَآج رات کیے آگئی۔ عالما کم تِوَقِرکِهی مُرَّا تی تھی ؟ گروان، خواب سے دورکی بیزیں قریب موجاتی ہیں -التمنعي نَتُنَا فَعُتُ لَهُ تُوءُ مِينَ اللَّهِ مِنْ عَيْرِ مُمَّسَتَّ وَمُعَسُونِ إِللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُ غيرُ مُمِسَتَّ وَمُعَسُونِ إِ تونے بیدادی میں ہمیشرمبرے ساسنے آنے سے اعتراض کیا الیکن خواب میں کس ہے اکی سے آگئی ۔ تَعَابِيرُ عُرِينَ لَهُوا مُرِئُرُ مُكُدُو عِلَهُ كانَ أَنْمَنَىٰ بِعِتَ إِبِهَا فَلَقَيْبَهُ مَا میں منجے دیکھنے کو ترست اتھا، سوآج دیکھ لیا ---خواب کی لاقات ہی سے دل بہلا اسیا-

لیکن اس کے برخلاف مبند رسستان کی سرزمین میں جو آواز کا نوب میں بڑتی سبنے و دیہ سبنے :-اولؤے! کھائے، توئیرے سارے جم کو کھالے میرے کرشت کی ایک ایک بوٹی کو نوجے اللہ ایک بوٹی کو نيري دونون آنکهوان کو باتي رسنے دس شام يكبني بياكو ديكيسكين نودان شكانلاا ين معبوب راجد دُشانيتا كعشق سے سب قرار موكركتى سے:-تم توهين سن سورسم بوسط نيكن فالمحبت مجع يهال كهائ جاربى سع میرے دل کی کہ ایکول سے ایک بینے کل رہی ہے استه إس سب كيهم يركشا على !! اس کے مقابر میں براؤنگ کی اس مشہور نظم کو بڑھے جس میں وہ اپنی سنگرل عبوبہ کے سامنے زانوطیک کرمرت ایک مرتبدا س کے ساتھ سے سے جلنے کی عبیک مامکنا ہے۔ اور اسی کواپنی روح سے لئے ایک غیرفانی بہبت وسمور تصور کزاہے۔ ببین تفادت ره از کاست تا به کجا ا نيه مبية كايبلاتير: سکھی ایک دن میں سب سہیلیوں کے ساتھ جاری تھی -یکا یک میری نظرموہن پریڑی ۔۔۔ ا م إيس كُتُ كُنَّى إلا میری سکھیاں میرے ول کی حالت کو الرکسی میں نے ایک مرتبہ بھراس کی طرف د کیھا إك إده اليفي مسندرتركمان سع ميرادل زخى كركميا!!

The last Ride together

(عبدالرهم خال خانال)

له

میں شامر بیا کھرمچو بی کھیلٹے گئے تھی سوتا :--و بال ایک بڑی انوکھی یا ت ہوئی ايك جگه حبيل اورس تنها جي شي جييل في مجمع كوارحميًّا ليا ان ! میرا دن سبید سی شرا بور موگیا ىدى<sup>ئرى</sup> <u>نىنى</u> لۇپى میرے برن کے روشکٹے کھڑے ہوگئے ميري آنگھيس ڏيڙيا آيئن (متى رام) سوتا : \_\_\_ میں کیلی ا ہنے کی وُل جارہی تنبی یکایک اُس سنّا کے میں اُس نے مجھے آنسیا ن سن الله الساد ارسامانوسا، ارس ياكل مجع مت حيو گر--- --- ر<u>نے ایس کیا کہول!</u> ان مستخرب تيملا ينيه ليحدث إلى مكن اور جيسيدا ڪلراني رهي -(یراکس) ين سنه العبارسته ديواريرايك تصوير ناني \_\_\_\_ كيا ؟ ايك سنت يرنى اور بالنحى بإس إس بليم بير مشيرني بخيروب رزر سب سسدير وه بجیراس سے بجسم است عظیرہ مود در جبیت کر ابتی کی مشک پر منیم کیا۔ رکالیداس ترویدی

اُس رات جب وه آیا تویس نے اپنے دونوں زانو ول سے اپنا" سین چیالیا -: 400 اس ڈرسے کہ میں وہ میرا "جومن" مذجیولے ر حبدالرميم فعان فا نان*)* برمی عیاری سے وہ شوخے میرے یا س ہیا بچه کومیری گودسے میلنے کا بہانه کریٹے میرے "سے بیندا کے اس اللہ يهال يه ذكركرناب محل نه جو كاكه ا مراد القيس كوني گوشا حركها جا ماسي - ١٠٠١ سي حين اشور كي جايرا سي باب نے اُسے گھرسے کال دیا تھا وہ یہ ہیں۔ وَيَوَمَ وَخُلُتُ الْخِذْرَخِيدُ رَعُنَسِتِ زُوِّ ﴿ فَقَالَتُ لَكَ الْوَالِأَتُ إِلَكَ مُ جَلِّي ﴿ ایک دن می عنیز و کے ہود جے میں دفعتہ گفس گیا ، اُس نے چلاکے کہا " ارب تیرانات ہو اکیا توسیقہ پیدل پیرائیا" تَقُولُ وَقَدُ مَالُ الغِبِيطُ بِنَا مَعِتُ مَعَتُ عَقَدُتَ بِعِيْرِي لِأَمْءَ القَيسِ فَانْزِلَ وه كمن كلى "ارس وكميم إبهارس وزن سس بودج حجاكا بار إسب واوام والقيس إلى تربيرى وبدس ورث كى يبيه زخى ہوئی جارہی ہے " لْتُ لَهُمُنَا مِيْرِي وَأَرْخِيُ زِمَا مَهِنَا ﴿ وَلَا تَبْعُبِ بِنِي مِنْ مَبْنَاكَ الْمُعْلَلُ میں نے اُس سے کہاتو ایناکام کے جااور ذرا اونٹ کی کمیل ڈھیلی جھوڑ دے گرفداک کے بید اسبے اس گردات موے جوہن سے دور نہ ما ۔ نَ<mark>مِثُلُكِ مُبِلِى قَدْ طَرِقْتُ وْمُرِضْعِ فَالْمَنْيَبُ عَنْ ذِي تَالِمُ خُوْلِ</mark> مں تجھبیں بہت می حالم اور کیے والی عور توں کے پاس راتوں کو جاچکا ہوں۔ جو اپنے سال سال بعرے کھیلتے کو دیا ہے ا كوحيور كرميري طون متوج بوكئي بي -

میں تجھ جیسی بہت می حالمہ اور بجہوا لی عور توں کے باس را توں کو جا چکا ہوں۔ جو اسپنے سال سال بعربے طبیکتہ کو دیا بجا۔ کو جھوڑ کرمیری طون متوجہ ہوگئی ہیں۔ اِ ذَا کا بَکلی مِن خَلْفِهمِ اِلْحُرْفَتُ لَہُ بِنِتْقِ وَتَحْتِی شِفَّامِ اَ کُمْ صُحْوِیْلِ اور جب اُن کے کان میں بیچھے سے بجہے کے دونے کی آواز آئی تو اُنھوں نے ایک بھاتی تواٹ معرمیں دیری اور دو مرمی کوا ی طرتِ

مله یه قام اقتباسات بهندی کے متند شعواد کے کلام سے نقل کئے گئے ہیں بن کو '' کلا سکل دِ اُٹ '' کہنا ھاسکا' ہے۔ روزود کے گئیت ( جومدہ کے کلام کئے) میں سے کوئی اقتباس اس میں شال نہیں ہے۔ اوراس کے الن کی صحت اقامت بھ شک و تنبہ نہیں کیاجا سکتا سے ملاحظ موز۔ ترجمامری انقیس فی کتاب الشعود الشعر الا بن تفیّب' اسی طرح کٹیس ( تی محمل کھی کارلائل نے "شیطانی گردہ کا شاعر" کہاہے حالا تکہ اُس کا تصورصرت اتنا ہے کہ اُس کی شاعری بر ملاطور پر مادی اور حتی ہے۔

لیکن ہندی شاعری سے مندرجد دو ہوں اور سوتوں میں سے ہنری بانخ کو بڑھئے اور دیکھئے کر سوسائٹی کے اختلا اور احول کے تفاوت کی بناپر ایک ملک میں مرد کی جانب سے جن جذبات کا اظہار قابل ملامت و نفرت قرار دیا جا آ سبے دوسری مرزمین میں اُس سے زیادہ عُریاں طرز ازاعورت کی طرف سے اختیار کیا جا آسنے لیکن بھر حی سومائٹی اُس کو ٹکا و گرم سے ہنیں دکھتی ۔

بظاہری ملوم ہوتا ہے کہندی کی یہ شاعری اُصولِ فطرت کے بائل فلات ب۔ وراسی ، در۔ بندی ا دب کے تاریخ فوسیوں کی آرا داس مکل میں مختلف ہیں یعض نے اس کو قانونِ فطرت کے فلات کہ کراس کے خلاف خوب زور اُگلا سے ۔ فیکن زیاد ، ترمورفین نے اس کو مرا اِسے ۔ اور اس کو فانونِ فطرت کے عین مطابق قرار دیا ہے ۔ اُسے نزدیک فطرت کا تقاضا یہی ہے کوعثق و محبت کے جذبات عورت کی جانب سے بیش بول اس لئے کہ اُن کے خیال ہی شق فطرت کا تقاضا یہی ہے کوعثق و محبت کے جذبات عورت کی جانب سے بیش بول اس لئے کہ اُن کے خیال ہی شق کی بیلی ترب ابتدارُ عورت ہی کے نینے سے دل میں بیدا ہوتی ہے بہا دہی مردکی سے طراز آ مکھول کے آگے مرنیا و جھکا تی ہے ۔ بیسے دی مردکی تیخ ابرد کاشکار ہوتی ہے اور بیسے وہی ہجروفراق کے در دسے کراہتی ہے ۔ بیسے دی مردکی تیخ ابرد کاشکار ہوتی ہے اور بیسے وہی ہجروفراق کے در دسے کراہتی ہے ۔

لیکن پر دائے دوزمرہ کے بریبی مشاہرات و تجربات کے بالکل نعلافت معلوم ہوتی ہے اور اس سلے اس کی تائید میں اس درج مطلق العنائی کے سابھ رطب اللسان ہونا اُن حفرات کی یک طرفہ رائے کا پتہ ویتا ہے جوہندی شاعری کو ہرجیٹیت سے بے واغ فلا ہرکرنا ابنا فرض سمجھتے ہیں ۔ عام اس سے کہ دلائل وہرا ہیں سے بھی اُس کی ، کیا ہوتی ہولی مزموتی ہو۔

پھراس گردہ کی رائے اس سلے ادر بھی قابل فریرائی نہیں رہتی کہندی شاعری کی تاریخ میں تروع سے سے کر اسوقت کک میرا بائی سیجو بائی اور دیا بائی میں میں بیدوں قابل تعربیت شاعری میدا ہوئی ہیں لیکن اُل میں سے کسی کا ایک دوہا بھی اس کی تائید یں نہیں ما۔ اس کے برخلاف اس تیم کی جتنی شاعری ہے وہ سب مردوں کے زور قیم کا نیج ہے جس کو اُنھوں سنے عورت کی جانب سے بیش کیا ہے۔ فلا مرسے کو اگر حقیقیًا عورتیں اتنی وارفتہ جذبات ہوئی توہم کی کسی منہ کی شاعرہ کی زبان سے اس کا ظہار خرورہ قا۔

لیکن اس کے با دجود بھی میری رائے یہ ہے کہ ہندی شاعری اگر بوری بوری طرح مشائے فطرت مطابق نہیں ہے تونشائے فطرت کے منافی بھی نہیں ہے ۔

اس اجال كي تفصيل وراطولاني هيه - تاجم اس كومختصراً بيش كياجا ما مه :-

واقعہ یہ ہے کہ ہندوستان میں وُنیا کے تمام دیگر مالک کے تعلاق امن وسکون کی زنرگی زیا وہ اہر کی گئی ہے۔ یہاں کے لوگوں کو آرین نسل کے جارہ اقدام کے بعدسے محمود غزنوی کے حملہ تک عام قتل وغارت گری اور جلا وطنی وکشت و فتون سے ہہت کم سابقہ پڑا ء عرب کی سرزمین کی طرح گئی جمنا کا بیس خانہ بدوشوں کے خون سے لالہ زار ہنیں رہتا تھا۔ ندیورپ کے براعظم کی طرح اس کی ریاستیں ہمیشہ ایک دوسرے کے خون سے کھیلا کرتی تھیں۔ اسی کا نیتج سے کہ بیہاں کے دما غول نے جس فلسفہ کی بنیا دوالی اس میں قبل امنان توخیر بڑی بات ہے قبل بران ہمی کی نیابت شدت کے ساتھ مخالفت کی گئی ہے۔ اہمساکے نظریہ کو بیہاں تک کھیلوگر کھی کا مارنا بھی موصیت قرار ہاگیا۔ نطام سرے کو جس سرزمین میں انسانی زندگی اس طرح سکون واطبینان کے گہوارہ میں حجول رہی ہو دہاں کے باسٹ ندوں کے وماغ کی سادی توجہ گھرول کی جہار دیواری اور عورتوں کی موسائٹی کی حوال می جہار دیواری اورعورتوں کی موسائٹی کی طون میزول ہونا چاہئے۔

اکبرکامشہورشعرہے:۔

کہا وُ نیا سے کس طرح چپکول عورت نے کہا کر گوند ہوں میں چنانچہ راجیو تول اور اسی طرح کی دوایک اور نوجی جاعتوں کے علاوہ ہند وسستان کی دسیع سرزمین کی ان گُذت آبادی دن بعرسنطے آسان کے نیچے عور تول کے رسیط نغوں کی گونج میں کا شتکاری کرتی تھی اور رات کوامن و آسالیش کے ساتھ "گذیا وُل "کی رس بھری لوریوں سے مصروف راحت ِ بوجاتی تھی ۔

اس کا نطری نتیجہ یہ ہواکر منزلی زندگی میں غیرمعمولی استحکام دنجنگی بیدا ہوگئی۔ نیز چو کرمردوں سے مقابلیں جورتس
معمولی جنگ دجدل یا اسی تسم کی دیگر جان لیوہ ہوں ( Expedition ) سے بھی الگ رہتی تھیں اور شافدہ اور ہی تقلیل دیا ہوگیا۔
ہی قتل دغارت گری کا شکار ہوتی تھیں اس سلئے دیگر مالک سے بالکل خلاف اُن کی تعدا دمیں اضافہ مونا مثر وع ہوگیا۔
جنا نجے ہی سبب ہے کہ آج بھی مہند دست تنان سے اُن صوبہ ل میں جہاں مہنو زمیند دمت کی قدیم تہذر ہے کسی حد تک باقی سے عور توں کا تناسب مرد دل سے مقابلہ میں بہت زیادہ سے جیسا کر صوبہ متوسط ، مدراس ، بہاروا والے میں کی رپورٹ کو دیکھنے سے بخوبی بتہ جل سکتا ہے۔
ریاستوں اور کوچین وغیرہ کی مردم شاری کی رپورٹ کو دیکھنے سے بخوبی بتہ جل سکتا ہے۔

عورتول کی اس فراوانی کی وجسے ہرمرو کے لئے عورت کی معیت حاصل کرنا بہت آسان ہوگیا او عورت روزمرہ زندگی کی ایک معمولی چیز ہوکرر م گئی جس کے حصول میں جدو جہد کا کوئی سوال ہی باتی ندر با اوراس لئے قدرتی طور پرغورت کی شخصیت غیر وقیع موتی کئی اور اُس کی کوئی اِص قدر وقیمت با تی نه رہی ۔

لیکن و کے مالک میں حالات ہمیٹہ اس سے مختلف رہے ہیں۔ جنا بخوع بہ میں ہم قبیلا کے مردا بنی الوکیوں کو تقل کردیتے تھے اس سے کر آن کو ہر وقت یہ ڈر بہتا تھا کہ دو رسے قبیلا کے لوگ اُن کی لوگیوں کوچھین کر لیجا ئیں گے اور یہ اُن کی دائی کی لوگیوں کوچھین کر لیجا ئیں گے اور یہ موت کے بعد۔ چنا بخوجب اسلام کے بعد وخترائتی کور یہ ہم جمینی ہوئی تو فت کے اور یہ موجود کی ہم باز ہوئی تو فت کہ نارہ کش رہتے کی رسم جمینی کر دیا ہے کہ اور یہ کے زمانہ میں بہت سے لوگ موجود کی ہم اپنے خون سے کھیلنا اُن کے امکان سے کے اس سے اُن کی موجود کی ہم اپنے خون سے کھیلنا اُن کے امکان سے فار نے تھا۔

چنانجین وجہ بند کر وہ بین عورتوں کی تعدا دہبت کم ہوگئی۔ بس کی وجہ سے قد تنا اُن کی قدر دقیم ت میل ضافہ موگی اور اُن کا حصول اور اُن کی معیت ایک ایسی تمنا ہوکررہ گئی جس کے لئے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جاسکتا تھا لیکن ہندوستان میں ایسا : تھا۔ یہاں عورت کی بخرت تھیں اور ایک عورت کو ہو بخر سے لئے اور بندہ و فا " بنا سیلنے سے زیادہ اور کوئی کام آ بان ، تھا۔ اس سال فعل تا جورتوں کی عظمت واجمیت کے جذبات ایک ایک کرکے قلوب سے ننا ہوت کئے جتی کرفن رفت نوجت یہاں تا ہو ہوئی کرم و سف ہی گربان کیا کہ وہ عورت کی قربان گاہ براسیے سند بات بنا و دللب کو بیش کردے بار س سے علی ارتم ان جذبات کا قاصد ہی عورت ہی کوقوار دیا گیا جنا کے گئی کہ اس میں کہ دولت میں مردکی تشبیت سے دس گئی دول وہ جذبات کیا گیا کہ ایک عورت میں مردکی تشبیت سے دس گئی دول وہ جذبات بی طون کست شرح موس کرتا ہے توعورت کی طون کست بی تو ہوں کا اس سے سے اگر مردا یک مرتب عورت کی طون کست شرح موس کرتا ہے توعورت کی طون کست شرح موس کرتا ہے توعورت کی طون کست بی تو ہوں کرتا ہے توعورت کی طون کست شرح موس کرتا ہے توعورت کی طون کست بی تو ہوں کرتا ہے تو تو رہ میں جاذبیت یاتی ہے۔

نیکن میرامطلب اس گزادش سے بنہیں ہے کہ مبند وستان کے علاوہ باتی تام مالک میں عور توں کی عرب و حرمت کی جاتی تھی۔ لیکن بند وستان کے مارہ و حرمت کی جاتی تھی۔ لیکن بند وستان کے دور اس کی جاتی تھی۔ لیکن بند وستان کے دور اس کی جو گئی اور اہمساکا ہم گر تا نول تام ملک پر جیا اہوا تھا بلد میں اس کی شکل مختلف تھی۔ ہند وستان میں اس جو نور کر نول کی دوبہ سے لوگوں کی منز بی زندگی نیم مرد تھا۔ لیکن دوبر سے مالک میں اس سے برطلات آسے دن کی خونر بزیوں کی دوبہ سے لوگوں کی منز بی زندگی نیم مرد میتی میں اور کی تور بول کی دوبر ہوگوں کی منز بی تھا در کی تعدا دمیں بھیشہ متد ہمی رہی اور وہ ایک ایسی نا درجیز بول کرر و گئیل جن کو کو سے ان بند شول میں بیشہ متد ہمی رہی اور دہ ایک ایسی نا درجیز بول کرر و گئیل جن کو کو ساجی ، مذہبی اور معا نیر تی اعتبار سے کتنا ہی لفرت انگیز کیوں نہ کہا جا سے لیکن جب تلوب سے ان بند شول میں بند شول

كَمَّام بردك أَثْمُ جائے تھے اور انسانی دل محبت ك الهامی ترا نول سے مير نور ہوتا تھا تو كيوراس ك دل كى كمرا برول سے يہي صدا باند ہوتی حقی: -

لیکن بهندوستان میں ایسانہ تھا۔ یہال عورت کے صورل میں کسی جدوجہد یا جنگ وجدل کی خورت تھی عورت سے ساتھ ارتباط پیدا کرنا آسان ترین کام تھا معمولی سی کوسٹنس سے بعد لیک مرد کا عدرتوں سے بین کرسٹنس سے بعد لیک مرد کا عدرتوں سے بین کرسٹنس سے بعد لیک مرد کے بین شکندا ہے۔ تھی۔ دخانیتا کی طرح کئی ہو بول سے بود لیک مرد تے ہوئے بین شکندا ہے۔ فقر کو برعوت کو اپنی طرف ، اللی کولینار وزم ہی زندگی میں داخل تھا۔ اس سے نگا سے برا مرد کے دل میں دہ تام جذبات بیدا ہونا چا بہیں جو دور رسے مالک میں ہر دے دائی میں بدا ہور سکے ہن اور اس تھے مرد ویرسے میں الکل فطری طرف برا با با بیا ہیں جو دور رسے مالک میں ہر داخل میں بدا ہور سکے ہن اور اس تھے کہ وہ اس کے دل میں بدا ہور سکے ہوں اس میں مرد و بین میں برورش با نا چا سہے کہ مورت کو ہو کہ ہوا ہا سے اور انگل ۔ دوسکے دہ اپنی دوس دی کہ جو برا ہے ہیں ہو ہا ہے اور ایک برا ہی جو برا رہ کی مورت میں نظر ہو ہوں کے اس میں نظر ہو اس کے داریک برا ہی مرت مرت ہے کہ بعد یا تو اس برا ہی جو جائے اور یا عمر اس سے زام کی مالا بہتی دسے اور اس سے مالے اس کی مالا بہتی دسے اور اس سے باد کی برا ہو بہتی داریک برا ہی کی مالا بہتی دسے اور اس سے باد کی برا ہی میں نظر بیا ہی جو برا سے اور ایک برا ہی کی مالا بہتی دسے اور اس سے برا کی برا برا کی مالا بہتی دسے میں نظر بیا ہی برا ہی ہو جائے اور یا عمر آسی سے تام کی مالا بیات کی مالی میں نظر بیا ہی برا ہی برا ہی ہی برا ہی میں نظر بیا ہی برا ہی برا ہی برا ہو ہی برا ہی برا ہو برا ہی برا ہو برا ہی برا ہی برا ہو برا ہی برا ہو برا ہی برا ہو برا ہی برا ہی برا ہی برا ہو برا ہی برا ہی برا ہو برا

عِیراُ، دواورفارسی کی می شرمناک شاعری سک تالیمین تویه سزارد رم نظری سب جمها میان ترک بچو**ن" ادر** « برهین وا دون کی جناب میں دا سب تالن<sup>ون</sup> ن دہرانی جاتی ہے۔ بنہان « سسرڈنط" کی یادی ہم کی داقیں کا فی حیاتی ہیں اور جہاں شاعریٰ کا داران ہزرہائ پرسٹ ہ

ہوسنے دستے ہی مہیں ہیں آئی سے اوا جا کا سے تصد آیا ہے سمجھ ما صبا سے باوا جان میر

سيدالوسعيد مزجما أم - ا --

## بندى كالمشهور في فوارشاعر

#### (بهاری)

مباکوی د مک استوار ، بهاری لال ، بهاری ، قوم کے چوب بربین ستی ان کے والد کا نام کیشوراسے نھا۔ بہاری سمبر الاللے میں بمقام گوبند پورضائے کو الیار بیدا ہوئے اور سمبر بیک میں انتقال کر گئے ۔

بهاری بست بهاری اینجوری و با برای با به بهاری اینجوری و بال سے دیا جو جے سنگی (مزار الجد جے شاہ)

فر بہاری کو جے پور بلاکرا نے بال کے شعرائے فاص میں داخل کرایا ، معاراجہ جے سنگی نے بہاری کی بہت قدروانی کی چنانچہ جب بہاری کی است سنی "کمیل کو بہونچی تو مباراجہ نے ان کو سات سواٹر فیال انعام میں دیں۔ بہاری کا ماشقا نہ کلام ہندی ادب میں اپناجوا بہ نہیں رکھتا ان کے کلام میں کہیں کہیں فارسی اور عربی کا فاظ آگئے میں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یے عربی اور فارسی سے بھی واقعت شھے اور یہ کداس زماندیں فارسی اور عربی کا استعمال ہندی میں میں بہیں بہیں بہیں بیاری کا کلام میں میں میں بہیں بیاری کا کلام میں کہی ہوائی جباک یا فی جاتی ہے کہ کا میں نے بہا ہیں نے بیاری کا استعمال ہندی میں میں میں بہیں بہیں بیاری کا کلام اُردو و دنیا میں زیادہ مقبول ہے اس نیجہ نے لئا یہ ہے کہ ان کے کلام میں کہی کھی کا ردو کے نازک خیال شعراکی جباک یا فی جاتی ہے۔

جس طرح دشانت رس، میں فطرت کا آمسی اور ویررس، میں «بھوشن کا نمبراول اناجا آہے اسی طرح دسنگاری ،
رجس میں عورتوں کے حسن وجال کا ذکر ہو اوہ کیفیتیں مرقوم بول جو حسن پرستوں کے تنب کی آئینہ وار ہول) میں بہاری کا مرتبہ بہندی نتا عرص میں اعلیٰ ماناگیا ہے اور اس نبیت سے وبہاری ، عاشق مراج کے اقتب سے بھی یاد کے جا ہیں۔
اب ملا خطفر مائیے کہ اس قاد را لکلام ۔ عاشق مراج شاء نے بھاشائے جسن میں کیفشانیاں کی بس میں نے معمولی ترجید کردیا ہے نکات شاعری کو نا ظرین کے ذوق برجھولاتا ہول ۔

भूषन -भार संभारि है क्यों इहिं तन सुकुमार सूथे पाइ न धर परें सोभा हीं के भार

بھوشن بہارسنبھار ہے کیوں یہ تن سکمار سودھے پائے نہ دھر سرین سوجہ ہیں کے بھار ...

دهر = زمين

اے لاڈلی توانیے نازکٹیم پر زیوروں کا بار کیسے سنبھا لے کی تیرے پاؤں توشباب۔ کے برمبر ہی سے زمین ہم سیدسھے نہیں بڑتے۔

जरी - कोर गोरे वदन बढ़ी खरी छंब , देख़

लसिन प्यानो बिजुरी किए सारद-सीस-परिवेषु

جری کور \_ زری کا گناره \_ زری انجل - ساریسسی سردی کا جاعم

مطلب۔ اس سندری کے کورے چہرہ پرساری میں کی ہوئی زری کی کناری کو تو دکھیؤتنی خیننا معلوم ہوتی ہو گریاچا ندکے چارول طرف کبلی نے بالہ بنایا ہے۔

> कन देवे सोप्यों ससुर, बहु खुरह्यी जानि, रूप रहंचटें लगिश्मागन, सबु जग खानि,

كن - بهيك - تهم متهم - جيموت إلى تعول والى المنجت والم لح

کن دربوسور بوسسسه به به همر جنسی مبان اب مرجیش مل لگ ما مگرن سب مبک آن

اب رہیں ملب - بہوکر حیوے لے ہتھوں والی مجھ کر اینجوس، سے سرف آست بھیانے کا کام سونیا اکنجوس سے یہ مطلب - بہوکر حیور لے ہتھوں والی مجھ کر اینجوس سے انائے کا کام رونیا اکنجوس سے انائے کا کام رونیا اس کونجر ات دینے کا سمجھ کر کر بہوئے باتذ ازک اور حیوسے ہیں اُن میں انائے کم آسنا کا جس سے انائے کا فرج کم برگا اس کونجر ات دینے کا

کام سوٹیالیکن اس کا نیتجراس سے نبلات ترقع ہواکیو کہ بہوئے ،حسن دھش کے دیسٹسن کرسنے سے لا بچ میں ساداجہان محکاری بن گیا اور اس سے دروا: ویراکر بھٹک اسٹلے لگا۔

खरी लसीत गोरे गेरें धंसनि पान की पीक

मनी गुलीवंन्द्र - लात्न की, लाख्न, त्यात्व दुनि-त्वीक کری است گررے این - دنرست بان کی است منوکلو بندالال کی - لال ، لال از سے ، لیک

مطلب = گوری کے گورسے گورسے کے میں بان کی شرخ کی ایسی حقالتی سے کو یا گلورند ( زیور کے انعال کی حقوم میں مطلب ع

बर्जें ्रमी हठ चंद्रे, मा स्वुत्वे न सकाइ इटत कीट इप्रदी-मूचक लचकि लचकि बचि नाइ

> برجین دون بهت پرطسے مذہبے و سکا فی گراسته شارنبی کیکسامہ کیار بیکسامہ کیکسامہ با تی ومجی - جموسلے پر کھڑی ہوکر کم کیکا کر مینگ بارصانے کا عالم ۔ بہلی شاخ

بی ست شباب البیر میدند بیند برها برها البیر ما البیر می البیر می البیر منظم البیر می البیر م

वाल ह्वे ली तियनु में वैठी जापु छिपाइ।

सरगर ही पान्स भी प्रगर होति लखाइ ॥ إل جيسيلي يتن شريطي آپ جيسيا ئي اركت بير إنوس ي بركش بوت كلماني

يانوسس - فانوسسس

مطلب = و دهیبیلی بهبت سی عور تول کے درمیان اینے چیرہ کو گھونگھسٹ سے چھپاکر بیشی ( تنی احتیاط پر مبی گھونگھ ط کے اندر ہی سے اس کا خواصورت چیر () اس طرح نظر آنے لگا جیسے فانوس کے اندر شمع روشن ہو۔

डीिं नपरतुसमान-दुति कनकुकनकसँगातः। भूशन कर करकस लगत परिसि पिछानेजातः॥

ڈیٹھ ذیرت سان دُت کنک کنک کنکسیس کات ہوٹن کرد کرکس لگت پرسسس بھیانے جات

كنك = سونا .. كرئس = كفرورا

مطلب = اس کے سیم برنس کا دنگ سونے کی طرح ہے، طلائی زیودنظری نہیں آتے کیونکر دونوں کا دنگ کیکا ہے۔ چھونے سے جب ہاتھ میں بختی معلوم ہوتی ہے تب بنتیلنا ہے کہ: یورکماں ہے۔ ا हिस होते न लगे, गों कि होतों ही :

दुनीहें लगन लगी दिये दिवीना दी कि ॥ क्षेत्र हैं के दुर्ग हैं के हैं के लगान लगी हिया है कि ॥

و من ہو وے لگن لکی دئے ڈسٹھو نا ڈیٹھ

و ٹریٹھر = نظر – ایٹھ - دوست ۔ سکھی ۔ وسٹھونا کی اجل کا کا لاٹیا چوبیٹیا نی بیراس دجہ سے لگا دیا جا آ ہے کہ کس کسی کی نظر نہ سکئے ۔ لوسنے سے خوبصورت .

مطلب اینگمی نے تو برسمجھ کرتیری بیتیانی بر کالاٹیک لگایا کرتیری بیاری صورت پرکسی کی نظر کئے لیکن اس سے توتیرے جہرہ کاحسُن ایساد و بالا موکیا کہ (تیرے جند رکھ میر) اس برلوگوں کی بہلے۔ سے عبی زیادہ نظریں بڑنے لکیں-

तसीत सेतसारी - इच्ची नरल तरपीनाकान । परपी भनो सुरसीर सत्तिल राज-प्रतिविव विद्वान ॥

سه که میت ساری و هید برل ترایی اکان پر در منونر برمی سال ربی برمیت بنب بهان

تریونا - کرن بھول - بریت نبب - عکس - بہان = صبح مطلب - اس کے کان بس بتا ہوا کرن بھول آب روال کی سفید ساری بیں جھیا ہوا ابسامعلوم ہوتا ہے کو یاضیح کوسورج کا عکس گناچی کے آپ روال اسپتہ ہو۔ نے بانی پر طروع سے -

जित नील मिन ,जगमगीत सींक सुहाई नाक । मनी अप्ती चंपक - कली बिस रस लेत निसाक ॥

### جِّت نِبْلُ بِنِ حِبْمُهُ بِ سِنِیک سبهائی ناک منز کی چیک کلی میں رس لیست سے نک

مطلب = اس کی خوبعبورت اک میں نیم جڑی ہونگ جلگاتی ہوئی ایسی معلوم ہوتی ہے گویا چیبا کی کلی پر بھونرا بیٹیا مواسیے کھٹلے رس بی ۔ باہیے ۔

اس دوسے میں بلاغت یہ ہے کہ عبوز اجمیا کی کلی پر میں نین میھیا ایک یہ بہاری کا کمال ہے کو اُس نے معتوق کی لوزگ بر دسمی بر جبیا کی کلی کا دھوکہ اوا بھونر کے بیٹیما ہی دیا۔ دیکھنے سے پہترہی بنہیں چلتا کو ناک کی لونگ - عیاجی کلی

नेना नैंक न मानहीं, किता कर हों समुभाइ । तनु मनु हारें हूँ हसें, तिन मीं कहा बर्गाइ ॥ ﴿ وَالْمُ الْمُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللللللللللللللللللّ

ایک سندری اسنے مامن کود کی کر سکرانے لگتی ہے اس کی سہیلی است بناتی ۔ بے کر نادان یہ اچھی بات نہیں سے اس سے اس سے اس سے اس سے برنام ہوجائیکی اس پرسندری جواب دیتی سہیے ۔

مطلب - (بیاری شکعی) میں سے ان دینجل) نینول استیکی مرتب عبداسمجھا کرکہا ہے گریہ استے ہی نہیں مطلب - (بیاری شکعی) میں سے ان دینجل نینول استیکی مرتب عبداسمجھا کرکہا ہے گریہ استے ہی ہوت من من ارسنے پر بھی یہ ہندتے رہے گیں داری کا بھر جواری استے کی لبس جوا کھیلنا جبوڑ دیتا ہے لیکن جو بیکے جواری ہوتے ہیں وہ ارسنے پر بھی مبلت رہت ہیں اسیاء سینے جواریوں کو مجھانا بیکا رہے ہ

مطاب - گلاب ی ایک بنگر می حسید کال بین جبکی بوئی جان نہسیں براتی کیونکہ وہ رنگ خو سنبو اور نزاکت سے (اُن سب کی وجہ سے ) کال بین سب آئی ہے (کچہ بتہ ہی نہسیں چلتا کہ کال بر کوئی گلاب کی بنگیری جبکی بوئی سب کیونکہ گال کارنگ ۔ خوست بوا ور نزاکت میسلمرسی کاسا ہے۔

क्यों कबी में ह लसे नी लेखंबर -चीर। मनी कलानिथ भलमले कालिये के नीर

چیوجیبلی نمز سلے سنبے آنچرچیر موکلاندہ جملیا کالسندی سے میر

آنچر – آنچل – دامن – کالانده = چاند - جنران ب کالندی = (منلے - جنا) مطلب = اس جبیبی کامنحد نیلے آنچل کے اوسے میں جیبیا ہوا ایسا معلوم ہوتا ہے گویا جاند فیط بانی رجنا) میں حبللاد ہار

कुटी न सिस्ता की अलक भा लकयो जीवन द्रंगा। दीपति देह दुह्न मिति दीपन ताफ़ता रंग ॥ कुठै क्र्यूंची कुप्रिक्षि कुप्रिक्षेत्र ريب ديم دُمون ل دبت تا فة رنگ

دیبت و جک - حبلک - رمون و دونوں - تافة رنگ و دھوب جبال جس كيرسے ميں وقتم كر رنگوں كاميل بروادران كے ميل سے دِونوں رنگوں كى جملک لېراتى ہو۔

مطلب \_ لڑکین کی جھلک ابھی نہیں گئی اور جوائی کا اثر ہوجلا ہے۔ ان دونوں کے ملاب سے اس کاجیم دھوپ جھاؤں کے رنگ کی طرح دور مگی ہور ہاہے۔

> सहज सेत पचतोरिया पहिरत खित छित होति । जल चादर के दीप लीं जगभगति तन - जोति ॥

> > سهج سیت نیچ توریا بهرت ات چب بوت عل چا درک دیب اون جگیگات تن جوت

سبع = صاف ماده - بني توريد = باني تولنی ایک تم کابهت تهين کرا جواتنا المکا او تاسه کاسکی ایک بوری ساؤی تول می حوث با نيخ تول می موت با نيخ تول مي موت با نيخ تول مي موت با نيخ تول مي موت با ني کا حجزا - اگر دات کے وقت اس کے بیچے طاقوں میں جراغ رکھ دیے جا بیک توبہت خوصورت معلوم ہوت میں - مطلب - سفيد مبين بلی آب روال کی سائلی سين سے اس (سسندری) کاحس دوبالا ہوجا تا جواور آبشار کے بیچے رکھے موت جراغ کی طرح اس کے جمع کی جوت جگرائی ہی ہے ۔

عظت کریسی

# مبرن شاعري

زندگی دروسر موئی ماتی الباسط کا جه بیای او او برا ایس البات الباسط کا جه بیای او ایس البات البا

ب انتہا فطری موتے ہیں۔ گرام گیت کی بی دوسیں کی جاسکتی ہیں (۱) اونجی ذات والے دیہا ہوں کے گیت
اور (۲) اجھوتوں کے گیت ۔ مسلمان فاتحین نے شروع بی سے درس مساوات کو بھلادیا تھا اور ذات ہا کی قید میں گرفتار ہوسکے سے یہی وجوقتی کا اونجی ذات کے بند ول کوان کی سرکار میں درخورصاصل ہوا کر بر کون جینے عناہیسے جھینہ جو م سہم یہ مسلمانول کے ارتباط کا گرام گیت ( ، ۱۹۹۰ میں اور اروضوا ازل سے سرکون جینے عناہی جو بیٹھ میں اور اروضوا ازل سے کا فی افزیر ااور اونجی فوات کے ہندو بڑی حد کہ ابنی فواجی سادگی کھو جینے ۔ فارسی اور اروضوا ازل سے مرغ سے کی صواحت نے بیٹھ میں اب ایک ہندی چرنی دمسرع ) بھی ملاحظ فر المسلم کو جسیس مسلمانول سے اتباع کی کوسٹسٹس کی گئی ہے ۔ سہاک دات ہے ایک ہندوعورت فارسی شواد کا بیتے کر کے مسلمانول سے اتباع کی کوسٹسٹس کی گئی ہے ۔ سہاک دات ہے ایک ہندوعورت فارسی شواد کھر بھی ہے ۔ سہاک دات ہے ایک ہندوعورت فارسی شواد کھر بھی ہے ۔ سورج کو مکم دیتی سے کے طلوع نگرے ، بیپیدہ کا سحرے التباکر نی ہے کہ ظاہر نہ موادر بھر مُرغ سے کہا ہو ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہوں ہو ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو ہو ہو گئی ہو ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو ہو گئی ہور ہر دا برس جنی کی ہیو تھ وک میت ہولیو

40

मोर हिरदा विरस जिन किहेव भुरुग मित बोलेउ।

یمسلمانول کے ارتباط کانیتجا ورصد پول کی تخویت کا خار ہے کہ اونجی ذات کی دلہن عناص فطرت طیور و وحوش سبب کو اجھو توں کی طرح اپنا آبا بع فرہان مجھتی ہے لیکن ایک ظلوم ہر کون دلہن جانتی ہے کہ وہ فطرت کی ذلیل ترین مخلوق ہے وہ سمجھتی ہے کہ عناصر قدرت کا کیا ذکر بہت سے انسان اس کا حکم مائے سے بیٹیتر اپنی جان دیریں گے اس سلئے وہ اپنی سہاک کی رات میں سورج چاند یا مرغ کوکوئی حکم نہیں دلیتی ہے کمواسے اپنی ہے بناہ مجبت پراعتما دہے اور اسی کے جروسے پروہ اسپنے کھا می زفاوند) سے کہتی ہے۔
مجبت پراعتما دہے اور اسی کے بحروسے پروہ اسپنے کھا می زفاوند) سے کہتی ہے۔
عبار عنا دہے اور اسی کے بول بر کیوئی مکھول آگی ۔۔۔یں تیرسے دل میں بسول گی

जाने न देवं वर पकड़ि रखींगी - में तेरे दिल में वसींगी

مجھ افسوس ہے کہ میں مند بھر بالا مہندی چرنظوں کے ناظم کا بیت نہیں لگا سکا اور ان برکیا انحصار مجھے کام مضمون میں غیر معلوم شعر اسکے اضعار بیش کرنے براکتفا کو نا بڑی۔ بیں سنے جن مہتروں یا جاروں سے گیت سے ان سے یہ بھی بوجھا کہ یہ گیت کس سنے رہے ہیں اگر کسی سنے کوئی قابل اطمینان جواب نہیں دیا۔ بعض نے کہاکہ ان کے برکھوں نے گیت رہے ہیں اور بعض سنے ان غیر موزوں گیتوں کے نظر کرنے کا سہر آئسی داسس غویب کے مربا نوھا کسیکن بین کل مہرہ کے کہ ان جھوٹے بڑے بدوالے گیتوں کوئلسی داس کا فیتی فکر نہیں کہا جاسکتا۔ معنبی گیتوں (خصوصًا نرہی گیتوں) کو بہلی دفعہ شکر بھی بیرخیال بیدا ہوسکتا ہے کسی ودوان کوئی (قابل شاعی) کے رسیح ہوسے ہیں جو ہر بینوں کی شیم عنایت سے رفتہ رفتہ غیرموزوں ہوسکے مثلاً:۔۔ ایسی گری میں ہنسا بولا ۔ آب ہی الی آب ہی بعیلواری ہے کلی کلی سب جواتا۔ آب ہی وُنٹری آب تراز و تولنا الیسی گری میں ہنسا بولا ۔

ऐसी नगरी में इंसा वोलता- खापही माली खापही फुलवारी है कली कली सवजोड़ता-आप ही उंडी खापही तराज़ू तोलता - ऐसी नगरी में इंसा बोलता -

منس سے مراد ( परम आतमा ) برم آنا ہے۔ یہ ظاہرہے کہ شاء سے وعدت الوجود کے مثلہ کا تبتے کیا ہے۔ یہ ظاہرہے کہ شاء سے وعدت الوجود کے مثلہ کا تبتی کی سننے بیں آئینگے مثلہ کا تبتی کی سننے بیں آئینگے جن کی سنبت یہ شک بیدا ہی نہیں ہوسکتا کہ وہ سریجن د ماغ کا نیتی فکر نہیں ہیں مثلاً :۔

موت معنسار مینا انگنا بهورلی برهنی هیجا داگریی عاسک رسدجی -معنوسار مضبح - برهنی - جهازه - عاسک - عاشق -

होत भिनुसार मैना अंगना बहोरली - बढ़नी भेजाता गोपी आसिक रे जी -

वढ़नी भेजावा भेजावा चमची सावी मोरी.

بعض گیت اسی بھی سُنے جن میں بظاہر ہر کین زندگی کی خصوصیات نظر نہیں آئیں گر شہینے والے ادیا فکو و غور سے بعد مجوج جاتے ہیں کہ ان گیتوں کی سادگی کسی اونجی ذات کے کوی کا نیتج فکر نیس ہے۔ مندر کہ ذیا گئیت غور سے بڑ سفئے اور خود الفسان کے کہ اس بے بنا ہ سادگی اور قیامت خیز اثر کا کیا جواب ہوسکتا ہے ، با بلیوجنی با با بلیوجنی کا بڑا ہے کہ ایس بے بنا ہ سادگی اور قیامت خیز اثر کا کیا جواب ہوسکتا ہے ، با بلیوجنی کی بڑو او با با نیم کا بیٹر نوکا فنا) رنبیا چریا ربیر (نیم کے درخت بر برطیاں ابیرالیتی ہیں) با با بلیوجنی کی ودکھ دیو با بالولیوں کو بھی کسی طرح کا درگھ نہ دینا) بٹیا چریا گئی نا میس در لوگی بھی چڑاوں کی طرح نیم کے درخت برتین سیکے میں عارضی طور سیمقیم ہوتی ہے) سب رہ جریا اُڑج ہیں رہی جی ہیا اکمیلی ۔ درخت برتین سیکے میں عارضی طور سیمقیم ہوتی ہے) سب رہ بیٹواج ہیں سامور رہی ہی جیئے میا اگریا ہی ۔ (جرطیاں اُڑجا میں سامور رہی ہی جیئے میا اگریا ہی اس سیال می جائیں گی اور ماں اکیلی رہ جائے گیا

बाबा निवया का पेड़ जिनी काटेड - निवया चिरेदा बसेर ।

पान विटिग्ड जिनि केउ दुखदेज- विटिया विरेषा की नाई ॥

रावरे विरेवा उइजड्हें - रहजड्हे निक्या अके लि ।

प्रके विध्यवाज इहें सासुर - रहिजड़ है नी अकेली

لڑکیوں کے مصلے کے قیام کوجڑ ایول کے رہن کبیرے مسے تشبیہ دینا بلاغت کی وہ انتہا۔ خص پر ہندی گویہ کے علاوہ کسی اور زبان کا کوئی شاع فایز نہیں ہوا بھراً ردو کا کیا ذکرجس کے پرستماروں کواب تک تقلیمہ ہم اور قیدع وض سے آزادی نصبیب بہنیں ہوئی ہے۔

ہر یجن لڑکی کواپنے میکے۔ سے والہان الفت ہوتی ہے لیکن اس کا باب اس سے کھوزیا وہ مانوس نہیں ہوتا۔ نریجن باپ اپنے افارس کی وجہ سے یہ گوارانہیں کر اکرنیا روز روز میسکے سے بھیرسے کرسے اور اسی الاحتی الوسع لڑکی شادی وور کے دیس میں کر تا ہے لیکن سر کن ماں کی سب بناہ مخبت کو افلاس کی زنجیریں مقید نہیں کرسکنیں وہ یہ چاہتی سے کہ اس کی لڑکی کی شادی تہیں قریب ہو تاکہ وہ میں کی آتی جاتی رسبے۔ اسب کی مخال و کھوکر سریجن مال اس ماکرتی سے کہ لڑکی کا بیا ہ وور نہوا و را ۔ نیجے بیان کوروز مرجہ کی مثال دے کرزور داربنانا چاہتی سے ۔ کہتی سے: ۔

َ دُرہن دیس جنی بھر بوکر ٹرگوا (ا سے کرسیلے بہت دور جاگر نیجیلنا) سے تو بین تورن جائی (تجھیہ کون توڑ نے جائے گ دُرہن دایں جنی بربہو بٹوا (لڑکی کی شادی دور دیس میں نہ کرنا) سے توہین آنن جا بی ۔ (بھر اس سے لینے کو کون جاسئے گا ؟)

द्रश्हीं देश जानि फर्उ करेखा - के तोहें नोरन जाइ।

द्रहीं देस जिस विद्या - के ती हैं आनन जा है।।

पूर्टिंग हैंस जिस विद्या - के ती हैं आनन जा है।।

पूर्टिंग हैंस जिस विद्या - के ती हैं आनन जा है।

पूर्टिंग हैंस जिस विद्या - के ती हैं आन जा है।

पूर्टिंग हैंस जिस विद्या - के ती हैं आप के लिए हैंसे हैं

ساون ال کس کاس بی معادول دوبایرے ری رس میا نظورن نیند کیسے آوے بیرن کو نیٹھا یا رسے

### साबन मां कुस कास जीम भारों दुविया हरेरी रे।

माया निर्हरिन नींद्र कैसे आवे बीरन को न पढाया रे ॥

یعی ساون سے جھنے میں کا نس جی بھا دول ہیں ، دب ہری ، دئی لیکن سری ماں نے ابتک ہیرن کو سبعے ہا ہے ہا ہے ہا ہے ہ سبعے سے جانے کے سلے نہیں بھیجا میں بہتنی ہوں کہ میری سنگ ل ماں کرمیر سے بغیر نمیند کیسے آتی ہے ہا ، «میا نظوران نیند کیسے آو سے ہا سے فقر سے بر سندی شاءی ناز کرسکتی ہے سے سرین شاءی میں جذبات نکاری کی متعدد مثالیں موج دہیں لیکن میں حرب ایک مثال اور میش کروں گا۔ ساون کا مہینہ ہے مینھ برس را ہے جلی جک رہی ہے اور ایک سریجن عورت اسٹے برتیم بردیسی کی یا و میں آسو بہا دی سے باول کرج رہا ہے جلی جک رہی ہے اور ایک سریجن عورت اسٹے برتیم بردیسی کی یا و میں آسو بہا

ری سہے:۔۔ سادن گھن گرسجے (بادل گرجے السب) کیدھر کی گھٹااونی (ایک طرف سے گھناگھور گھٹا اُ ٹھر ہی ہے) کیدھر برسے کنجھے (اور دوسری سمت موسلاد طار بارش ہورہی ہے) ہمرالان پر دلیبیا بھیجت ہوئیں کون ڈیس ایاسے میرا بردلیبی برشم ناموزم کس دلیں بن بھیگ رہا ہوگا)

ارش كى كىفىيت دىلم كردون كايرنيم كى ان فتقل موجانا نهايت بليغ سب ـ

साबन धन गर्जे -कीधर की घटा ज्यावनी।

#### रवसकी बंगला क्वीतिं चौमुख रखितें दुवार । हरी लेके सीतिंउ खीटरया फोकवन खावित वयार ॥

کھس کے نبگا چَیوَتیول چِوکھ رکھتیول دوار۔۔ سری لیکے سوتیوں اٹاریا جھو کوں آ وتی بَیار۔ یعنی اگرمیرامجوب میں پاس ہواتو مین خس کا بنگلہ نبواتی اور اس میں جاروں طرف در دازے رکھتی تالہ اوائے جھو کے خوب ایکن اور پورس اسٹے مجبوب کے ساتھ المرابر پرمزے سے سو وک ۔

ب مین سے کوبض افرین کارکواس خس پیش شکلے میں دوزخ ۔۔ اور دوزخ دسہی زیادہ سے زیادہ اعرا کالطف آسنے لیکن باور فرما میئے کر عبور بڑی میں رستنے والول کی تمثیل اس سے زیادہ رفیع نہیں ہوسکتی کیونکا کیے

نزديك في إيش نبكامة إد ف مع جنت كا-

فارسی شاعری کا معشوق بھی نوالا ہوتا ہے۔ اس کا بنداجسن ہونِ عاشق سے طین ہوتا ہے لیکن ریج بہوش ہے۔ سے مانی شاعری کا معشوق کو نقد جان کی فردرت نہیں ہوتی اس کی فرمائشیں اسی مادی دیا ہے تعلق رکھتی ہیں۔ اس کے نز دیک مجبت کا شوت جان دینا نہیں بلکو زر دینا ہے۔ ایک مشوق اپنے عاشق کونوش دیکھر کہتا ہے:۔ دیکھر کہتا ہے:۔

#### क्लमा कासे कुसे के पटवा खंगा **इलीया के**ली जाय। बलमा हमकी पटवा के **धलाउँराज**ा

بلما کاسے کوسے کے بٹوا انگ جھلویا جھولی جائے ( لباکاس کوس کی رسی سے ہما را نازک برن جھلاجا اسے) بلما ہم کو بٹوا کے تعلوا ڈراکر رابما ہمارے سے بیٹے میٹے کی رسیاں نبوا در) دوسرے معشوق کی قربایش فرازیادہ ہمتی ہے:۔

#### खतलस् का लंहगा मगावेउ बलमा

### रेशम की चुनरी रंगांदेउ चलमा ॥

(اطلس کا اہنگا منگا دیو بلیا ۔ رسیم کی جنری (جندری) دیگا دیو بلیا ۔ یس نے اپنے مضمون کے آغاز میں کھا تھا کہ برکن سلمانوں کی جیم عنایت سے محروم ہونے کی دجرسے اسلامی انٹرات سے محفوظ رہے لیکن اس کا یہ مطلب برگز نہیں ہے کان کی زبان یاان کی معاشرت اسلامی انٹرات سے تعطعًا متا نز نہیں ہوئی بال یہ خردرہے کہ اونجی فرات کے ہندؤں سے مقابلہ میں ہرئین کم متا نز ہوئے مسلمانوں کی طویل حکومت کی دجہ سے نہ حوف بحض عربی اور فارسی الفاظ ہر کون زبان میں داخل ہوگئے (مثلاً جامہ ۔ اطلس ۔ وکیل دغیرہ) بلکھ سلمانوں کی بجن سے ایک اصطلاحات بھی ان کی زبان کا جزوبن گئیں ۔ مجھے چرت ہوئی جب میں نے ایک سالخورو د بندوم ہترانی سے ایک سہرائنا اور اس میں نکاح کا لفظ موجو دبایا ۔ ناظرین مگارے تفنن طبع کے لئے دوسہرانقل کرتا ہوں سہرا لکھنے میں ہے الفاظ کی صحت کا خیال نہیں رکھا ہے بکراس سالخوروہ دہترانی کے لفظ کو مرنظ رکھا ہے اب دہی چرنس وں کی غیرموز دفیت تو وہ ہر بین شاعری کا طری امتیا زہے ۔

میر جب میرارسیا بتنامهرا مانگی میں جا ذن گی مالی ہے بہانے سند جب میرارسیا بتنا جامہ مانگے گامیں جا وُل گ درجی کے بہانے سے جب میرا بتنا ٹھاح پڑھوائے میں جا دُل گی کا جی سے بہانے سے -

जन मेरा रासिया बन्ना सेहरा माँगा में जाउँगी माली के बहाने से। जन मेरा रासिया बन्ना जामा माँगिया में जाउँगी दस्जी के बहाने से ॥

#### अव मेरा स्वादा निका पड़वारा में जाउँकी काकी के बहाने ही !

سريمن شاعرى يرتجره كرناا وررسيا كونظرا زاد كرجانا ايك ناقابل عفوجرم سب كركرون توكياكرون ايك طرف قانوك ابنی مهیب آواز سے منٹے کر ، سب اور دوسری طرف سموسائٹی زبان بے زبانی سے ٹاکید کرتی ہے کرسسا کونظرانداز گرمباؤ- ڈرسنے ڈرسنے قدم اعلیا ہوں اور قدم قدم پر دما مانگتا جاتا ہوں کرکوئی افتا ایسا نہ آنے باسئے جس سے - ان است تانون ياسوسائى كبندات كرشيس ملكه بهارى خبنيب مين به جايز مدكورت يامرومهذب الفاظمين فراق كي شکایت کرے وصل شاکرے گریہ حرام ہے کا تھیں کیفیات کو کھیلے الفا ذامیں تلم بند کرے بہارے افسانہ نویس حضرات مردکے جذبات کی تحقیر عورت کی تقدیس لا بری سمجھتے ہیں وہ فرباتے ہیں کر کبیوں کے وجود کا باعث مرد کی وات خسته اسبهٔ کاشکے اُن بھولے بھالے حضرات کومعلوم ہوتاکہ مرد کوئیا بن بنائے دانی مہتی ورہے اسام کیا سکے ہاروت و باروت سے زہرہ ورع کوم باد کرنے والی ڈات ایک کحوریہ، گی تھی عیر بھیلاکستخص میں آنٹی طاقت ک سبے رعورت کے بیا ہ جدبات کامقا برکرسطے و رسیایں عورتوں کے جدیات کو علی بیان کیا جا کاست ۔ اس مِن شبه نهیں کرخوب بیان کیا جا آہے۔ میں ایک رسیا کے مبنی صف نقل کرسٹے پڑج ور اول حبس میں ایک بارہ برس

کی دوشیز ۱ لاک سائے بند اِ ت بیان کئے گئے ہیں :۔ ہمرئ گریاکھی آجانا رہا ہمری عمرایا اِرو برس کی ترمہن برس کھی آجانا رسیاات گنگا اُت جذا کی وعادان یا کنا رراہی جی ججانا دریا

हमारी नगरण कभी खालाना रसिया।

हभरी उमर्याजारह ब्रह्म क्री क्री ग्राजाना रिसया

इतगंगा उत्तलमना की धारा, निदया कनोर्कभी आजाना रिस्या ॥

كيان ب يناه جذبات كامقا بدكياجاسكتاسه و رسايس كيفيات وصل كوجر عياني يرسا تقددكها إكراس اسكا تصور یمی محال سب ولاره بائران کی مشہور تظم ر (Conjession of a bride مواشنوی طلسم انت ایکون رسیا کے مقالے میں کوئی نظام فی خش بنیس کہی جاسکتی میں ایک مشہور رسیا کے دوچر فسط عَلَى كُرسكَ اسْ مَفْعُمُونَ ' مَنْمُ كُرِّا مُول - ان دو**جِرْمِ ول س**لَّمِ تافلرين كَارْكُورسيا كاسلى اندازه ضرور موحبا سئے گا: \_ مين الورس واليتي وروا شفارك رسيا أظارك رسيايين مرى رك رسيا-

भेंते होरी नीचे दाद उठा रे सिया उठा रे रिक्ष्या में मंगरे एतेया "

# مغاييكوم سعا وربندى شاعري

مغلهء بده کومت بند درستان کی تاریخ کاایک زنگین ورق ہے جس کے نتش و نگار میں تاج محل مبسی حسین عارت ہیں آبین اکبری جیساطریقۂ جہا نبانی ہے فیضی جیسا عالی دماغ انسان ہے، ۔۔ بیتھرا ی در میں ا تنا نرم ہوا کہ ا ہے کا گنبدائی تام رعنا یُول اورزیبائیول ہے ساتھ پیکرسیف انستیا رکزرہ -کوہ پیکر قلعے اور فلک فرسا مساحداسی دان سکن تعمیر کی یاد کاریس مصوری نے اگراورجها نگرسا قدر دان یا یا اور زنگ کی آمیز شوں سنے زندگی بیداکرنااسی عبد میں سیکھا، آوازمیں لوح اور موسیقی میں گذارکب نہیں بایا جا تا تھالیکن خوکیفیٹ ان سین نے بیدائ اُس کا ذکر اریخ کی نربان و مرار منی ہے ۔ علم وعل کاجر عامیند ہو تا تھا گریہ چند صدیاں تہذیب آران کا کہوا رہ بن کمیس مختصریہ کے مغلوں کے ایام سلطنت میں اور تمام باتوں کے ساتھ ہی <sub>س</sub>اتھ نونو لطیفہ کی جیر<mark>ا ن</mark>کیز ترقی ہوئی۔ نتاءی کا شاراً کی تیتوں سے ننوانِ تعلیفہ میں مونا ہے۔ فارسی شاء بی سف فیضی رع آنی اورصاً تب بپیا کئے توہند دسسنان کی ملی زبان سنے بھی عبدآ آرمیم نمان خانان ، بہآری ، ٹیسٹو داس اور سندر سکے نام میش کئے اس طرح مهندی ادب کی ترقی اورافزائش مین مدگی ن حکمرانوں کے ادر شاعروں کا نیر دست ہا تھ سٹ۔ جس طرح ونیا کی ہرز بان کی ابتداء اور مخرج کے متعلق مختلف نظرئے بیش سے طبانے بنا سی طرح اردو اورم ندی بھی اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں کئی تقینی نتیج کے رہین مشت نہیں ہیں۔اس سلے مہندی سے مراد وه زبان سبط جوعام طور پرشالی بند وسستان میں ایک نصوص طبقے کی اوری زبان کہی جاتی سے مغلیع پوکومت اس کی ترقی گاز ان تھا۔ تھوڑی تھوڑی دور بر دراسی تفریق کے ساتھ قریب تریب برج معاشا اوراسی کی مختلف رِ اکرتیں بولی جاتی تھیں۔ نیز نگاہ وہ تِفریق آنج بھی تلاش کرسٹنی ہے ایکن اس مضمون میں ہندی سیے مراد دہ زبان پر اگر تیں سندهی، برج عباشا دغیره کےمیل موكى جوشالى مندوستان ميں رائح بعد- الدهى، سورسيتى يراكرت، سے ایک مشترک صورت ایسی پیدا ہوئی جوہندی زبان کے جانے کی تحق ہے ۔ چو کر کبف طویل ہے اورمیرے مبحث سعه الگ اس سلے اس متھی کود دسروں کے لئے چھوڑا جاآیا ہے۔ مندی شاعری کی ابتدا دمغلیعهد حکومت سے بیلے برهی تھی لیکن اس کا شاب دیکھنامغیلوں بی کی تیمت میں لکھا تھا۔ ہندی شاعری بی دور رکی جزرں کے دوش بروش ترتی کی منزلیں طے کررہی تھی اگرچہ خلا سر

مندی کوسلمان حکوانوں سے کوئی ربطانیں نظرا آلیکن ہم ایمی دکھیں کے کے طقیقیاً مندی شاعری کی ترقی میں اس زانہ کی حکومت اور نظرہ بھی دکھیں سے کے طقیقیاً مندی شاعری کی نشود نامیل کی اس زانہ کی حکومت اور نظرہ بھی کر ہے۔ بہندی نتا ہی نے بھی کے اس وجہ کے یہ ترقی نہیں کرلی بلا اسکا دامن حکومت کے وجہ وزوال سے بندھا بوانظرات اسے اس سلے دور بین نگاہ اُن اسباب کے الاسٹ میں ماک جاتی ہے جس میں ددنول کا اتحاد تھا۔

سب سے پہلے تو ہی نظرہ اسے کرمغاول کے زبانہ ہیں بانسبت دوسرے اووار کے 'باوہ امن الن ہما اور ہے دفت نون بعلیفہ کی ترتی کے سائے موزول بھی سب اس کے علادہ آبر کی قالم کی بوئی مکورے ناس کے علادہ آبر کی قالم کی بوئی مکورے ناس کر فرز دن سکے انہاں ہے انہ ہوئی اور انہونے ترکی کا خیال ہی ترک کردیا ۔ کو یا ترکی کے بار الی سائے ترکی اور انہونے ترکی کا خیال ہی ترک کردیا ۔ کو یا ترکی کے فرز ان کی خرورے تھی جو عام طور پر تھی جائے ہیں مام فہم زبان کی خرورے تھی جو عام طور پر تھی جائے ہیں اور تاریخ میں برتہ جیلہ اسے کا میا کہ ہوئی اور تاریخ میں برتہ جیلہ اسے کا میں جگرالی سے لیکن مور مرف کا در بات کی عام مہیں ہوسکتی تھی ال یہ مکن تھا کہ وہ تخریزی زبان ہی ایک دو ترقی کا ذریعہ کا مول کے لئے کسی دوسری زبان کی فرورت عی تھی ۔ جنا بخ یت ان بنی اور آدی نی سب ہندی کی ترقی کا ذریعہ بندی کی ترقی کا ذریعہ بندی کی ترقی کا ذریعہ بندی کی سب ہندی کی ترقی کا ذریعہ بندی کی اس کیا ۔

یمی وه دن تھے کوب بند دمعا شرے اور ندسب میں ایک عظیم الشان انقلاب ببیدا ہور ہاتھا یمبئتی تحریب کی بنیا د بڑھی تھی اور یہ نیا حربہ بڑمن خان ند کے خلاف ایک ایسا ہو تراسلی تھا جس نے قدیم نظام پر کاری نعرب لگا دی۔ بریمن فلسفیس قدیم روایات کی بنایریم درواج کی با بندی کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ زعد کی کے آثار کہیں ایک، بریمن فلسفیس قدیم روایات کی بنایریم درواج کی با بندی کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ اور لوگ یہ سمجھنے لگے سمجھنے لگے سمجھنے لگے سمجھنے لگے اس کی خشی اور سلسل کی بنی سرب اسی سائے اس کی ترتی میں ہم کو وات بات اور لوگ یہ سمجھنے لگے سمجھنے کے بریمن نظام کی بنیا در اور ندر دری اور فلسفیر سب اس کی بنیاد ڈالی لیکن حقیقت یہ سے کراس کی داغ بیل بہت سب پر برا جائی تھا ہو دا اس دور میں برا ہو سال کی بنیاد ڈالی لیکن حقیقت یہ سے کراس کی داغ بیل بہت سب پر برا کی ترقی میں بریک خوامی بن کرا سر میان (جامل) سیتن (جام) اور رمیاس (جار) کے نام نظرا سے ہیں بیرسب بھکتی ترکیب کے حامی بن کرا ایش ایف ادر میان خوامی کو ترقی میں مددی۔ نئے دینا ایس خوامی کو ترقی میں مددی۔ نئے دینا این آواز عام لوگ اس خوامی کو ترقی میں مددی۔ نئے دینا اینی آواز عام لوگ اور شامی کو ترقی میں مددی۔ نئے دینا اینی آواز عام لوگ اس خوامی کو ترقی میں مددی۔ نئے دینا اینی آواز عام لوگ اس خوامی کو ترقی میں مددی۔ نئے دینا اینی آواز عام لوگ اس خوامی کو ترقی میں مددی۔ نئے دینا اینی آواز عام لوگ اس خوامی کو ترقی میں مددی۔ نئے دینا اینی آواز عام لوگ اس کی ترقی میں مددی۔ نئے دینا اینی آواز عام لوگ کو ترقی میں مددی۔ نئے دینا ایک کو ترقی میں مددی۔ نئے دینا دینا کو ترفی کو ترقی میں مددی۔ نئے دینا کو ترفی ک

بہونچانا چاہتے نعمے اس سے ایک گروہ کرسٹ کو کو داکا او تاریا تھا۔ اُن کی رو مانی زندگی، را وہ اور کوبیرہ کو دنینو بخرکیہ کے مامیوں میں سے ایک گروہ کرسٹ کو کو داکا او تاریا تھا۔ اُن کی رو مانی زندگی، را وہ اور کوبیول کے ساتر اُن کی سن نوازی کی سطیعت و اسستان ، اُن کا فلسفہ حیات اور اُن کی تعلیمات میرب شاعری کا موضوع بن کئے اُس وقت سے ادب کی ترقی کے سئے تھوڑے سے اُس وقت سے ادب کی ترقی کے سئے تھوڑے سے سہارس کی خرورت ہوتی ہے۔ نشاع می کو ذراسی تھوکر درکارسے اور یہ مواد توایسا تھاکہ دنیا کا مہرادب ایسی داست اُن کے سئے ترقی کرسکتا تھا۔

مندی شاعری کی ترقی کوئی اتفاقیہ بات ناتھی بلک اسوتت ماحول نے دمنی تشکیل اس صورت پر کی تھی۔ أكبرايك آزاد خيال بادشاه تقاأس كي وسيع النظري تام فرابسب كوايك خاص مباوات كي نظري وكليتي تقى ـ اُسوتانت کی ہندی شاعری کانے دہ حصہ زہبی تقااور حکومت کی جانب سے روک ٹوک ہونے نے برمے قدر دانی مِهِ تَی تَمَی بِعِرائرایسی عالت مِیں شاعری ترقی ء کرتی توکیا کوئی دو*سرا دور*ا تا۔ اکبر کی صوفیا نه زندگی **میں کہی اس** الا دبی تنصیب سف جرا بکراسنے کا موقعہ نہ یا یا ، جہا کیر کی رگول میں ہند ولہو بھا ، شا بجہآل مسُن نظر سے ہرجے کر پر کھتا تناار مردبكر سيحسن تلاش كرلتيا تها، اورنگ زيب أكرج ايك عد تك متعسب تعاليكن اوب نواز تعايين بناوي ك العاس - يهر ترقى كا مرقعه ل بى نهيس سكتا بقا- اسوقت زبان كمعا لمي بند واورسلان كاموالنبي يسدا مواتها ورسلمان شعراء كى كافى تعدا داليى ملتى سب رجس مي عبدالرحيم فان فانان كانام برفمرست برمى جوہندی شاعری کے دلدا دہ ستھے۔ سربیتی کا اثر علم دفن کی ترقی بربہت مبلد بڑتا ہے جنانی ہندی شائعک می کی سريرستى حبب خود با دنتا و ونت كرس تواس كاكيا كهنا لجب حاكم وقت خودكسي خيزست دليسي ساتو يوركي وحينابي نبیں ہے اُمرائس کی عزت کرئی سے ارکان دولت اُسے مربر بھائیں گے اورعوام اُسے بند میر گی کی نظرت دکھیں گے۔ بیرم خال ، عبدالرحیم خان خانان ، حکیم ہام ، بیریل ، مان سنگر دغیرہ شوار کی قدر دانی میں اوشاہ وقت سے بمسری کریے عظے اور اکٹر نتع ارجود رہار میں آسودہ حال نیستھے ان کی آسکیا ک بوسی کواپیا شرف تصور كرت تنف بنديلاك فتح شا ، سكريه ل رتن كرى شهورشاع دربار دارى مين معروف ربها تفا-اس مخقرتعره سے اندازہ موجائے گاکہ ہندی شاعری کی قدر مورہی تقی اورائس کی ترقی میں زانساتھ دینے کوتیار تھا سے موئے تم ووست جس کے اس کا دشمن آسمال کبول موہ

اسی کے ساتھ ہی ساتھ قومیت کا احساس بھی مثر دع ہوجلاتھا۔ موضوع سے خارجے ہونے کا اندیشہ ، ہوتا تو ہم دیکھتے کرکس طرح اکر سکے وقت میں ہندوستان میں قومیت کاصیحے جذبہ بیدا ہوا۔ اگر کی ترقی کا ایک بڑا راز یہی متحا، اس کی زندگی کامقصد سی نظرآ تاسے کہ دہ ایک مسلمان ! دختاہ کی طرح نہیں بلکرایک ہندوستانی کی طرح مکومت کرے۔ اس میں وہ بہت مدتک کا میاب بھی رہا۔ اُس کی نظمت کے اچ میں بہی سب سے زیادہ چکدار بچوسے، اُس کے نام کے ساتھ بھی چیز سب سے زیا دہ مجت کے ساتھ وابستہ کی عباسکتی ہے۔اس کا اثر زبان مریز نالازمی تھاکیو کم تومیت کے لئے زبان کا ایک مونا بھی بہت خردری ہے۔

ربی پر پاردان کا کیونوریک کا تذکرہ تھا جومغلیہ دورمیں ہندی شاعری کی ترقی کا ذریعہ بن سکئے۔اب ہمیں اب تک توان اسباب وملل کا تذکرہ تھا جومغلیہ دورمیں ہندی شاعری کی ترقی کا ذریعہ بن سکئے۔اب ہمیں اُس ترقی کی رفعاً ربھی دکھینی جائے جوان اسباب وملل کامنطقی اورخروری نتیج سے۔

بآبر اور ہایوں کے عہدِ حکومت میں کوئی ایسا ٹایاں کارنام نظر نہیں 7 اجعے بٹوت میں میش کیا جاسے اور سیج توبوں ہے کاس ابتدائی نیا نامیں مغلبہ حکورت کی بنیا دھی متزلزل کھی۔ اکبرکے دقت سے اس زریں دور کا تھار ہوتا ہے۔ اگر کی ملکی ترسیعات ، آیئن صگرمت اورنظم ونسق کے بعد بہاری نظراً س تعدفی اور **معا نشر تی ترقی پر** بڑتی ہے جس نے مغل حکومت کا نام روشن کیا ہے عیش وطرب سے راستے بند ند تھے تی کیٹل کوجولانی کا پواموقعہ تفاچنانخ خوداکبرے بنائی انتعار کابتہ ماتا ہے دنواب نصیر بین خبال مرحم اور پر وفلیسرعبدالعنی) جب با دنشاہ کی زبان سے ہندی میں تغزیل سکتے ہیں توہم کوائیس کی ہر در مزیزی میں کوئی شہندیں میونا چاہئے۔ بُرج بھا شاخو د مزم ونازک زبان تھی، فارسی سے مِل مُرنزاکت کا جسمہ من گئی، مان سُٹ کھی کی تخت ہی، بیر آل کی ذکا دت اور ذیابت، ٹو ڈرمل کا اخلاق ان سب بین مندی اور فارسی کی آمیز سنس تقی فیصنی فارسی کا ادب تقالیکن اس کا دماغ مندی کیلئے بھی بندنہ نفا۔ سرّاِف شعرار عبد آرجیم فانخانان عالم ہونے کے ساتھ ہی ساتھ تلوار کا دھنی تھی تھا۔ اُسکی رحمیر مت سی اُ سے ہندی شعراء کی ہیلی سعت میں جگہ دلاتی ہے ۔ تان سین نے اکبراد رجہانگیرد و نول کے یہاں اپنے نغموں کے جاد وجُكا ئے ليكن شاعرى ميں بھي مندى كواينا منت كش بناكيا أس كار انتحا ينگيت سار اور راگ آلايس سلتے ہیں تیلسی اس کا نام اگرچ اس حیثیت سے ہارسے موضوع سے نیار جے ہے کاان کو برا ہ راسے خل وربارسے كُوكُ نعلق منتها المم النَّا توضر وربية عِلماسه كم ما ن سنكم اورعبد الرحيم خانخانان سه ان كه دوستان تعلقات يستظه، اورببت سے امرا، اور رؤسا اُن کی خوست ودی کو بنی عزت تصور کرتے تھے لیکن اُسوقت کی عام ترقی کا امر اُن يرهمي عقا- فارسى كِ عام رواج كي وجرست فارسى الغاظان كي زبان يرهمي تصحيبا بخوار دمرحوم في ا بحيات ين كئ شعرفال كے بي حن ميں فارسى كى آميزش سے يا فارسى الفاظ في بندوستاني جا مرين ليا ہے سیکن دوررس نگابیں من انداز قدت را می سشنا سم کمر اُنفیس کیجیان لیتی ہیں۔

شاء انک لات بخنیل کی نز اکت اوربیان کی ندرت نے ہندی شاعری پوعراج کمال بربیونیا دیااوراسی دا میں کچھالیے لوگ بیدا ہوئے جفول نے اس سرمایہ کا جائزہ لیکر شاعری کے اُصول مرتب کئے اور نا قدانہ نکا ہ ڈالی ۔ جیب ذخیرہ اجھی طرح مجتمع موجیکا تواس کی ترتیب کاخیال بھی بیدا ہوا ۔ کیسوداس (ھھھاء سے علایا پیک غالبًا ببلا شاعب حس نے ہندی شاعب ری کے محاسن اور صنایع برایع کو ناقدا نظور پر دیکھا اُسنے شائری کے اُسلی سے اُسکی سے اُسکی سے اُسکی سے اُسکی تعاد اِلکلامی کا بتہ جات کے اُس سنے اُسکی تعاد اِلکلامی کا بتہ جلتا ہے کہ اُس سنے ہرزگ میں شعر کھے۔فنِ تنقید کی ترقی کا سلسلہ برا برجاری رہا سے سینا تبی، ترباطی برا دران سنے متعدد کتا ہیں کھیں۔ان سب کے تعلقات دربار داں سے تھے۔

شاءول کی سوانح عمر یال نہیں تکھنا ہیں در منطول ہوجائے گاہمیں حرف اُن کے نام بیش کرنے ہیں ور یہ دیکھناسے کہ اُن کومغل عہد کی عام ترقی سے کتنا لگا و تھا اور اُس کا انتران کی شاعری پرکس طرح بڑر ہا تھا۔ بعض ادقات ایسا ہو تاہے کہ بظا ہر کوئی وج نہیں نظراً تی لیکن نامعلوم طور پر اُسوقت کا تمدن واقعات کی ترتیب دیما رہماسے اسی طرح بہت سے شعرار جن کا تعلق دربارسے نہ تھا غیر محسوس طور پرا نثرات قبول کررہے تھے جس کا عبلوہ اُن کے کلام میں نظراً عبا آسہے۔

اگری دلیسی کا ندازه آسی سے ہوتا ہے اس نے بود ہندی شعر کھے اور بھرا نے لاکوں کو ہندی شاہری کی ترخیب ویکراپنی سربرسی اور محبت کا بنوت دیا۔ اُس کے بعد جہا نگر اور شاہج ہاں بنی ہندی کا خاص خیب اللہ موجہا نگر اور شاہج ہاں بنی ہندی کا خاص خیب اللہ موجہا نگر اور شاہج ہاں بنی ہندی کا خاص خیب اس کے خوانی تصنیف شکھاس بنیسی سے اُردو و دال طبقہ بنی واقعت ہے کیونکر اُس کا اُر دو ترجہ الموجی الل حین اُنسویں صدی کے ابتدا میں کردیا تھا۔ یہ شاہجہاں می تھا کر سرسوتی کوسنسرات شاعوی سے ہٹا کر ہندی کی طوف للا اور دارا شکوتی نے ہندی اوب میں اضافہ کیا۔ سرسوتی بنارس کا رسنے والا تھا اور بہلے سنکرت میں تاکوی ہندی کی جانب اُن ہوا۔ اُس نے اپنی مشہور ت بنا کو ندرا کلیب ت اس موجود تھیں۔ وہ ہندو کی بہت سی حصوصیات نایاں طور پر موجود تھیں۔ وہ ہندو کی سے بہت دلیسی کی جانب اُن کا ادب اُن کی معاشرت و غیرہ کو موجت کی نگاہ سے شاہجہاں اور دارا شکوت کی بہت سی حصوصیات نایاں طور پر موجود تھیں۔ وہ ہندو کی سے بہت دلیسی کی بیت سے بہت کی بہت سی حسوسیات نایاں طور پر موجود تھیں۔ وہ ہندو کی سے بہت کی بہت سی سے بہت کی بہت سی سے تو اور شندوں میں کرائے اور خود اُنھیں بڑھا کرتا تھا۔ اُس نے بہت کی بہت سی سے بہت کی بہت سی موجود تھیں اگر اُن کی معاشرت و غیرہ کو جہت کی نگاہ سے موجود تھیں اور خود اُنھیں بڑھا کرتا تھا۔ اس موجود تھیں اور خود اُنھیں بڑھا کرتا تھا۔ اس موجود تھیں اور خود اُنھیں بڑھا کرتا تھا۔ اس موجود تھیں اور خود اُنھیں نے دور اور انہیں کو دیوں سے کہت کی موجود کی ہوت کر موجود کر ہوتا کر ہوت کر موجود کر ہوت کر موجود کر ہوت کر موجود کر ہوت کر موجود کر ہوتا کر ہوتا کر ہوتا کر

یوں توشوا، کی تعدا دکا شار بھی شکل ہے لیکن جندنام الیے بھی نظر آتے ہیں جن کا مختصر نؤکر ہ سے بغیر گزر جانا ساد جانا سادے افسار کو سبے دنگ بنا دینا ہے۔ بہاری لال جو سبے (سلات سن بڑا) ہے پور سے داجہ جے منگھ کے دربار میں تفا۔ اُس کی شہرت کا مدار اُس سکے دوہوں برہے تقریبًا سات سودوں کا جم و مدست منی سے نام سے

مغل علومت آنم ہونے کے قریب تھی ایک بیار کی جے بنی آنری سانسیں گن بہ تھی۔ اس کا دجود تو تفاقیکن قوائے علی تسمحل ستھے۔ بالکل اسی طرت ہندی شاعری موجو و تو تن میکن دلول سکے اہمار سنے کی تو ت سلب موجکی تھی۔ حس طرح مغل حکومت بآبر، اکبر اور شاہم آل مھرنہ پر راکوسکی اسی طرح سندن شاعری سندھی عبدالرحم ، کیسوداسس تعدید سائ

اوربہاری نہی<u>د</u>اسکئے۔

نیختر متفالہ جے سرطرح مختر بنانے کی کوسٹ ٹس کی گئی ہے حرف اس معسد کو بینی نظر کھیکا گیا ہے کہ مغیل حکومت کس طرح ہندی کی ترقی میں کوشاں رہی اورکس طرح بہت سے سیمان شعرا بنے اس زبان بس اسٹیز نیالا کا اظہار کیا اس کی وجرف یہ تی کہ اسوقت کی ہندی اپنی نزاکت اور لہ جے کی وجسے دلوں کوخود ازی جانب بھینچہ تی تھی۔ اب ہارے اہل وطن سنے ہندی آرد و کا مسلا کھ اور ایس کی تطافت کا اب ہارے اہل وطن سنے ہندی آرد و کا مسلا کھ اور ایس کی سندی کوسٹ کرت کا اتنا شنا بر بنا و با سے کراس کی لطافت کا فاتمہ ہوگیا۔ یہ اور جب بعدت اور ضد تو می اور بیات کے لئے زہرسے زیا وہ مہلک سبے۔

اختشام ضوی ألی بی-اب

# فطرت كألسى كاناصحانهكام

مندی شاعری ایک بنیایت وسیدی موضوع سے اس کی تعربیت کرنے کی نه تواس مختفر صنعون میں گنجایش ہی اور فقصیلی بحث کرنے کی خرورت مختفر طورست آپ یہ بھی لیجئے کہ بھا شاکی شاعری چند لفظول میں لعلیف جذبات اور مرصع خیالات کی شاعری سے - وکھ کزن لکھتا ہے: ۔۔

" جبب بنم مشرقی خصوصاً سندی شاعری اورفلسفه برنظ واسیة بین آواس باک اوراملی تخیل کے مقابلیس ویدن فلسفه کی بندترین بیرواز (جهال بسااوقات حرف باری املی ترین به تسیال بیون کی بین) اس قدر لیب و دلیل معلی بموتی بین کریم ان اُستا دان مشرق کے سامت زانوست تلذیج کرست برنجبور بوستے بین اور بمیں ما نشابیر تاہے کریے کہوارہ تعدن ورحقیقت اعلی ترین فلسفہ عالم کارم شیرسے۔

«ووباولی» گومقبولیت مین سی گرت را کائن کامقابله نبیس کرسکنی بچرهی اس کامرتبرسندی ادب میں بریت بلندیج اس میں معرفت ، تصوف ، اخلاق اور ناصحانه انداز بیان کی نبایت باید ، تصویر بریس - این خیال کو واضع کرنے کے سلے میں مووباولی سسے چند دوسہے ہریہ ناظرین کرتا ہواں س سنے مسولی ترحمه کر دیا ہے نکات ناظرین سسکے فوق برحمپورتا ہول - دوبا ولی بوربی بھا کا میں سے ایس کی زبان شکل ، دوسے بچیدید، لیکن دلجیسیل فرصیت موزمین -

دے بیٹھ پاہتے سکے سند مردت برائے سلسی سینت حیما نہ جیول مکھ دن بیٹھ کنوائے

مطلب - نکتنمی (دولت کی دیوی) کی خصلت نبایہ سے ملتی ہے (جس طرح صبح کے دقت کو کی شخص پورب سے
جیم کی جانب چلے توسایہ اس کے آئے آئے رہتا ہے لیکن وہ آ دی اگر دالیں ہوکر بورب کی طون چلنے لگے توسا اس سے دور ہوتو
اس سے پیچھے بیچے بھیا گئے لگتا ہے اور اس کوکوئی بگراہنیں سکتا) بالفل ہی حال لکتنی کا ہے، اس سے دور ہوتو
وہ قریب آن کی کوسٹن کرتی ہے اور اگراسے بگڑا چا ہوتورہ بھاگ جاتی ہے بھگت کر کا بھی یہ دو با اسی سے من مواسی ہوتا ہے بھی اس کی جھے لگے شکھ بھائے کو سے
علی سے ایک سی برلا جائے کوئے سی سے میں سوار سیوت سرال بنت
سوئی سسینورتئی سوار سیوت سرال بنت

مطلب - تلسی داس جی کہتے ہیں کہ بی جاستے ہوئے ہی کہیل کا درخت اپنے پیل اور بیول سے چڑاوں کو فائدہ نہیں ہونیا سکتا، طوطا موسسے بہندت میں اس برمٹی کران کی سیواکر تاربتا ہے کہ نتایہ کچہ فائدہ حاصل ہوجائے۔ یہی کیفیت نیاد کی سادھو وُل کی بھی ہوتی ہے وہ یہ جاستے ہوئے ہی کہ دنیا کی موہ مایا میں کھنیسکر کبھی اطبیان قلب حاصل نہیں ہوسکتا وہ اسی میں ہمیشہ کیفنے رستے ہیں ۔

> دیب سکھاسم جوتی تن ، من جن ہوس مینگ بھیجے رام ، بچ کام حد کرئے سداست سنگ

سطلب فرش جالول کاخوبصورت نازک بدن شمع کی طرح نظر فریب به ۱۰س کے اسے دل تواس میں پروانہ کی طرح جل کو اس کے اورخواہشات افسانی کو ترک کرکے رام نام کا دفلیف پڑھ (فدائی عبادت کر) جل کرخاک ناہو غصہ الالحج اورخواہشات افسانی کو ترک کرے رام نام کا دفلیف پڑھ (فدائی عبادت کر) بوی ۔ باہن ۔ دامن گرج جھر حصب کورکھری کھینچ روش نہ پرتیم دوشس لکھ کسی راگ ہی ریجہ

مطلب جس طرح چاتک رہیما) بتحدول نی جوط کجنی کی گوک، بادل کی گرج اور نموا کے جمو کول کی صیبیت سہتے ہوئے مجھی وان رات ' بی کہاں' ' ' بی کہال" کی رٹ لگائے رہتا ہے اسی طرح سے خدا کے برگزیرہ بندے بھی دنیا دی مشکلات کی برواہ ناکرتے ہوئے نداکی یا دمیں کمن رہتے ہیں۔

> برهیو- برهک بروسندهل الث اُسک ای چونخ تلسسی ما کک بریم بیٹ مرتبولگی نه کھونخ

مطلب - بیبیا شکاری کے تیرسے زخمی موکرگنگا جل میں گر ٹڑا لیکن اس حالت میں تنبی اس نے بحبت کی خود داری کو ہاتھ سے مذہانے ویا زبانی میں گرتے ہی ) اس نے اپنی جونج فوراً اوپر اُسٹالی ککہیں ایسا نہ ہو کہ ہیرشی کے عسالم میں گنگاجل اس کے بیبیٹ میں جلاجائے (اورمفت کا حسان ہو) تکسی داس فرماتے ہیں کہ بیبیا کی محبت میں مرتے دم تک فرق ندآیا اور وہ اپنی محبت میں نابت قدم رہا۔

> جرت تہن ککنجین روی دسسے میبھٹ۔ برا وُ اُ دے کیس اتھوت سکے سنے نہ سہج سبھاؤ

مطلب - کنول کوبائے سے مبتنا ہوا دکھ کراس کا بیوفا محبوب آفیاب بٹے دکھا کر بعبال جا تاہے کی آفتاب کی اس بیوفائی سے کنول اپنی محبت (کھلنا) چھوڑ ویتاہے ہے کیمی نہیں سچاعائتی ہمینتہ اپنی محبت میں ثابت قدم رہیگا کے کٹہن کرت کومل ہوتہ ت سمٹہ ہوئی سب ہمائی بلک بانی پرا درات سمجھ کو کھسائی سسکھائی مطلب - جب خراب وقت آنے تو بہت سے نرم دوست بھی سخت دل بن جائے ہیں لیکن جوسیا دوست سے وا محبت سے کہمی منعونہیں مور احب طرح آنکھ کی بلک برجائے کیسی ہی ج ٹ کیوں ند سکنے والی ہو، اس کاسپا دوست باتد اپنی تبھیلی سے نوراً اوپرآنے والی معیبت کرم ہدکراس کی (بلک کی) حفاظت کرتا ہے ۔

مت بنیت سب سوارتوبی ارسده بن جا نرط

نج كورانك سم وسب بيوم برستے إرف

مطلب- بسطرح حرف اس وہرسے کرد انتوں سے مند کی زینت ہوتی ہے ایفیں موتیوں سے تبید دیجاتی ہے، لیک دہی دانت، حبب ٹوٹ کرزمین برگر بڑتے ہیں تو ہڑی کی طرح بجو نے میں بی نا پاک سمجے جاتے ہیں اسی طرح جب کم اپنا مطلب رہتا ہے اس وقت تک لوگ مجت آمیز بابتیں کرتے ہیں لیکن مطلب نکل جانے سے بعد وہی دشمن طرح تکلیف وہ ہوجاتے ہیں۔

> برش بسوم رشت کرت سرت تاپ اگر بیا کسس تکسی درش مذهبار کروهبل جرسے جواسسس

مطلب - المسى داس جى كېتى بېي كه إدل كا توكام پانى برساكرد نياكور بېزكرناه اگر بارش سيخ جواس " (لوك قسم كم گهاس جو بارش سي جل جانى به ب ) جل كرسوكه بائ تواس بي بادل كاكوئى قصور نهبيں -ينجى نزادر بهى شكه و سيسة ديرسكوب ال گدى برلى برلى بائت كمچونم بسس دسيال گذى برلى برلى بائت كمچونم بسس دسيال

مطلب - کینے کو اگر سر پر نیچر ایا جائے تواس سے آرام ملتا ہے ۔ رخر بعث کی قدر کی جائے تو آرام وہ ٹابت ہو۔
ہیں۔ دیکھیونا چی ذات کے درخت کٹھل اور آم سیخے۔ گوڑنے اور کھا وڈالنے سے عدہ پھل دستے ہیں اس کے
برخلاف نیجی حیثیت والے براور کیلے کے درخت دب بک قلم نہ کئے جائیں مھیل نہیں دستے۔

سلسی بھلوسو ننگ تین پوچ کوسسنگت ہوئی اد کنری تیرامسسیں لوہ بوکس ہو لوئی

مطلب یسی داس جی فرات بین کرست ننگ (بزرگون کی صحبت) سے کھوٹا بھی کھرا ہوجا آباست اور بڑی صحب سعدا چھا بھی بڑا ہوجا آ ہے جس طرے لومانا و اور شاریں سکنے سے لوگوں کو پارلگا آ اور اچھا نغم کنا آ ہے لیکن ہے لوما بیرا در طوار کی شکل اختیار کرسے خون بہا آ ہے۔

> بھکو کہے بیں جان ہو۔ بن جائے ؛ پوا د ستے نزدا درجان ہے کرے نزم مش ونتواد

مطلب کمینوں کی مبلی یا بری باتوں پر کوئی رخی ندکر وجس طرح برسات میں مینڈک ٹرٹراتے ہیں اور برسات جم ہوتے ہی خود بخود خاموسٹس ہوجا تے ہیں اسی طرح سے کمینے بھی خاموش ہوجا میں سے۔ پرسکور مینٹ و کمیوس جرجیں حصے جردین آئے۔

بر میران اور ایران است برای است التی سننے مباک نے سیلے عبالائ مباک

مطلب یکسی داس جی کیتے ہیں کرچر کینے دوررول کی خوشی یا خوشی لی کود کھ کر سب کی آگ ہیں جل کوفاک موجوات ہے ہواتی ہے موجات ہیں اُن کے بھاک دقیمت) سے معلل کی خود مھاگ کر اپنا پھیا جیواتی ہے بوک سرومن کئل گت کھل بپ ریت سبب ر

ان بهت معونت سوش سورمهوبه سوست س

مطلب - اگرچ و نک کی جال ٹیٹر ھی ہوتی ہے لیکن اس کا دل صاف ہوتا ہے اسی سے وہ جم کا خراب خون دیس لیتی سے ۔ اس کے برخلاف گرکمینوں کی جال وطال بظام بربڑی سیرھی ہوتی ہے لیکن جب وہ جو نک کی طرق مجم سے لیٹ جاست جن توخراب خون سے بجاسے اچھا خون جیس کرتبا ہ کر دیتے ہیں

نیج گڑی جیون جا نیوشن کمہ لسی د اسسس د طنیل دسلے گریڑت مرکینیجت چڑہت اکاسس

مطلب کمینوں کی تنبیر بینگ سے دی جاسکتی ہے جس طرح سے بینگ کھنینے سے بینی اگر ضاطرو مدارات سے پاس بلا کر تو اکثر کو خور سے بینگ کھنینے سے بین اگر خور سے آسان برحراهی حلی جا اور حب ڈھیل دو بینی دور بھگا کو توزمین برس موکر خاک میں مل جاتی ہے۔ اور حب ڈھیل مال کینوں کا ہوتا ہے۔ خاک میں مل جاتی ہے۔ بعید میں حال کمینوں کا ہوتا ہے۔

بیرت کو کھومیل تل تلی سسبینھی جان دیکھ بریت کی ربیت یہ اب دیکھ سیسے رسان

مطلب تیلی تل کوکو ہومیں ڈال کراسواسطے پیلیا ہے کہ وہ تل کور تل سنیھی" ( میل دسینے والاسمجھ تاہے) ملسی واس جی سکتے ہیں کہ تل اور تیلی کی محبت کا نمونہ تو و کیولیا ( بیٹی محبت میں کو هومیں پلوایا گیا) اب اس کی ناخوشی کانموزیمی و کمیمنا خردری ہے ۔

روض نه رسسنا کهرک برکهاسک تروار

سنت مد عربه نام بهت بوسے بجن بجب ر مطلب- اپنی زبان سے کبھی کوئی بات البی مذ نکالنی چاہئے جس سے کسی کے دل میں وہ تیر کی طرح لگے یکا لیسے بہتر لوارکی ارسے کیؤ کم تلوار سسے وہ فوراً مرجائے کا بات ختم ہوجائے گی لیکن بُری بات یا گالی بیٹ تکلیف بہونچاتی رہے گی۔ اسی سنے ہمینفہ سوچ سبج کرایسی بات کرنی جا سبئے جس سے کسی کی دل ٹکنی نہ ہوا وروہ خوش ہوجائے مرحر بجن کٹ بالباء بن سے مرم بھاگ ابھا گ کورُکورُ کُل کُنٹھ رو۔ کا گا کدرست کا گ

مطلب - میٹھی بولی سے کوئی کسی کوکھ دے نہیں دیتا گراپنی اس پٹھی بولی ہی سے کوئل سب کے دلول کومو ہلیتی ہے اس کے برمکس کرخت آواز سے بایتس کرنے والا کواکسی سے کچھ چین نہیں سکتا بھر بھی اپنی کا وُں ، کاوُں سے دنیا میں مریخت کہ لاتا ہے اور کوئی اُست اچھی نظر سے نہیں دکھتا ۔

دھائے گئے لوہاللک کھو نے سی سی نیج سمرتھ ہایی سون بیرعان نباہی سیج

مطلب جولوگ بغیرسر ہے سمجھ ان اوکول سے دوستی کرتے ہیں جن کا دل فولاد تی طرح سونت ہوتا ہے اور جولوگی مینوں کی برمعائنی سے دب کراُن سے ساسمنے سرسلیم تم کرتے ہیں وہ گویا نو داپنی موت کو بلاتے ہیں۔ یہی حال محیلی کا بھی مؤتا سنہ وہ لوسے کی کتایا ' دکانٹا ، میں لگی ہوئی خواک سے لالے میں بڑکر لوسٹ سے لیٹ جاتی ہے اور اپنی زنرگی سے باتھ دھو پھیتی سے۔

بن آنکھن کی پانہی بہت انت لکھ پائے جا رہن سے مار نرسوحست سے نہات کا است

مطلب مرده کھال کے جوتے نبی جن کی آنھیں نہیں ہوتیں نیکن پاؤل ہی سے بیچان لیتے ہیں کہ یہ ہما رسے الککا پاؤل ہے لیکن دیکتنے افسوس کی بات ہے)عورت اور مردِجن کے چار آنکھیں ہوتی ہیں (دونطا سری اور دو باطنی) وہ اسٹے آپ کونہیں بیجانتے ۔

لوپ کھنت مندر جرت آئے دھے ار ہور بوہین تو ہن کاج سے مکتی سے دملنی کو ر

مطلب بین لوگوں کو گھریں آگ لگنے کے بعد کنواں کھرد نے کی سوجتی ہے جب تلو کوفنیم گھر لیتا ہے اسوقت حفاظت کے لئے جا بیا سراسو قت فناظت کے لئے جا روں طرف ہول لگوانے کی فکر طرقی ہے جوا بینا سراسو قت فنیم کے سامنے حجا آہے اور بینا ہا اگا ہے جب اس تم کے لوگ ناسمجوا در بیو تون ہوتے ہیں ۔
اس براجا اکم تصدیب آتی ہے اس قسم کے لوگ ناسمجوا در بیو تون ہوتے ہیں ۔
لوگن مجلوم ن اوجو بعبلو مون کی آسس کے لوگ کا نیڈ دا سوسٹے لیس کے اس سے کہ کہ کا کو کا نیڈ دا سوسٹے لیس کے اس سے کہ کہ کا سے کہ کا کہ کا میں کو کا نیڈ دا سوسٹے لیس کے اس سے کو کا کو کا نیڈ دا سوسٹے لیس کے اس سے کو کا کو کا نیٹ کو کا نیٹ دو اسوسٹے لیس کی اس سے کا کو کا نیٹ کی کا کی کا نیٹ کو کا نیٹ کو کا نیٹ کی کا کی کا نیٹ کو کی کو کا نیٹ کو کا نیٹ کو کا نیٹ کو کا کو کی کو کا نیٹ کی کا کو کا نیٹ کو کا نیٹ کو کا کو کا نیٹ کو کا کا کو کا نیٹ کو کا کو کا نیٹ کو کا کو کا کو کا کو کا کو کی کو کا ک

مطلب - تلسى داس جى كيت بين كروتخص دينا من اورول كي بعلامنان سے استے استے بھا بونے كى اميدر كمتاب

اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو آسان (حبوف موص خیال) کی گٹ ڈی بناکرا سپنے سے رہے برجہ کو ہلکا کرنا چا ہتا ہے۔

تلسی تورت تبرترو - کمهت نهسس برا ر گمٹ نکن الی لمن جل سے سے ربہر بڑھیار

مطلب یکسی ، آ دمیوں کاکیا ذکر بیاں تومتبرک گنگاجی کابھی بیصال ہے کُجب برسات میں زیادہ پانی پاجاتی ہیں تو آپ سے کہ جب برسات میں زیادہ پانی پاجاتی ہیں تو آپ سے سے باسر ہوکرکنارے کے تام درختوں کواکھا ڈکر بھینیاں دیتی ہیں کنول برباد ہویا بمبونرا تباہ اس کی انھیں کوئی برواہ نہیں جوتی اگر گنگاجی کے سے لاب سے کسی کافائرہ بھی ہوتویہ فاید دہنس کو ارکر سکلے کی پر درشس کرنا ہوگا۔

کرنا ہوگا۔

کٹک کری کری برت گری ساکھا سہن کھجور مرہن کونرپ کری کری سکے سون کیا بی بھور بھبور

مطلب-(تلسی داس جی اس دوسے میں لا نوم ب اور انصاف فی کرتے والے راج کی مثال کھجودسے دیکر ہے ہیں کہ جس طرح سے کھجور کا تندائیا کھر درا ہوتا ہے کہ اس کے سہارے سے نہ توکوئی کھڑا ہی ہوسکتا ہے اور نبیجے سکتا ہے اس کی ساید میں ساید بھی نہیں ہوتا جس سے انسان یا حیوان کو دھوب سے بنا وسلے اور وہ آرام باسے -اس کی فاروار جھاڑ یاں بھی زمین برگرکر آس باس کی زمین کوفاروا ربنا دہتی ہیں جس سے اس کے قریب جانے کی بھی کسی کو ہمت نہیں بڑتی اس کی آئری بی کرلوگ بومست ہوگرگنا ہے مرتکب ہوتے ہیں اسی طرح سے انعماف نہ کرنے والے فریم بیس سے لاپرواہ را بہ بھی اپنی بری عاد توں سے اس زمین کوخراب کرکے بل سبتے ہیں ان سے کسی کوفیض ماس نہیں ہوتا۔

آئن جھوڑوسا تھ جب تا ون بتونہ کوسے مسلسی ابنی انب بن ترنی تاسورپ ہوسے

مطلب تلسی داس جی کہتے ہیں کہ بس دن تیم منو کے ذریعہ سے کھا آپنیا جھوڑ وسے کا تواسی دن سے اس دنیا میں ایناکوئی پیا را دوست ندو کھائی دے کا دسب جلتے جی کے ساتھی ہیں جس طرح سے کا گرکنول بغیریا نی سے ہوجائے تو اس کوخوش کرنے والاسورج بھی اس کے ساتھ کلیف، دہ موجا آئے۔

جرن چویج رنگ بوجن ۔ جلو مرا بی حسب ال سویر سنگر سنت کہا

بچھے بنر دیورن سیمنے بک آگھرت تھی کال مطلب جس طرح سے بگلا اپنی جال ۔ چوپنچ اور آٹھوں کی سے نہس کی جالی علیکررا جے بندس نہیں ہوسکتا کیونکرجس وقت دو ده اور پانی علیده موتا سے اس وقت سینلے کی ساری قلمی کھل جاتی سے اسی طرح سے اور بری بنا دُسندگار کرنے واسلے بگلامجگت کی بھی امتحان سے وقت ساری حقیقت معلوم ہوجاتی سے اور اس کو آخر دینے لیل ہونا پڑتا ہے ۔

سطے جوسرل ہی سرل ہے کٹل نہ کیج بہائی سوکھیت جیوں بگرگت بسیال نہیل کہائی

مطلب سیره چال حینے دالاسانب بل میں تھتے ہی سیرهی جال چلنے لگناہے دکیو کر بغیر سیرهی جال جینے دوبلی م کمس ہی بنیں سکتا) اسی طرح سے بر باطن لوگ چاہے اسپنے لئے دالوں سے کتنی ہی مشرافت سے کیوں بنیں پیش آئیں دکیو کی ظاہر داری سے بغیر سوسائٹی میں ان کا نباہ نہیں ہوسکتا) گرفید بت میں دہ برائی کرنے سے بوللیں آسکتے کیو کو دہ اپنی خصلت سے مجہ رہیں ۔

کرس دهن سکونی نه دیب سکومینهد نه انگت نیج السی سجن کی ریال پاوک یا لی نیج

مطلب ۔غریب دوست سے روزیہ انگ کر تکلیف ویٹا انجھی بات نہیں ہے اسی طرح کنجوس کینے دولتمند سے بھی کھوطلب کرنا اچھا بنیں اس کے سماسنے ہاتھ بھیلانے سے مرجانا بہترہے ۔ مثر لفول کے لئے یہ دونوں حالتیں آگ اور یانی کی طرح تبادکن ہیں ۔غریب دوست سے مانگنا جلو بھر پانی میں ڈوب مزاہد اورکنجوس ذلیل دولتمند سے مانگنا آگ میں جل کرم جانے کے برامرہے۔

نیچ نخپ ائی نہ تج سجن ہوئے سسنگ عمسی چندل بٹب بسن بن بنن سیسئے نہ بھوا اگ

معللب-جس طرح سے چندن اسیے باکیزہ اور فوشبودار درخت میں لیٹے رہنے سے سائب اسینے زمرِ سلے انزکو دورنہیں کرسکتا اسی طرح کمین تخص بزرگوں کے باس رہ کوبھی ابنی کمینہ خصلت کونہیں چھوٹرسکتا ۔ بہن سمن رس الی بٹپ کاٹ کول عیال کھا ت تمسی تروجیون جنگل سمیت کمئیت کی بات

مطلب بنسی داس جی بہتے ہیں کر اگر چرکوئی اور معونرا دونوں ہی کی زنوگی کا سہارا درخت ہوتے ہیں لیکن ان سے خیالات اور مقاصد میں بین فرق ہے بہوئرا تو درخت سے معلی معلی معاشق موکرا بناگانا سناکر خوشبر سو گھنا ہے اور رس چوشا ہے لیکن کو بل معلول کو کتر کا طاکر درخت کو تکلیف میر بنیا کر ہی خوش ہوتی ہے دونول کی زوگی کا انحصار درخت ہر ہے لیکن حسب فمشا اورخصالت سے مطابق کام کرتے ہیں۔

### تلسى من د مرمهرسانخون سېجسىنىم مورسكمان مربويل بت گرجت مىنىس

ادسسرکوڑی جوسیکے بہری دیے کا لاکھ دوئج مذجب وا دیکھنے ا دو کھی اجم یا کھ

مطلب اگرموقع منے پرکسی سنے ابنی تعلقی کی تلافی نہ کی تو بعد میں جاہد وہ لاکھ کو کسٹسٹ کرے بھروہ اِت نہیں ملکتی جس طرح اگرکسی سنے اچھی ساعت میں دوج سے چاند کوند دیکھا توجا ہے وہ مہینہ بھرجا نود کھا کرسے تو کہا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے۔ بربت بربچھا تنہن کی ببرمہت کرم جان

مطلب - ستریفول کی دوستی پیمر کی گیری طرح دائمی ہوتی ہے۔ معمولی آدمیول کی دوستی ریت کی دیوار کی طرح تعویر ا دن کک دہمتی ہے ادرکمینوں کی دوستی بانی کی گئیر کی طرح فولاً مث جانے والی ہوتی ہے اسی اُصول سے تینوں کی وشمنی کا بھی اندازہ کیا جاسس کتا ہے دیعنی ستریفوں کی دشمنی بانی کی لکیر کی طرح جلدمٹ جاتی ہوممولی آدمیوں کی دشمنی دیت کی دیوار کی طب رح کچروصہ تک رہتی ہے لیسکن کمینوں کی دشمنی پیمرکی گیر کی طب رح کم مینیں جاسکتی )۔

آپ آپ سب عبلوابنے کیوں کوی کوی است سوی است سوی

مطلب۔ اسنے آپ کے لئے توسب اسچھے ہیں لیکن غیروں کے ساتھ بھبلائی کرنے داسے شا ذونا درہی ہوستھیں۔ گوسائیں جی شہتے ہیں کہ سب کے لئے بعلاہے بزرگ نش انھیں کی تعربیت کرتے ہیں۔ مسسسی ترن جل کوئر دھن بنیٹ نکاج

كرا كھے كے سك بط بانھ سكتے كى الاج

مطلب ۔ جو تنکا بانی کی لمب دل کی چوٹ سے برکرکنارے آلگا ہواس تنکے سے بڑھکر برصیب اور حقیرکون بہگتا ہے کیونکر وہ تو ہرحالت میں بکیں ہے جا ہے بانی کی لہریں اُسے ساحل بربڑارسٹنے دیں جا سبے ہاتھ کی لاجے سے اللہ کا لاج سے اپنے ساتھ بہا ہے جائیں۔ ے سدھا دیجے گرل سب کرتوت کرال جہاں تہاں کاک اُ دِبک انسِ سکرت مرال

مطلب - آبحیات کانام بہت من نالیکن گولر کے عبول کی طرح کبھی دکھائی نہیں ویا۔ یہ سب خداکی شان ہے جس طرح سے ہنس تو مانسرور جبیل ہی میں دیکھیے جاسکتے ہیں لیکن بگلا۔ کو ااور اُلو با فراط ہر مقام برنظراً تے ہیں۔

عظت مرکوی

اً ر د د میں بالکل نئی اور بیلی کتا ب

ترغيبات يسي

شهوانيات

حضرت نیازے قلم سے

اس میں تاریخی ونفساتی نقط ُ نظرسے فی کئی وغصیا کاری گرعبد قدیم سے لبکراسوقت نک ایک بسیط تبصرہ کیا ۔ کیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ کن کن قومول میں کس وقت کسی کسی نیاسٹ بیاں رائح ہومئی اور اخلاق انسانی براسکا کیا اثر بڑا۔ یہ کتاب نہایت نا درمعلومات او عجبیب وغریب واقعات تاریخی کا مجموعہ ہے اور اس موضوع براسوق کے ۔ کوئی کتاب اُر دومیں میش نہیں کی گئی۔

اس میں فعاشی کی تام نظری وغرفطری قسمول کے حالات اور اُن کی تا ریخ و نفسیاتی اہمیت بریمی روشنی ذالی کئی ہے ، اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ فواہب عالم نے اس کے رواج میں کتنی مرددی اور آین رہ اخلاق انسانی کی بنیادکن محول پر قایم ہونا ہے ۔ الخرض ابنی نوعیت کے لحاظ سے یہ گنا ب ؛ لکل نئی چیزہے اور ایک باز تمروع کر منیاد کن محدوث ہے ہوئے ہوئے ایس اسے جھوٹر نہیں سکتے ، اس کتاب میں ایسے ایسے چیرت انگیز حالات وواقعا درج ہیں کہ آب نے بعد فیر میں سکتے ، اس کتاب میں ایسے ایسے جیرت انگیز حالات وواقعا درج ہیں کہ آب نے بعد فیر میں سکتے ، اگر آب نگار کے خرور رہیں توعلاوہ محصول مرسے مجبلاکتا ب حرب کی میں ۔ اور اگر آب نگار کے خرور رہیں میں تو مجبد سے میں اور غیر مجبلاسے میں عرب کی میں ۔ اور اگر آب نکار کے خرور رہیں میں تو مجبد سے میں اور غیر مجبلاسے میں علادہ محسول مرب کم کم بیکی ۔ اگر ارشا دمو تو کتا ب نردید دی پی رواز کی جائے ۔

منتجر كارتهنو

# مندی شاعری کے بناص دور

مندی شاعری کی ابتداکب سے موئی اس کی کوئی صیح تاریخ متعین نہیں ہوسکتی ۔لیکن اس میں کی کواختلات بنیں سے کہ کمرمی نویں اور گیار هویں صدی کے در سیان مندی شاعری کی ابتدا ہوئی سینے ۔اس زماندیں ہند شان میں دا جبوتوں کی حکومت بھی اور تمام ملک جبودئی جبوئی ریا سستوں میں منقسم بھا یہ سب دا تدن ہیں میں دا اگرتے میں در ابنی تعربیت کرتے واسلے مجانوں کو انعامات ویا کرستے ستھے بس سیس سے ہندی شاعری کی است ما موتی سہے۔

یہ بھاٹ لڑا یُوں میں بھی راجاؤل کے ساتھ رستنے تھے اور سپاہیول کو بہا دوا ندگیت مُنامُنا کومٹا تڑکیا کہتے۔ تھے ، یہ اپنے لڑکول کو بھی اپنے بنائے ہوئے گیت یا دکرا دیا کرتے ہتے اور اس طرح سے وہ گیت محفوظار تھے۔ اس جنگ وبدل کے بعدجب راجپوت توم کا زوال شروع ہواا ور ملک میں سلما نوں کی حکومت فشروع ہوئی تو اسوقت ان گیتول کو تخرمِیس لایا گیا۔ گوئے کہن مشکل ہے کہ ان میں کوئی روو بران ہیں ہوا تھا۔

 ہندی شاءی کے اس مزار سالہ دقت کوئی حدوں میں نقشہ کیا جاسکتا ہے لیکن ہم دوعہدول میں نقسم کریں گھ ایک دہ زمانہ جسے ہم رزمیہ شاعری کا عہد کمبیں گے اور دوسراوہ جو محاکدا یک بعدسے شروع ہوتا ہے۔ ہندی شاعری کے رزمیہ عہد کی نقسا نیف اوران کے نام جواس دقت تک معلوم ہوسکے ہیں یہ ہیں:۔

| ,         |
|-----------|
| <u>—1</u> |
| r         |
| ٣         |
| 14        |
| ۵         |
| . 4       |
|           |

فرمین دورید بین از است و ۱۵ ایک او مرحت کی جرده بین صدی بین بهند و ارمید دورا جرائے اور است و مرحت کی جرده بین صدی بین بهند و امرائے اوا سے منظار است و ۱۵ ایک اورید نی اورید نی مالان اورائی کا کوئی محل نه تعااد ارس الی مکونت کے خلاف زبان کو دنا مکن افران کارداج اُشکا جان از ایک اورید اورید بین اور انتخارا اس الی خوان فرب کی طیف بوگیا۔ اس سے پہلے بند و اس کی فرمی آبی ایس سند کرت میں قام می اور افران کو برائی اورائی نواز است میں دوایات سے بالا سبح بہرہ برت با سبعے تھے۔ اسیے وقت میں دوائی اورید النواز کی موری اورائی کی طون متوجہ کیا ۔ اوران کی برداہ کی برب کے موامی ایان نواز کی کی موری کی برداہ کے این برب کی این موری کی برداہ کے این برب کی این موری کی موری کی برداہ کے این برب کی دو ہے کہم سوای دان انتخاب کی دو ہے کہم سوای دان انتخاب کی دو ہے کہم سوای دان انتخاب کی دو ہے کہم سوای دان کا دوران کی دوران کی

کیرے شاگردول میں بھی بہت سے ایسے صوفی ہوئے ہیں جنھوں نے اپنے اپنے فرقے الگ قالم کئے ان میں سب سے پہلے ہم گرونانگ کو لیتے ہیں۔ گرونانک کے خیالات بھی قریب قریب کریے کے جیسے ہی تھے۔ان کے علاو دبعض اور شعراحب ذیل ہیں:۔۔

وهم داس - برگیرے شاگردوں میں سے ستھے۔ اورانھوں نے بھی کچھ تر اور د رہے کہے ہیں ۔ وادو دیال - درگرمی ۱۰ ۹۹) انھول نے داود نیچھ کے نام سے اپناایک فرقد الگ قائم کیا۔ ان کے بہت سے یّر ، را بندرنا تھ ٹیگورکے کلام سے سلتے بیٹے ہیں ۔

مندرداس سیمی صوفی شعراریس سیمی ادر واوودیال ک شاگرا سقه دانهون نے برج بهاشامیں شاعری کی سے سیست سکرت کے بی احیا شاعری کی سے سیست سکرت کے بھی احجھ عالم تھیں۔ ان کی شے بدرگناب کا نام سندر بلاس سے ۔ معض کے نام یہ ہیں: ۔

بلنو، تجهیکها، ملوک داس، راست واس، و ولم داس آسی صاحب ، چران واس، الل داس ، سهجوبائی ، بران تا تعد سیدنا رائن ، غریب داس ، رام چران ، جنگ جیون داس -

می می می از الفت) دام جم آی بر تبدا در بر تبدا بین کردای نی اور دامانند نی بیگی تحریک کاآغازگیا تفا الحرست و کست می بهت می تر بهت می تر بیکن جرم تبرسی داس کوها صل بواوه کسی کونهیں طاان کی خاص تصایف دام چرت مانس، و نیز کا دویا و لی اور گیتا ولی وغیره بین دلیکن بهندول میں جتنی زیاده اکلی کتاب دام چرت مانس کی اشاعت ہے اتنی اور کسی کتاب کی نهیں ہے۔ دام چرت مانس کوہم ایک قسم کی ثمنوی کتاب دام چرت مانس کو بیم ایک قسم کی ثمنوی کی بین ہے۔ دام چرت مانس نوع کی ثمنوی کلفتے کی کہرسسکتے ہیں ۔ دویا چوبا یکول میں نہ ساری کتاب کھی گئی ہے ۔ بهندی شاعری میں اس نوع کی ثمنوی کلفتے کی داغی بیل بیلے بہر مشہور سامان مهندی شاعر ملک محمد جائسی نے ڈالی بھی اور شاید یہ کہنا غیر مناسب نه موگا کہ تماسی داغی بیل بیلے بہر مضافی سے متا شر ہوئے۔
تاستی دائس خرور جائشی سے متا شر ہوئے۔

ملسی دائس کے علاوہ رام محبگت شعر رئین بن کا نام لیا جو سکتا سہنے دہتہ ہیں :۔ نامجا داس ، بران چند عویان ، سرد ، کے رام -

(ب) - كريش معبكت وليتينوسوا-

ری بیسی میں بیسے میں بیندوئی خرم بیستان کے سند کھونے کے بعد متبھ آجاری وغیرہ نے مبندوستان کے منتان کے منتان کی منتان کی منتاب کی اشاعت بشروع کی ۔ کھوستے کھومتے اخیر میں وہ برج (متبھرا وغیرہ) میں رسمنے کی منتاب میں اس کی اشاعت کرتے رہے ۔ کی اشاعت کرتے رہے ان کی استاعت کرتے رہے ان لوگول سنے اس کام میں موسیقی سے بھی مجھ مردنی جس سے بہت سے شعرااس تحریک کی طب رف

بندك

كرش كيكتى كى اشاعت سك سن امغول سف ياري استعراكوت أكرد بناكران كانام الشمط حجاب ركعد إجوبزايع شاعرى اس تحريك ك لي بهت مفيد ابت بوئ ان ك نام يدي :-

ا- سورواكس - ٢- كمبعن وكسس - ١٠ ير انند وكسس به مرضن وكسس - ٥ حجيبت سوامي-

۷ - گوبندسوامی - ۷ -چتر بھنی داسس - ۸ - نن داسس -

ان کازما نے شاع ی بکری سو کھویں اورستہ صوبی کے درمیان ہما۔ ان شعرامیں سور داکسسس اور نزرد کوکسس بہت مشہور موے میں۔ سور داس کی شہر تصنیف سور سازاً ایسی کتاب ہے کداس کے مقابلہ میں اپنے موضوع کے لا الاسب او فی کتاب مبندی یا میش نبین کی جاسکتی یا آیا . به اصول میسینی سے تعلق ب اس می کرست وی كيمين كے هالات اورگورول كابيان جرب مثل ب - مورداس كى دوكتابي اور ميى ميں جن كے نام سورسار آولى

سور وامس سے بعد نند واس کو بھی ہندی شا + بی میں مھاریس درب عاصل ہے۔ ان کی تصالیعث ہیں سے بحفزوكييت اور راس بنجار دهيابي وغيروبي

التنط جيماب كي متعرارك علاده ووشاء إورهي بين جوكرش بعبكت وشنويُول بين بهت مشهور موسي بين \_ ان کے نام بریایتی اورمیرابائ میں ۔ یہ دونول شعرابر سینے کاسٹ کھتے تھے سرب سسے سیسلے مبندی شاءی میں سکھی اور نالک اور ناککہ دغیرہ کا استعال ہدیا تی نے کیا ہے ۔میرا بانی زیا دہ پڑھی گھی تونہیں تھیں گرد نہ بات کے لحاظ سعان کے پرمبندی شاعری میں بہت بلند مرتبہ رکھتے ہیں۔ اور اگر دند بات کا اظہار شاعری مجبل جائے تو یہ کہنا غلط نېوگا كەميرابالى ئېرى زېردىست شايع دىتىس \_

ان کے علاوہ بض کرشن میں بعد اسے کے ام بیر ہیں :۔

ا - بہت ہری بنس. ۲- مری دامس۔ ۱۰ رمل کھان ۔ ہم۔ گھڈانند \_

الکور ما ایندا البری بندرهوی ادربترهوی سدی کے درمیان کی متعرا نمنوی لکھنے والے بھی الم ایدا ہوئے جن میں سے بعض سلمان ہی تھے۔

سب سیمشہورا درکا میاب لکھنے والے ملک محمد حالئی تھے جن کی دو تصابیف پر ماوت اورا کھرا و رہے مندى شاعرى ميں اپنے موضوع كے لحاظ سے بيمش ميں - اس زان كے يشعران ران كى تفسايتھت سب ويل ہيں :-ز ما پانسنسست. 15 DON

| زما ئەتھىنىيەت                                                           | نام کتاب<br>مدھو مالتی                                                    | نام شاعر                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                          |                                                                           | ۲ - سنجيس                                                          |
| ۵ نه ۱۵ کرمی<br>د ر                                                      | ا - بد ماوت - ۲ - ا کفراور ا                                              | س ملک محمدجالشی                                                    |
| زانهٔ حکومت جہبانگیر                                                     | چېرادلي                                                                   | س مثمان — ستمان                                                    |
| ۱۰ ۱۸ کمرمی                                                              | أنرراوتي                                                                  | ۵ - نورگھ                                                          |
| اعری کے سئے بہت مبارک ثابت ہوا<br>ی شغر کا دور مورو منفاد باں ہندی شعرا، | كالم البركازانه حكومت مبندي شا                                            | بندى شاءى اورشامان                                                 |
| ى ستعر كار و <b>رد وره بنفاو بال مند نما شع</b> را،                      | البرى دربارمين جهال فارس                                                  | 751 ( - 31/6)                                                      |
| the in the incident                                                      | and the second of the second                                              | لى بىي كا فيء رت كى ها تى تتى ۔<br>"لمد ر - يور بيشہ شديدا         |
| و زمانہ تھاجب معلکتی شاعری کے بائے                                       | البراي سيك دونه مين جوست سطه- يمي و                                       | مسلمی اور سور بینید مسہورت ع<br>دگول کا خیال منگاررس کی طرف گیا۔   |
|                                                                          |                                                                           | دون ما سیان معادر سی محرف نیار<br>اس مهدمے خاص شعراریہ ۔           |
| أون بريوريه سرايي ورجي                                                   | ہے :۔۔<br>یہ اکبری فوج کے سیدسا لارستھے۔انھور                             | ، ريا مهدت ما حد خداد. خازاد.<br>- ا فرار ع رااحم خداد. خازاد      |
| ں سے ہملاق میں ہمبط جمعہ در سبے میں<br>زنا کا بھی برکونٹراء میں کررہ میر | یه ابری نوی سے میٹرسا لارنسسے-۱۰ سور<br>ماتی دوسمے نہرت مشہور ہیں-انسول-  | ا سے وہب خبر مریم کان کا مان<br>اٹناءی کی سیمر میں اور کہ اخا      |
| ے ما فرمبید جن فرق ف سوات<br>عور یہ کریے کہ تھ                           | ی روسے بہت مہورہیں۔ اسوں<br>وہو سے بیں ۔ فعال فعانان ان کی بہت            | ۳ ران کا سبعه موری بن ان مصدر شاه<br>۲ - کنگ- بدیمی بدینه مضدر شاه |
| -24,0)                                                                   |                                                                           | ۳- تان مین - یا کوسی کاری سقع                                      |
|                                                                          |                                                                           | الم - نيفى - انفول في مندى                                         |
| کله. مران کی مشهورتغیانیث بین به                                         | ں بی دوسے ہیں۔<br>نیاع ان جاتے ہیں۔ کوت رتنا کرادر کا بیہ                 |                                                                    |
| رمبیورم<br>سرملز ملایس ب                                                 | عامر بعث بعث ین دون دما مورداده بیا<br>ہے بهندی کے مشہور شاعر بہاری لال ِ | ۱۳۰۰ میارک-ان کے بعض دور<br>۱۳۰۱ میارک-ان کے تعض دور               |
| کے سے جب این<br>گو بردھن تسکی دغیرہ ان کی تصانیف ہیں-                    | ہے، حرف کے ہورٹ جہادی ہے۔<br>داس کے مارے کھانی ہے تھی کی سکے سنگار        | ٥ - بلبهدرمر- يامشهورشاء كيشو                                      |
| مِیبِدِ<br>برواس بھی مشہور شا و ہوسے ہیں -                               | ت<br>رِن ، راجه بیریل ، راجه نوزرل اِ در را مهمنو                         | ان کے علاوہ ، قادر ، بنار سی داس ، کر                              |
| لوگ کھی بھا دُلینی اسٹیے کوعورت اور                                      | ا کی شاہی کا غانس موضوع تھگتی تھا۔ یہ                                     | تلتى اورسود جيسي ممكست شعر                                         |
| ر رام کرش کو مخدوم تصور کرکے شاعری کی ہو<br>- ا                          | گر <u>تے ت</u> ھے بعض نے اپنے کوخادم او                                   | لام كرشن كوايزا شومرتسليم كرشك شاعرى كيأ                           |
| لی خولصورتی د ناکار مبید) کے بیان کو لینے                                | رت میں طام ہوا۔اورشعرانےعورت<br>۔                                         | اس کے بعد سنگار رس اپنی اسلی سو                                    |
| ں کے بعداس کا روائے آنا عام ہوا کیم<br>ہے۔                               | ام سنے اس مُوننوع پر قلم اُٹھایا اور ا                                    | بيك مخفروص كرليا رمدب سنير يبلاكريا                                |
| '<br>                                                                    | لك كدا ج بعي اس كارواج أيا يا جا ما سبه                                   | تنخص اسی رنگ بیر، رنگ گیا یهال                                     |

## بندى شاءرى اوسلمان

مسلمانوں کی آئ کل کی حالت دیکھتے ہوئے شکل سے کہا جاسکتا ہے کہ سلمانوں نے بھی کسی وقت ہندی شاعری میں حصد بیا ہتا ، گرتار بخ شاہر ہے کہ انھوں نے بندی ادب کے نیزان کو الامال کرنے میں ہندول کے برا برا تنا حصنہ لیا کا گریم سلمان شعراکی بہدی تسایفت کو ہندی سے الگ کردیں توہندی شاعری میں بڑی کی بیلا ہوجا جس فارے ہندو شعراکی تصافیف رام جرت النس اسور ساگر اور دیگر تصافیف بندی اوب کی بے متل جزیں ہیں اسی فارے پراوت بھی ہندی شاع تی میں ابنا ایک مخصوس مرتبہ کھتی ہے ۔ اور سیکر ول مسلمان شعراء کے قام ہندی کی تاریخے اوب میں نظرات ہیں اسی کے ساتھ مسلمان امراوسلاطین نے جتنی قدرا فرائی ہندی شعراکی کی ود ایک بلخدہ تبوت سلمانوں کی دلجین کا ہے ۔

نواب مبدالرسی خان نا نان جورتیم کف سکت سکت اور بندی کیبت برسداخلاقی شاع ملنے جاتے بین انفول سنے افعال کی شاع ملنے جاتے بین انفول سنے ایک جیسے دایک جیسے بھر انگر میں انگر کو کابل فتح کرنے کے ساتے رواند کی گرراست میں انگ دی گرنے کے ساتے رواند کی گرراست میں انگری دائر کرناگناہ تھا۔ اکر کوجب یہ معلوم ہواتب اس نے برگری اس ساتے وہ زک سکتے کرنے دواید سے د

سَبَعَ بِومِی گُویِل کی یایش اثک کُها جارکِمن مِش افک ہِی

اکرک زانه میں امیز حسروجوایک فارسی کے مسلمان شاع سفے فارسی اور اسوقت کی ہندی دبل جال کی فارسی اور آگئیں ہوت سے میں ہندی شاعری کا دلدا دہ تھا اور شدی شاعروں کی قدر کرتا تھا۔ کہتے ہیں کو مشہور رزم گوشاعر جوشن میں اور آگئی درباری شاعر باتھا جوب دکوسیواجی کے بہاں جلاگیا تھا۔

و المراج المراج

لکھا ہے گرآج کل یوکتاب در کھفنے میں بنیں آتی سمبت وا ھا کمرمی میں کتبن شیخ نے جریشرشا ، مورو، کے دال حبین شاه سے بہاں رہتے تھے مرکا دتی نام کی ایک تنوی کھی -اسے ہندی میں سب سے بیکی تُنزی از ایسے سے امی طرح ملک محدجانسی کی مشہورتصنیف پر اوت مندی ادب اورمندی شاعری میں ایک مخصوص در کری سیام اكبرا وشاً وخود بندى كاشاع تقا- اس في بندى مين سنكارس (بزميه) شاعرى كى هـــــ -

واب عبدالرحم فان فانان اكبرى در بارك منهورمندى شاعرتها ان كى اخلاتى شاعرى ببت مشهور ديد انمون سنے ۔ ا - رحیم سنتی - ۲ - بروے ناگر بھید - سو - راس بنجا او دھیا مئی - م - اور سندگار سور مطرو غیرہ کتابیں

ان کے کلام کا نمونہ ملاحظہ ہو:۔

अब रहीम मुरिकल परी, गाढ़े केऊ काम। संखे ने तो जग नहीं मूं दे मिलें न सम ।।

اب رحسبيم مشكل برى كارشيد دوؤكام مساكيخ ت توعبك منبين جبوت ليس ندرام مین شکل مے سی کنے میں دنیا ساتھ نہیں دہتی اور حبوث کہنے سے خدا نہیں اتا۔ अंजन दियो तो किरिकरी, सुरमा दियो न जाय।

जिन क्रंकिन सें हरि लख्ये रहिमनबलि र जाय।

الجن دیوتو کر کری سر ما دیوی جائے جن آنگھن سول ہری تکھیول، رحمن بلی بی جائے ا المحمول میں انجن لکانے سیے کر کرائ پیدا ہوجا تا سے اور سرمہ لگا یا نہیں جاتا ، اس کا سبب سرف بیسے کہ جن آنھول को सुलगे ते बुक्ति गये, बुक्ते ते सुलगे नाहिं।

रहिमन दाहै प्रेम के बुक्ति र के सल गाहिं। 

तासीं दस्व सुख कहनकी रही बात अब की न ।।

جہیں جم تن من لیوکیومردے بے بھون تاسوں دکھ سکھ کو رہی ہات اب توان اے رحم جس مے من من سب سے لیاجس سے وال بہ ضمر لیا اس سے اب دکھ سکھ سمنے کی کیا ضرورت ہے۔

जो रहीम मन हाथ है, मनसाकह किन जाहि। जल में जो क्राया परी काया भाजीत नाहिं।।

جورتيم من الته سهمن ساكول كن جابي بيل بيل من جوجياً يايري كاياتجيب نابين اگردل اف قبضه ميں ميع تودل جاسے جہاں جائے ہرج نہيں ہے۔ جيسے بانی ميں جسم كاعكس براتا ہے كمر جسم نہيں سيكتا۔

मोरेगईसगाम आपि ोन हाई जो तिय एएटी हैं थें के कि

وه آگ سین آنی تقی لیکن میرسد دل کوهبی آگ لگاگئی۔

رقیم ہی کی طرح رسکھان میں ایک بہت ہڑ۔۔ مرسلیان شاع ہوستے ہیں۔ بہت نوگ ان کا ایسلی ام سیوا برا ہیم بہانی واسے بہانی ہوئے بہت سے بہندوان سے بنائے ہوئے بہت برج بھا شاسے متعلق ان کی زبان معیاری چیز بہر ہاتی ہے۔ آج بھی بہت سے بندوان سے بنائے ہوئے بہت اور اس مسلمان سے الفائل ہر مندر اور ملما کر دوارسے میں اور اس مسلمان سے الفائل ہر مندر اور ملما کر دوارسے میں گر کھا کرتے ہیں۔ ان کی شاعبی کا مختصر خونہ مار حظر فر باسی ہے۔

भानम हो तो बही रसारान वसी विकार । मेरकल मेम गुवारन जी एस हो तो कहा वह मेरे वरी कित बंद की धेन मकारन ।। कहन हो ती रही निगर के जु कियो बुज राज पूरद्य कारन । जो स्वय हो उं बनेरो करी वहाँ जालंद्री कील कहंव की डारन ।। ॥

انس ہوں توہی رسکھان بہوں بنج گوکل گوپ گو دارن سے جوبیوں ہوں تو کہا بہومیر وجروں نت نند، معنون مجان باس ہوں تو دہی گری کوجو، کیو برج حجت تر پورند دکارن سے جو کھنگ بر دُں بہر وکروں وہی کالناری کول کدمب کی ڈارن سے

ابنی دنی خواہش کا ظہار کرتے ہوئے کہنے ہیں گا اگر منے کے بعد میں پھرآ دنی ہوں قوفواہش یہ سبے کہ گوگل میں کو پیوں کے پیوں کے بعد میں کا کو پیوں کے بعد میں کا کو پیوں کے بیار کی سب کے بیار کا سب کا کہنے ہوں تو اسس کے بیار کا جسے کرشن جی نے اُٹھا یا مقاا در اگر پر بد ہول تو انھیں درختوں میں اپنا آسٹیا نہ بنا وُل جو جہنا کے کنا اے میں ۔

اورجهال كوشن جى كائي جرا ماكرت تص

مربہ میں میں میں میں ہوئے۔ سسیدابرامیم رسکھان کوکہا جا تا ہے کہ وشنوی فرمہب سے متاخر ہوکر وشنوی ہوگئے ستھے ۔اس سلنے ان کی شاعری زیادہ ترکرشن کی عبادت اور محبت سے لبریز ہے ۔

آتی ۔ یہ ایک سلمان خاتون تھی ۔ کتے ہیں کر پر کرشن کی نعبت ہیں سرشار رہتی تھی۔ اس کا دہ کہت ہبت مشہور ہو جس میں اس نے ترک اسلام اور کرمشن کی معبت کا اظہار کیا ہے ۔

عالم ۔ یعبی اوپنے ور بے کے شاعر سمجھے ہاتے ہیں۔ انھوں نے منگاریں (عثبتیہ) شاموی کی ہے ۔۔۔ یہ مبت ۱۹۳۵ء کرمی میں تھے۔ یہ سپیلے قوم کے بڑمن ستھے گر بعدمیں ایک مسلمان یکی بزین کی مبت میں مسلمان موگئے تھے۔ ان کے ایک لوکا بھی مواتھا۔ ۔

المعشقد شاع شقط ان کی ایک کتاب عالم کمی نام کی سے - کتے ہیں ایک بار نگر بزن کوجس کا نام مشیخی بتایا جاتا ہے انعوں نے اپناصافہ رنگنے کے لئے دیا تھا اُ تھا تھا تھا تھا ہے۔ جو ہے تھا :۔

> کنگ لتاسی نارسید، کٹ کاسٹ ہے ہیں (بینی وہ ایک سروزریں ہے لیکن اس کی کم بیول اتنی تیلی سہے) کمیسر

کہتے ہیں کوجب صاً فہ دھل کر آیا تواس میں اس دوسے کا دوسرامصرعراس طرح لکھا ہوا تھا:۔۔۔ کہ مارکاکٹی مانٹر سے کرکٹی مانٹر

كث كالنجن ايني كينين النج تمفرري

(کم کاسونا کال کے سیندمی تجردیا گیا ہے اس سکے کر آنی نٹلی ہوگئی ہے) اسی وقت سے و دِنول میں مجبت موگئی ا درعالم سلمان موسکئے ۔

شیخ کی بردندکوئی مستقل تصنیعت نہیں ہے گرمختلف مقامات میں جود دست ان سکے نظراً ستے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ برج بجاشا کی اچی شاع ہقی -

عبدالرحمان شاء اور مگ زیب کے شامزادے بہا در شاہ کے منصب دار تھے۔ ایکی تعینی میک ستک "
نام سے مشہور سے اس میں یا ۱۰ دو ہے ہیں ۔

میر غلام نبی سلین بگرامی جواشارهویں صدی کے شاعرتھے۔ ان کی انگ درین اور رسیر بودھ اب کک رجوز ہیں یعض دوسے توان کے استنے اسچھ ہیں کہ لوگ بہاری کے دوسٹے سمجنے ۔ لگے ہیں۔ مثلاً: – انی الابل ار معبرے سوست سٹ یا ہر ترنار جیت مرت جھک جعک برت جہیں حیوت اکبار نوز خورنے سمبت ۱۸۰۰ بکری میں جائی کی طرح ایک نسا ڈمحبت جو پائیوں میں لکھا ہے۔ان کی اس تصنیف کانام اکر اونی ہے۔

ماجی بزانیم مرہندی کا نرتبہ انتروید کا دینصیب خال وعبدالقادر بدایونی کی را آین و مہا مجارت، اسی طرح مافیضی کی دیند تی اور مولانا ست بری کی دیند تی دیاد تی اور مولانا ست بری کی مرین بری نمی دیند و دانسانین بسی بری نمی در انسانین بسیجن کا وکرتا سنخ میں موجو دین -

امرا دست عده نا من فاصل علی خال کاسکھ دیومد کی سرمریتی کرنا داصعت الدول کا گرد طرراسے کو انعامات دینا او بقائم نمانے کا دام تب سے کی تدر افزائی کرنا، وہ واقعات میں جرتاریخ کی کتابوں میں موجود میں -

أول كى نهرات في سلمان شعار كى معض فدات كااجا كى علم حاصل دوسكما إساء و

| المنافعة الم |                | سشياءى  | أرما نئر <sup>.</sup> | نام سٹ غر     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------------------|---------------|
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | سمبت ۱۲۹۹ بگری |         |                       | ا حملہ رہ     |
| ,, /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "              | 14      | "                     | کارے بیگ      |
| ساكھی گرنتھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | "              | ; * * * | "                     | رجب شاه       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "              | 16.4    | ,                     | تعاضى قوم     |
| كاليداس بزارامين المطاشعار طقين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11             | 16 4    | "                     | مسين          |
| ی شاہجال کے بڑے شاہزادے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 141.    | "                     | داراست ه      |
| الحكاية وادكالبيراس هزارامين ببن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4              | 1240    | "                     | ميروستم       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 1644    | "                     | زين الدين محد |
| یہ، درنگ ذیب کے پہاں مستق تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "              | 1-44    | "                     | والنشس نمال   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 1680    | •                     | أصف غال       |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |         |                       | 1             |

|                                                   |                   | وموطرا في تدبير والمناطع المناطق والمستعدد والمناط وال |
|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| كينيت                                             | زا ئے شاءی        | ام شاعس <b>ـ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                   | سمبت راه وإكتبل   | گریم<br>محی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                   | ۰۰ ۲۰ ۱۷ کقریب    | تحمد<br>عبدالجلبل ملکرامی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| یہ اورنگ دیب کے دربارمیں رہتے تھے                 | " هه ۱۷ بگرمی     | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| يه نواب نمان خانان منتقط                          | " 14 <b>4.</b>    | ر مسيم<br>ما دل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4                                                 | 4 1640 "          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| تصنيف سنگار درين                                  | " 14 <b>9</b> 4 " | عنطسهم خا <b>ں</b><br>طالب بناہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                   | // IA•• //        | میراحد للگرامی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| رسک بر ااور سنسنی را نفون میتره لکھاہی-           | " 1A · P" "       | یر منابک (طالب علی بلگرامی)<br>رسنانک (طالب علی بلگرامی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| رست بريادر مستنى بإنفون تبصره للعالم              | "  A·F "          | يوسف خال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| سارچنددکا                                         | " 14 p. "         | نوا زاىشىر كمگرا مى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| •                                                 | " IAP" "          | كشورعلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| رسسنهان تبیی                                      | " 1000 "          | کا ملم علی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ،<br>یا گوسیتے اور شاع ستھے                       |                   | مرزارنانگ د بلگرامی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| / - I                                             | " IA 4. "         | نواب بمت بها در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| رسب سار                                           | " مه ۱۸ کقبل      | سيديبار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| النفول بهاري تنسئ يرتجره لكصاسب                   | » ۸۹ ۸۱ کقریب     | علیسوی<br>مخط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الفول في جدر توك اور نوم مي پرتساءي ك بي-         |                   | ا سم<br>قاسم شاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ہنس جواہر- یہ تصون کی گیاب ہے                     | 1199              | عا حسم ساه<br>حاجی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| پریم نامه<br>انھول نے سنی ساراور دھنسوموتے کھوہیں | 1416              | نی بی<br>نختا در خال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الحقول سنة سنى ساراور دھىسوموتے كھوميں            | 19 77             | نمان<br>نمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                   | ۱۹۲۵ کترب         | على حسين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                   | 19 mg             | لطيفت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                   | 1711              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| سينيا            | زما نرُسٹ مری  | نام شناء          |
|------------------|----------------|-------------------|
|                  | سمبت ۱۹۹۹ گمری | گیا کُ علی        |
|                  | موجوده         | میر(مسیدامیرعلی)  |
|                  | "              | حفيظالتدخال       |
|                  | 1              | يېر (ميرځمر)      |
| y                | ,              | مسسيد حبيدا شاه   |
| آگره ر           | ,              | محدامیرخال<br>ن.خ |
| تصنيف ديوري ساگر | , ,            | مشی خیراتی خال    |

ذیل میں ان مسلمان شعل کی فہرست درج کیجاتی ہے جن میں سسے اکثر کا کلام ناپیدسے ، لیکن جواسینے عہد میں کافی مشد ، یہ تھر و ۔

فَاهِر - دلدار - نورمحد بيتم - بيني معبوب مبارك ملاداؤد - بيقوب خال - در سكمان - مبارك مارون ماري بير انشا - در سكمان - مبارك مارون ماري بير انشا - در سكمان - مبان ماري مارون ماري بير انشا - قاضى اكرم فيض - فان عالم - فان ملتان - فان سلطان - تينمى مناهم و در در ارتشا - دين دروليش - نشاط - نياز ميال - ميران - مراد - ميراه دهو - دسيا - دمت الشر واجد - صاحب مسلطان - شاه محد - شاه صفى يشاه بادى - شيخ سليمن الشم بيجا بورى - بهت فال - مسين ار فرى -

## جالستان

حفرت نیازک ان ادبی مقالات اورا فرانول کا مجود جوانشادعالیه کی جان بین ۔۔ ادب اُر دومیں جوفصوصیت خفرت نیاز کی طرز گارش کو ماصل سبے وہ محتاج بیان نہیں۔ اس ہے دہ صفحات کے مجبوعہ کا ہر ہر لفظ ابنی جگرایک ایسی دکمش حقیقت کا مالک سبے جوحرث مطالعہ کے بعدی واضع ہوسکتی ہے۔

قيمت في جلد خريداً رأن نكآرسي تين رويد اورغي خريداران نكآرسي چاررويد علاوه محصول منح ككار - لكه،

# ملسی داس

نام - گوعام طور پرآپ کا نام کمسی داس ہی مشہود ہے ۔ گر بزگر دل میں بیمی ظاہر کیا گیا ہے ۔ کہ در اصل پر نام آگی بخرد افتیار کردہ نام ہے۔ وہ ابتہار تیاس طارام ہے کیونگر آتا رام پر ربز دگوار گوشایش بی خور افتیار کردہ نام ہے۔ وہ ابتہار تیاس طارام ہے کیونگر آتا رام پر ربز دگوار گوشایش بی سے چار لوط کے تھے ۔ گئیت ۔ جہنی تا ہوا آم اور مشکل منجا ان سے کسی داس ہی تلاام تصور سے گئے ہیں۔ اس میں داس ہی کا اس بنا پر تھا۔ کرا ہوئی واس کے نام سے ایک تنم کی فال ہری نسبت قائم رہنے ۔ دو رسرے اُن کے نیاز مندا نہ بندار سنے گرو بری داس کے نام میں شامل کو کے ایک ہے ادبی سے مرکب ہوں۔ اُلیا ہوگا کو بس ایس ہوا ہے تھے ۔ گوشا بیس جی کرد ۔ تو بس ہے تام میں شامل کرکے ایک ہے داری سے مرکب ہوں۔ گوشا بیس جی کرد ۔ تو بس ہے کہر ہوں ہیں کہا کرتے ہے ۔ بیدالیش :۔ آپ کی بیدالیش کی ہے تام میں نہیں بائی جاتے ۔ آپ کے جیوں کی جو تھی بیڑھی ہیں خوب ال ہی بیار سی جہاں آب وگل سے کنار ہی کہا کہ ہے۔ بیمن کوک بمیں اس جہاں آب وگل سے کنار ہی کا سے کنار ہی اس جہاں آب وگل سے کنار ہی اس جہاں آب وگل سے کنار ہی اس جہاں آب وگل سے کنار ہی اوقیار کرنا اس دو سے سے تو تھی ہوں ہیں ہیں اس جہاں آب وگل سے کنار ہی اوقیار کرنا اس دو سے سے تو تھی ہیں اوقیار کرنا اس دو سے سے توقیق ماناگیا ہے۔ ا

संबत् सोलह से। जासी ब्यसी, गंग के तीर ।

اوردس قسم کے تبینے داریے ناقابل برور شدن انزات سے محفوظ رہنے سے سیار مراقد اختیار کمیا کیا ہے کہ نافلر میں کی مدرت نہیں دسکھتے جنانچ اسی فرہبی اختفاد افلا میں کی مدرت نہیں دسکھتے جنانچ اسی فرہبی اختفاد یا رہم معروف کر مین نظر سکتے ہوئے کو شائیں جی سکے دائد بند نے دان کو تیا کک دیا۔ اس واقعہ کو گوشائیں جی می کی زبان میں سنگئے سکتے ہیں : س

जननी जनक तज्यों जनिम करम बिन बिधिह मिर जो अब हैरे.

نیعنی بیدا موت بهی م سے ماں إب فے جو کوئے ویا۔ بدیا مان مجے شاید برنجست بمجو کردی بیدا کیا تھا۔ أتمارام كا ابني معصدم كيركوعلى وكرية وقت أس كمشتقبل كمتعلق ومعلوم كيا كميانيال موكا كرقدرت جلاك مستكه أس وقت بعبي كهريري تلى كه و مكيسنايه نوشكفته بيول جب ابني بهار ول يرّاسهُ كا تربعها رت ورئش مسكم جيرجيد كو سعود مشکابا کردنگا چند نید دسلیحنه والون نید دکیر ایا کرایک سیدید رومروکا رخیب برمین زاده سفی اپنی روحانی ترقی سے سارے مِن وَسستان يُوسخر کرديا اور ادب د شاء بي \_ کي آسان پر آ قباب و ما متاب بن کرهميكا-يرورش وكسب كال \_ توريت كى فياسى وكمير كوشائين ى دالدين كى يُرز يَّفقت كو د مع محسدوم بوت بین توای*ک ایسی پرخسس*اوس آغوستشد<sub>س می</sub> دیرسه جاسته بین جویزنمراو آنندگا سرتیمدا **درعلم وعمل کامجسم** سهد که و مهی ۱۰ س پاری خرستگرواس می سنگرشایش چی کویاادیوب لکیسایا نارهایکروکیشترکیکیکراورجوکیایی ظاہری ومعنوی بازی نای دد است بونها سرچید کے سروکردن سنزکردن میں لکھا سے گر گوٹنا یا راجی سنے درسال کی عمیس اسیے گروسے اور من سال کی عرمن سا دھوسسنتون سے ۱۰ رام کتھا ۱۰ شی اور اسٹے تمریکے البترھویں سال خود ( رامائن ) و وام حرتر مانس الله تعديد من وع لي مكن سبع أيسا على مواموليكن اس بين كيا فضييلت ومرمي سبع جب نُصِي کَا، وار منا بجيونا ايک پر ازحَقا ئن اغوش ادجس سکه گر دومپني کی فضه پرسکتي پرنگوگتي حيها کی ڀو کی ٻو ره خو د ائے گنجیدا سرارالنی ہے اس نے کھتاسی توکیا اورزئی توکیا ان ایک ابت اخرور قابل اعتبار سے سکتے ہیں جب گُوشایش جی بڑھیں کر ہوال ہو سکنے توا ان کی شاوی دین بردصو پانٹک کی دخی<sup>ر ،</sup> تنا و**بی سسے ہوئی دایک بجیمی** يىدا مواجوا دائل غرب نوت موكيا) يتغار دوست كونتاش أن دين دين عالم تقاا يك لمح**يمي جدا ربنا كوالانفران** تنظير كئى مرتبد دنناه في سي خيك سيم الدرسة بي مركونتايل بي سيند الكراجازة نه وي دايك وك كوشاي عجا كإسالهان كى عدم موجود كى من البني ببن كوالما إجهد تحييه سائة سائليا كبشا مئر تركسي ضرورت سع إمر كي موسة الشخطة والبس أسلة أبين تصوير منا "كونه إكريه بيت وتحي مرسد في در اوم أوساة موثا اليس بطروس والول سعايجها تومعلوم ہواکہ وہ تواسینے بھائی کے سائلہ سینے کسیں ال مجھنین کومان خردی کیا۔ نے بیوی کے کیرویر بعجد سسلرل

میں جا موجود ہوئے، نثرم کی دیری زناولی اس طرح اسپنے شوم رئے اصطاب واضطار کود کھ رُسے می گئی تنہائی میں بلاکر کہا :-

लाजन लागत आप भी, तीड़े आयह साख। धिक् धिक् होते प्रेम् की कहा कहह में नाच। अस्य उमे पय देह मन, तासे जिसी प्रीति। तेसी जो श्री राम में, होत न तो भव भीति।

لاج نالكت آب كو دورك آبيوسائق دمك دهك ايس يم كركا بكرل من الق استہی چرم مے دیریم تاسول عبیلی رہت سیسو دبشری رام بین جانے ناتو بوسیت اب كيا بقا آگ بارود سه يا في كشت زارسيه وه سلوك نبين كرّا جو آن تقريرسنه أو شايش جي سع كما يمكابون يرجوغفلت يرف يزيب موت ستقع ده يك نخت أنظرت كرد ديش كي سرجيز بارگاه تقرس كي حبوه زارين كمي اور تقیقی منتصین دنیا جس کلیسی دامس کومپیش کرسنے والی آن اُنس سنے اب پر تقوی پردر وب دھارن " کیا -کوشِامیں جی تاریخ کی روشنی میں \_\_\_ بہت سے واقعات جن کا آیہ سنیان بلا یا گیا ہے ایسے ہیں کراگر اُن کی ا نسا نری اجزار کی تحلیل کی جاہئے تو کھھ باتی ہی نہیں رہتنا اس سائے ہم اِن یُونطرا ندازگریٹ نے ہو سئے ام سليم رست بين كرآب ف اكبروحها ككير كازانها يا ياراب ربايه امرك اكبرف آب كرقي ركيا ياجها نكيسف كات كالتا أآ علاقه دلناچ التعديق طلب حصه عام طوريزم لي ومنييت كروزنج كارتزي معي ابئ طز دربسس يه جينا و سعادت سمجت ہیں جو اُن کے انگلے الکھ الکے ہیں اور آئے سے بین سوسال او طرک لکھن، داسے تاکیا باست در کاربرونی اور دہی تول مقبول ہوگا جس کو عقل سلیم باور کرے ۔اس سائے مُرد دن کاز کرہ کرنا، مندر کا گرنسائیس جی ک عدم شرکت کی وجه سے ازخو د مبندم و جانا، بندر ول کی فوج کا تعید سے رہائی دلانا، ایسے واقعات میں جویا توکسی کہانی سے معلق ہونا چاہئیں یا معبر گوشا میں جی ہی کوسے سے دیتا آصور کرلیا جائے۔ موجودہ روشن خیال اور تعلیم یا فتہ طبقہ جس سے تو نع کی جاسکتی تھی کرائیے ملت کے اس بزیک ادر بزرگ منتش کے منورجیبرہ برج جیابات ہیں اُن کی نقاب کٹانی کرے کا داول تواسی طرب متوجہ ہی نہیں موا اوراگر کسی

منش کے منورچبرہ برج ججابات ہیں اُن کی نقاب کتائی کرے کا دادل تواس طوف مقوجہ ہی ہنین ہوا اوراکرسی نے کچھ عنایت بھی فرمائی تومعمولی اجزا رود حراُ دھرسے فراہم کرکے ایک ساوہ خاکہ مبین کردیا اوراس جو واقعات قابل مقید تھے یا جنگی تقیم کی نئرورے تھی اُن کو دسٹی منوعہ '' پچر کرمیدا بھی نمیں ایسی حالت بس کوٹ بیار جو برا زوگی پر مقیرہ کرنا اور نمنتیدی ذہر داری سے عہدہ برا ہونا اُس شخص کا کام ،وسک سٹے جو برنے کومٹ شن و کا د

سته کام سه دار سر دور سکم مندی و فارسی لٹر بجر کا بغورمطالعہ کرسے رجن وا تعات کی جن ورایع ستے تصدیق يسكتي سنت أن كوحا فسل كياجاسِت اور في الجُمَلِ وَشَائِس جي ست "كرويد كي تمام" ركمتنا هو-رعلى اورتصنيفات --- گوشايئرجي اين زان كصاحب علم ادر باخبرلوگون مين شار كيم جاري يين، آب کوئسسنسکرت زبان میں کا فی عبور بنتا۔ ایک مستقل رسال عبی اس زبان میں لکھا ہے جمکا نام ''اکٹ گزمتر'' ہم اورجوعكم جونش سيمتعلق سبع علاده اس كي آب كي جلاتسنيفات مين سنسكرت الفافا ادرجلول كالكرنت برمحل استعال لجائے خود آپ کی فابلیت وجامعیت کی روش دلیل سے۔

تصنیفات میں متعدد کا میں میں جن میں سے خاص خاص حسب ویل ہیں:۔ رام چرتر مانس روام ئن) كُيْدًا درلي - وولادلي- نبهريتركا- كرشناولي- ام لنا- بارتي منكل - جانكي منكل - منوان برايك وغيره -كوسرتفسنيمن اليي حكرايك خاص بيلوسك ورسة معين را أئن في تطف ز أن حسن معانى اورظام وفي کے اعتبار سے جستہرت حاصل کی ہے وہ آج کک عباشا کی کی دوری کا ب کونصیب بنہیں مونی۔ بندو آبادى من شايد ہى كوئى السى بتى موئى جہال اس كتاب كى دس بائے جلديں نابائى جائين اورحق يا سبے كم مح رشائين جي سنديمي ابني استصنيعت مين جوز وركلام وكهاياسي ومستغنى عن التعربيت سبيع بيمعلوم جومًا بب كرايك دريامون ورموت بها بواچلاآر باسه يا ايك بادل ست كرميارول طرف آكاش برجها يا بوالي مثال کے سلے میں شعر للحظ ہوں۔ فرما ہے ہیں:۔

स्नि गृर्दैनबचन मूर्प हिय श्रेर्क ॥ सिस कर क्जात विकल निष्म के का ।। من مرد دیجن بہوت میں توکو سے توکو سے اور ت بیل جی کو کو،

गयऊ महीम नीहं कब कहि आना।

حبوسسيان تتي فجيتين لأدا

विवर्न भयकः निषट नर पाल् ।

रामिन हते प्रमहं तक हारू

به میتون چرباریان اُس موقعه برنگیمی کمی بین حبکر راجه دستر تعرب ام جن رخی مهارات لولایج ملک کرنے کے تمام سامان کرمینگل متنفے- اجو دھیا در گہوار ورنگ و بو" بنا ہواست۔ ہر جگر نتادی اور شاد اننی کی جہاں بہل سے۔

نكن ايك رانى كيكى ميس كراس عالم مسرت مين بال كهوس غزوول كى سى رسورت بناس تنهائى مين طرى مرتى بیں ۔ را جبر کو یہ اطلاع بہونخیتی سے۔ دو بھاگا ہواآ تا ہے را نی سے وجہ افسر دگی معلوم کر ناسے۔ را نی تام نسبوانی دار ایول کومن کرتے ہوئے کہتی ہے:۔

मांग मांग पे कही पिया, कबह रेह मालह

देन जहे क बरदान हो. तेह पावत महेन् ॥ الك الك يه كويت كبهون ديولمبو روين كي بربروان تيموياوت نديود وغيره لیعنے آپ نے مجھ سے دوفول بارے ہیں اوران کے ماشکنے کا تقاضہ بھی مُرتے رہے ہیں آج میں دکھیتی ہوں کہ آب ابنے عبد کوکس طرح سابتے ہیں جو کارد واتول کے اسکنے کا مجھے اختیار دیا گیاہے اس کے میری بہای خوامِش توبيسبے کر بھرت کوراج کاک ہونا چاسے اور دوسری یہ کدرام جندرجی کوچودہ سال کے سالے بن باس

سے۔ رانی کیکئی کی اس گفتگو کا جرا تر دسر تھ پر ہوتا ہے اُسے دیکیئے:۔ سن مرد دیجن بهوپ ہے شوکو مسسسسی کرحیوات بکل جمی کو کو

يميلي إلى سنكردا جاكا دل شدت ريخ سے تراب أصاحب طرح جا دكى كروں كوجيوكر عكور متياب

ہوجا آھے۔ ۔۔۔ کیکی راجہ کی جبتی رانی ہے اُس کو چاند برستار راجہ کو جبکور روانی کی باتوں کو جاند کی کرنس کہنا گو شامین جی

کافاص اندازین-کیوسسیمی نہن کچہو کئے آ د ا مجنوسسیان بن جبیٹو لاوا کیوسسیمی نہن کچہو کئے آ د ا مجنوسسیان بن جبیٹو لاوا و ہ بیچارہ سہم کرر ہ گیا ۔ کچھ نے کہد سکاحیں طرح بازے جبیٹا مارنے سے لوا برحواس موحا آ ہے۔ دامن منيومنهو تروتا لو

برن بہونیٹ نر الو دامن منیومنہو تروتا لو اور الو الو دامن منیومنہو تروتا لو اور انسردہ موالیکئی کی گفتگر ایک جلی جل میں اور انسردہ موالیکئی کی گفتگر ایک جلی جل سے تاریخ اسے درخت کو جلا کرخاک میاہ

کرد <u>یا</u> ہو ۔' - کلام کی جیستگی، زبان کی دلکشی کے علاوہ رائی کو کبلی اُس کی اِ وَبِ کوجِا مُرکی کرنیں اور راجہ کو اڑ کا درخت كمِنا حبس كى مليزى ظامرومشهورسم وه خصوصيات بيرجس سه گوشائيس كى قا درالكلامى ادر وسعت ظرى نمايال ہوئی ہے۔ عورت کاعورت ہونا ہی کیا کچھ کم صیبت ہے جائیر اس کوجلی کہ کرنام اوا زات دلیری بیک وقت ا کھٹا

کرد کے جائیں۔ نیزکوکو، لوا، تروتالو، ادمی اشیاد ہیں ادیات پر پہوم بلا انسان کا فطری تخیل ہے بھرنزول بلاچ کوم بیٹر آسمان اور فضائے بسیط سے تعلق سمجھا گیا ہے۔ اس سے مسئے مسسسی کر سیاف دامنی آسمان اور فضائی جیزوں سے ہی یہاں بھی کام لیا گیا ہے۔ یہ اور اسسی تسب کی بسیوں مثالیس ادر بھی دمی جاسکتی ہیں۔ آسکے جبل کراپ دکھیں کے کاکوشائی جی کا زیادہ کلام اسی تسم کی خوبیوں اور نوش نوائیوں سسے لرمزے ہے۔

گرٹائیں تبی کی تصنیفات کے متعلق رائے مامہ یہ ہے کہ وہ تام تربطری میاس میں مباوی الوزن ہیں۔
ادریہ اس کے درست بھی ہے کر گوٹنائیں جی چز کو جگتی دور کے نناع ہیں۔ نرم بی معتقدات، ترکیئیفنس، درستی اخلاق ہے نیاتی دنیا کے اسباق سے ایک جلامی ایک ہی سے نباز سے بیٹیک تام کلام ایک ہی حیثیت رکھتا ہے لیکن نناع بی بس شنے کا نام ہے اُس کی روسے حرب رامائن ہی ایک الیسی کی بسے جبکو حیثیت رکھتا ہے لیکن نناع بی بس سنے کا نام ہے اُس کی روسے حرب رامائن ہی ایک الیسی کی بسے جبکو گوشا میں جی شاع اندین کی کی بسرے جبکو گوشا میں جی شاع اندین کی کی مرب کی ایک اس کی سے اجود حدیا کھا نظر خاص چزہے اور خصب

کی چیز ہے! ٠

ر بسبب کی درم نگاری — اس سے بیلے گوشامین جی کے نوادرات پیش کے جابی یہ ظام کردین ا مناسب ہے کہ بستی دورسے قبل ' ویرکوتا' (رزمیر شاعری) کا دورگز رجیکا ہے۔ گوشامین جی جس زمانہ میں بیدا موسئے ہیں اُس بن ویرتائی کی جگھ بھی نے سے لی سے۔ ویرتائی کی خوبیاں اور مدرتیں ایک ایک کرکے چن کی گئی ہیں ۔اب عالت ہیں دیرتائی پرقام اُٹھانا جس قدر شکل تھا ظام سے لیکن دیکھئے کوشامین جی جب رزم سکھنے بر آستے ہیں قرمبار زطلبی میں آسنے میان رو تخوا رسے کی آسے ہی بڑھے مہدے معلوم ہرستے ہیں۔ رزم سکھنے بر آستے ہیں قرمبار زطلبی میں آسنے میان رو تخوا رسے کی آسے ہی بڑھے مہدے معلوم ہرستے ہیں۔ کرنے کے زعمیں ایک وسیع میدان میں بمٹھے ہوئیں ایک جانب دہنش (کان) رکھا ہواہے نفقیب
کتا ہے: ۔ بوراجہ اس دہنش کو توڑو لگان ہی سیتاجی کو بائے کامتی ہوگا اس کلبانگ مسرت کو شخواہشمندو
کے جمعیں ایک براختیا تی جنش بیدا ہوتی ہے باری سے ہرایک راجہ اپنی جگرسے اٹھا کہ دہنش کے
توڑنے کی کومشنش کرتا ہے مگر توڑ نا تو کیا اُٹھا بھی ہنیں سکتاا ور ناکام دابس آکر بارے ہوئے جوادی کی
طرح سر بگرییاں اپنی جگر پر مٹھے جا آ اسے تا آئک سوائے نوع رامچند دجی ادرجین کے سب بست ہو بائے ہیں۔
داجہ جنگ دسینا جی کا باپ) یہ صالت و کھے کر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے:۔

म्ब जिन को अ में में में मानी

नानी ॥
البجني كودُ السكي بهط الله नानी ॥
البجني كودُ السكي بهط الى بيربسين مهي كيس جانى .
غالبًا الب كوئي شخص بها دركهلان كاستحق نهيس سهيميرا خيال سهد زمين بربها دربيدا بهزا بند موگيا سه-

तजो जास निज निज घर जाहू

लिसा न विश्व वैदेति विवास । کا تجو آسس کے کی گھر جا کو سیا کہا نہ برہ بے دے ہی بہا کو است کی کی گھر جا کو سیا
اب آب صاحبان اپنی ابنی آرزؤل سے ہاتھ اُسٹھا کی اور شفنڈ سے شفنڈ سے گھرول کارستایں ہری نے نتا یہ جا کی کا بیا جانا ہی مقدر میں کیا ہے ۔

الجیسن جی کا ول جنگ کی یہ تقریر شکر دوش جو انم دی سے سے قابو ہو جا تا ہے ۔ گر برہے ہما ئی کا باسل دب محوظ ہے جبور میں کیا کریں ۔

محوظ ہے جبور میں کیا کریں ۔

| اگرآپ درامچندرجی) مجی اجازت عطافرادین تواهبی ( دنیش توکیا چیز سبم) دنیاکوگیندگی طرح <b>کات</b><br>میرین مالکی برا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| د الول <u>با ا</u> د حيال ترهيبيك و دل-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| काचे चर जिमि अरो कोरी — (१०००) दे हैं के के के के कि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ्र सको मेरु मूलक इब नारी — (८) है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| رونیا، کی کیے مرے کی طرح محروب مراس کر ڈالوں گا سمیر کیا داکو بھی موبی کی طیح کا مطاکر رکھ رونگا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| तब परताम महिमा भगवाना — - । है। अने मेर पर पर पर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| کا یا پرو تھی ک پورانا का बापरो पिलाक पुराना।। का बापरो पिलाक पुराना।।<br>معگوان (را نجندرجی) کی اعانت شامل مال ہے توفرسودہ دہنش کا قرار ڈالناکہاں کی بڑمی بات ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| नाथ जानि असा द्वायसादेह ११ वर्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| रिये रेहा के स्वास करें। विस्तास से स्वास से स्वास करें। विस्तास से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| कमल नाल जिमि चाँप चढ़ाऊं — — — كنول النجي عانب چڑا بؤل ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ست عن بر مان بے دہابول بھر کھر ہے۔ अपत अमान के सार्क بر مان ہے ہاہوں ہوگئی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| तोरों छत्रक दंउ जिमि, तब प्रताप बल नाच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ज्ञान करों प्रभु पद शप्रध पुनि न चरों धन हाथ<br>हिल्ला हुए कु गूर्व पूर्व के अध्य पुनि न चरों धन हाथ<br>हिल्ला हुए कु गूर्व पूर्व के अध्य पुनि के अध्य पुनि के अध्य प्रमुख्य हुए कि कि कि अध्य प्रमुख्य कि कि अध्य प्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ترمیدی به از می می برد پرده میک معرفت به برمه زمری پرته در بیت به در می اور کووی برای به ایش ایش در در در در م<br>آب کی دنیا سیم حمد که را مارش میں ایک به داخوه می کی طرح بدرایه سرحه زمی اور کوون می میں ہے ایشل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| آپ کی دُعاً سے چہرکٹ (بارش میں ایک یو داچھ ہی کی طرخ بوتا نہے جونزمی اور کو ورکی میں خرابشل<br>ہے) کی ڈنٹری کی طرح نکڑے اُڑا دوں کا۔ اگرایسا نکروں توقعے ہے آپ کے قدموں کی تام عمراسپنے دہنش پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ې-) فدول و و د د د د د د د د د د د د د د د د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| STEMMENT OF THE PROPERTY OF TH |
| مجمن جي ترجب يوسي من المحمن جي سن جي الود الفاظ كي توزين بل المحي و الفيول كي برن جو المين كو الفيول كي برن جو المين كو المن المين كو المناطق المين كو المناطق المين كو المناطق المين كو المناطق المن  |
| رين والعاس الرسايل وف سع المسيد ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Control of the Contro |

محاكات \_\_ گوشائين مي حب كسى واقعه كى تصوير كھينتي بي توباكل يعلوم برتا ہے كرجس شے كى تصوير عيني كاري ہے وہ ساسنے کھڑی ہوئی ہے۔ سومبر کے میدان میں جنگ کی تقریر پرچوج شامین جی سے ظاہر ہوا اُس سے متا تر ہوکررا میندرجی خود وبنش تورسف کیلئے استقے ہیں ، بھری ہوئی محفل میں جہاں بڑے بڑے ہا برراسے اپنی توت کے منطا برہ ہیں ناکام ره چیکے ہیں۔ چاسبے تو میر تعارکہ نوعرراج کنور (رامچندر) اتنا بڑا عزم کرتے ہوسے کچھ جبکتا کھ اہل محفل کے تزك واحتشام سے مرعوب جو اليكن بجائے اس ك طہاڑ<u>ے کیئے</u> اور مطام سیج سیہائے ۔۔۔ مثنین ا د یا مرگ راح کیا۔ हृद्ध वीन युवा मृगराज्ञ अजाये بے تکلف اُٹھ کھوٹے ہوئے (اور دمنیش کی جانب جائے ہوئے آس ٹرشوکت نیال سے جلے جسے دیکھ کرشیر بھی تشرمندہ ہوجا سئے جن لوگوں نے جنگ میں تثیر کی آستہ خرامی، آزادانہ لا پر داہی دکھی سے ۔ دہتی ل**ے اس چربا کی کا**نطف اُٹھا **سکتے ہیں ہسی**تاجی کی تمنا وُل کا چونکہ یہ آخری منظرے اُس نے اُن کا فوڈ بھی ملائظہ देखं टेरबरचुबीर तन,सुँर यनाय धरि धीर भरे विल्लोहान प्रेम जल पुलका बली शरीर ) کے چیرہ پرنگا ہیں جمی ہوئی ہیں ۔ ول ہی دل میں دیوتا وَل سے دعامَیں "نک ربی میز<sub>د</sub>. جزوات مجست المكول مي انسوب كرائز آئ بين (خرشى سنه) مام برن كرويش كورس بوسائيس-راجە دىمرتوسكےغور د فكركى تصوير: \_\_ माधे हाथ मूंद दोउ हो चिन । तन् भीर शोबलागुजनुशोचन تن دهرسوح - لكوجن سوحين پیتانی پر اعدر کور دونون آممیں بدر رکے اس طرح سوچ تجاری برا مواسے کو اغورہ ۔ کیکئی راج سے خطاب کرتی ہے:-भरत की राउर पूत न होहीं انہومول بسٹائی کرموسے न्प्राने हु मोल बेसाहिक मोही کیا بھرت آپ کا بٹیا نہیں ہے کیا مجھے آپ مول خر ڈیلائے ہیں۔

| देह उनीं ज्यस कह ह कि नाहीं                                                                                                       | دے ہوا و تراس کیبو کہ نا ہین                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                   | مت سند ہوتم اگ کل ما ہین                                                             |
| सत्यसिंधु तुम रचु कुल माही ।।                                                                                                     | جواب دو - بال ایالهیں کم سجاتی ۔                                                     |
| **************************************                                                                                            |                                                                                      |
| لام میں اُن تمام خصوصیا ت کا با یا جانا بھی حروری ہے جوایک<br>، ہے کرچند مثالیں صنا کئے افظی اور بدار لیمعنوی کی پی <b>الیت ش</b> | صاحب فن کے بیٹے لازمی ہیں۔اس سلے ندوریت<br>- صاحب فن کے بیٹے لازمی ہیں۔اس سلے ندوریت |
|                                                                                                                                   | كردى جائي توامنارب بنوگا-                                                            |
| जारून चरनपंकज नख जाती                                                                                                             | - تتنبيه:- ارُن حِبْرِن بنَكِج بَكهـــه هِ تِي                                       |
| क्यान रतान वे हे जन मोता। —<br>(१ ं छा اليصمعلوم برت بي كوياكنول بيكام يول برتينم سك                                              | کزل دلانی پڑنے جنوموتی ۔۔۔۔                                                          |
| را تن اليصمعلوم برست بي كويا لنول تيكفر <b>بول برمننم سك</b>                                                                      | نرم ونازک کنول هبیسی <i>بهرخ انگلیول پرسفی</i><br>- قبار ماه خرار                    |
|                                                                                                                                   | قطرے جمے ہوئے ہیں۔<br>متر ملدیں سر م                                                 |
| मन मलीन तन मुन्दर कैसे                                                                                                            | متی کمیں ن سندر کیسے ۔<br>بشی رس بھراکنک گہ <del>ا جیسے</del> ۔۔۔۔                   |
| विष रस भरो कृतक घर जैसे<br>عرض ہوئی ہیں جس طرح سونے کا گھڑا زمراً ب سے پُرمِد                                                     | بی و م جرات سے گرمریط مراجھ یا ر<br>بدن توخونصورت ہے گرمریط مراجھ یا ر               |
|                                                                                                                                   | استعاره: - نبی کری نک دل مرگ راجر                                                    |
| जिमि करि निकर दले म्रगराज्य                                                                                                       | ~ 14                                                                                 |
| लेर लपेर लवा जिमि वाजू ।<br>رح روندوالناعا بتائ عيس بازلوك كو ميركر مينيكوك                                                       | نتیر( نثیردل کیمین یا تھیوں کی فوج کواس ط                                            |
| करिहं कूट नारदिहं सुनाई                                                                                                           | ایهام به کربین لوٹ نار ده بی سنائی<br>نیک دین بری سِسندرتانی                         |
| कराइ क्टमारदाह एकर                                                                                                                | ا نیک دین سری سندر تا بی                                                             |
| नीक दीन हीरे मुन्दर ना ही<br>ساکراپ وعیب بیکوان مبسی کالحبیل عطار مونی سے                                                         | مار دہ می کو دلیفکرلوک مزاق سے کہتے ہیں۔<br>معری کر معنز نہیں ہی ن سریہ              |
|                                                                                                                                   | مری کے مبینے بندرادر تقبگوان دونوں آتے ہیں۔<br>طباق و تقابلہ :۔                      |
|                                                                                                                                   | بن رحوبر است                                                                         |
| सुर्था सुर्था कर सुर सुरिर साध                                                                                                    | سوول سولاکر سربری ما د مو<br>گرل -انل -کلی ل سری بیا دمو<br>د دنش اور سراز گرگزی در  |
| मधा सथा कर सुर सुरि साधी<br>गर्सले अनल की मेल व्याचित्र<br>- اور بطینت لوگ سل زمر-ال گزونالر کے ہیں۔                              | مرن-ای- ملی ک کری بریادمو                                                            |
| اور بطینت لوگ ش زمر-آگ گزوناله کے میں۔                                                                                            | ور قري امرت- چار- لنکانی انندست.<br>                                                 |

सीचिव वैद्य गुरु तीन को, प्रिय तोलिह भय आश राज धर्म तन तीन कर होय बेगही नाश ॥ سيمو بيدا كرو بين جربر وليس بهاش راج درم بن ين كرموب كبيها ناش وزير طبيب - استاد - يتينول اگرخون كى دج سه عالم بيسي افتياد كريس توسلطنت ، نمب ادر ينول كاناس موجانا سه ع

चंद्र वस अगिन कन सुधा होई विष तूल सपन्हें कबहुंन करिंह कक भरत राम प्रति कुल مبالغہ:- چندرجو بالی برواکس سود اہرے بشول عبادہ ہے۔ کی برسنے کا امکان ہے۔ امرت زم موسکا سندیکن برت رام چندرجی سے خواب میں بھی خالفت بنیں کرسکتا۔۔

न्त्रजित न्त्रसंव न्त्रसंव न्त्रसंव न्त्रित नाशी — निर्मा निर्मा

म्रित मख्र मनोहर केसी النظير المحلي प्रित मख्र मनोहर केसी المحلي प्रित मख्र मनोहर केसी المحلي अयऊ विद्र विशेषी المحلي ا

उचरे गंत्रत च होय निवाह । — । क्रांत मंत्री क्रिक्त क्रिय निवाह क्रिक्त क्रांत क्रांत च होय निवाह । क्रांत क्र अर्थ गंत्र क्र रा हिए — ।। क्रांत स्वतास क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रांत क्रिक्त क्रिक

عام كلام:-

राजत राज समाज में, को शल्य राज किशोर र

स्म्य श्वायत्म ग्रीतः तम् विषय विलीचितः चीर را جدت داج سماج میں کوشل داج کنود الله سندر شیال کورتن بشب بلوچن خور مطلب – داج سماج میں اود طرکے شہزاد سے بیٹے ہوئے میں جو توبصو درمت سانوسے کودسے اورا کھوں کوچرا سِننہ بیں جورکی خوبی آئی کا بل جرالین سے رجو مرسے سے دنیا کی آنکھوں ہی کوچرا سے - الیسے خواج میں و چورکی دید داری خوالی نیا ہ إ

शेरक विकत्न विवरममिह परेक अ ८०,००० हो

उँपल बरीस गरजत तरज, उरत कुलिया कठोर

चितो कि जातक मेख तज कबहे इसरी जीर ।।
إلى برش كريت ترج وارت كوش كمبور حبوك چاتك ميكيد في كبهو ووسسوى اور مطلب عاسب او كريس يا با دل كرسب اور كبليان وليس ركريها "ميك" كي طوت بي مكافئ مكاست ومتاب دركن كيسبت ست قاليف نبيس بوتا .. मुखिया मुख सो चाहिये. खान पान की प्रक्रि।

पाले नेहो मकल खंग मुलमी सहित विवेक।

रेश्यों के प्रक्रिया में से किया मुलमी सहित विवेक।

रेश्यों के प्रक्रिया में से किया में से किया में किया में किया किया है।

साहव ने सेवक बड़ी, जो निज धर्म सचान

राम बाध उत्तरे उद्दीध नाधि गये ह नुमान।

वारम महत्व में स्वीच नाधि मिर्म ह नुमान।

वारम महत्व के रे द्वाप नाधि प्रके हे र व्यक्षिण है।

वारम महत्व के रे द्वाप नाधि प्रके हे र व्यक्षिण है।

वारम महत्व के र विवास के सेवल के सेवल हैं।

वारम महत्व के र व्यक्षिण है।

वारम महत्व के र विवास के सेवल हैं।

वारम महत्व के सेवल हैं।

वारम महत्व के स्वास के सेवल हैं।

वारम महत्व के स्वास के सेवल है।

वारम महत्व के स्वास के सेवल हैं।

वारम महत्व के स्वास के सेवल है।

वारम महत्व के स्वास के सेवल है।

वारम महत्व के सिक्त के सेवल है।

वारम महत्व के सिक्त विवेक है।

वारम महत्व के सिक्त है।

वारम महत्

देशबन मिर्में म्हण विहंग तरु, किरित बह्नोरि बह्नोरि निरुप्ति रखबीर खिवे. बादे प्रीति च थारि ।। وکمن سمرگ بینگ ترویج تی بوری بوری نوکو رکورچیب بار هے پربت تہوری مطلب -سیتا جی کی براشتیاق گا و پلٹ پلٹ کرا پندا م برجی بڑتی ہے۔ کو بظام حرب و برزوا در درختوں کے ویکھنے کا بہا ذکرر کھا ہے۔

जीते न नाई नारि, चैतिक घन तज दूसरी सेखा सुरसीर हू को बारि, मरत न मंगे ऋरध जल جیت نانی نار جاتک آمن تنی دور بی سرسری بوکی بار مرت ندانگے ار وہ جل ، پیراجس قطرہ آب کا پیاسا سنے اس کے سواکنگاک صاف اور پاک بانی کو بھی میچ سمجھتا ہے جواہ اسکی ہی کیول نہ آ نے ۔

रोल गंवार श्रद्ध पशु नारी।।

से सब ताउन के ज्याधकारी।।

है कि नाउन के ज्याधकारी।।

وهول كنوور شوور - بيتوارى يسب ارن سك اده كارى

وعربهذب مخلق كراصلاح بغيراس كي مكبدات سكنيس بوسكتي جس طرح دهول كرميش شهو كرميشيمي

मीरे प्रेंद तनय सम खानी॥

वालक सम राम दास अधानी।। موری برا ووه شنف سسم کیانی بالک سمت سم فاس امانی به به جوایگ حماحب علم وعقل نهیں ال سند قارت جی سب برداه سند، جابل بچول کے مانندیں اسطے مانکردامنگریزتی سند -

सब सार्धिं वेत एक फल, जेहिं जानें सेर जान

त्यों त्यों मन मंदिर बसीह, राम धरें धनु बान ।।

سب،سادمن کویک بل جی باف رجان سے فول تیون مندر بیل ام دهرے دمنوان

ب- تام عباوتوں کا مقصد ایک بی ہے جو القیار غوب موافقیار کر ۔ رام (خدا) مندر اور سجر کی قیدسے بیلی اُر وہ تو دلول میں سینے والاسے۔

فاطق مالوي

#### مندی کامشهورزم کوشاع بیوشن

ہر جند مہندی شاعری کی ابتدار رمیہ شاعری سے ہوئی سے لیکن رزم گوشوا رکی تعداد بہت کم ہے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ قبن شاعر قابل ذکرنظر آتے ہیں ایک چند برد آئی دوسرالال کوی او بتیسر ابھوشن - لال کاکلام نابید سے چند کا ذکر کسی اور جنگہ ہودیکا ہے ، بھوشن کا نمو شکلام اس جنگ بیش کیاجا تا ہے ۔

بھوٹ من مناع کا نبور برگز گھاٹم پورے ایک کا وُل کوال پورٹیں بیدا ہوئے سے بیتوم کے برین تیواری سے ان کے والد کا نام رسنا کرتھا۔ بیس سال کی عمر تک یہ بالکل بیکار اور حب اہل شعے اور اپنے بھائی خیتا منی کے دست گرتھ ایک دن کھانا کھا نے کے وقت نک ما آگئے بران کی بھاوچ نے کو بحث کلامی کی تو یہ کھانا چھوٹر کر نورا کر میکان سے نکل سکے اور تحصیل علی میں مورف ہوگئے ان کا ابتدائی زما دیکر نے کہ بحث کے دور ارام سوئنگی کے بیمان گزراہے ۔ یہ نہ نہ نہ اور بیک زیب کے بہال بھی کا نی وحد تک رہ ہوئی است بال میں کو تھیا ہوں میں ساتھ میں اور اپنی عمر کے ہم ہو ویس سال میں پیٹیوا ہی کے باس ہو ہے اور بیکا یک میں مار بیٹر میں کو بیانا نہیں گزان سے سنے برا بیا ایک جیند ما ابر بڑھ کم شیوا جی سے ملاقات ہوگئی۔ انھول سے بہلے شیوا جی کہ بیانا نہیں گزان سے سنے میں کو اس برا بھارہ لاکھر دوبر اور اٹھارہ کا دُن النہ میں میں ایک لاکھر دوبر کا نگ روابد اور اٹھارہ کا دُن النہ میں ایک لاکھر دوبر کا نگ روابد اور اٹھارہ کا دُن النہ میں ایک لاکھر دوبر کا نگ روابد کا درباری شاع کر دیے گئے۔ مہتے ہیں کہ اس موقع پر بھوٹن نے اپنی بھاد جے کہ باس ایک لاکھر دوبر کا نگ روابد اور اس کے اپنی بھاد جے کہ باس ایک لاکھر دوبر کا نگ روابد کا دوبار اس موقع پر بھوٹن نے اپنی بھاد جے کہ باس ایک لاکھر دوبر کا نگ روابد اس کی ساتھ کر دیے گئے۔ مہتے ہیں کہ اس موقع پر بھوٹن نے اپنی بھاد جے کہ باس ایک لاکھر دوبر کا نگ اس موقع پر بھوٹن نے اپنی بھاد جے کہ باس ایک لاکھر دوبر کا نگ اس موقع پر بھوٹن نے اپنی بھاد جے کہ باس ایک لاکھر دوبر کی کا کہ دوبر اس کے ایکٹر کیا تھا۔

ان کی تصانیف کی تعداد جارہیں ۔ ا - شیوراج کبوش - ۷ - شیوا باونی - ۱۱ - هیترسال وسک اور اسپھ مط کا بریمیا اللہ میں پریدا ہوسئے اور صلے ایمیں وفات پائی -

میموش کی شاعری تبهوش بندی کے ان شعرایس سے بین جبیں بم تومی شاعر کہد سکتے ہیں۔ ان کا میموش کی شاعر کہد سکتے ہیں۔ ان کا میموش کی شاعری تومی جنر ہر اتنا شد مینقا کہ ہندی کے کسی دو سرے شاعریں نہیں پایا جا تا بھوش کا زماز شاعری اور شیواجی کی لڑا یئوں کا زماز تقا۔ ان کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کا ان لڑا یُوں

سے بحد متا نر ہوستے تھے اور ان کے دل میں قومی جذبات کی آگ بولاک اُٹھتی تھی میں وجسے کواکی شاوی میں مرحز مسلمانوں اور اور اور اور ایک زیب کی توہب اور شیواجی کی تعربیت نظراً تی ہے۔ میں مرحز مسلمانوں اور اور اور کیک زیب کی توہب اور شیواجی کی تعربیت نظراً تی ہے۔ شیواجی کی تعربیت میں ایک جگر سکھتے ہیں :۔

ग्री बम को भानु सो रबुमान को ग्रताप देशिय

तारे सम तारे गये मंदि तरकत के "

देश्य देश्य हैं के स्माधिय के कि समान के समान किया के समान के समा

> नमकती चपला न फेरत फिरंगे भट र्न्द्र को न चाप रूप बेर्रब समाज को। धारा धुरबान, धारा धरि के पतल मेघ गाजिये न बाजिबे। हे दुंद्रिपद्राज को। भींसला के उरम उरानी रिपुरानी कहें बेरब उद्दें पाबस के साज को।

चन की चरा न गज चरीत सनाह साज़े. भूषन भनत आयो सेन शिवराज को ॥ چکيس جپائه پهيرت پييرسکه بسط اندرکودياپ ردب برکهسسماعک دمادادهردان دهب را دهوری کیبل سیکه کا چونه با جوسب دراج کو مجونسلاک اُدن درانی ربورانی کمسیں نی مجود کیم او و باوس کے ساج کو گفن کی گھٹا نہ کچ گھٹنی سے نا ہ ساجے معوض عجنت آ دوسین شیوراج کو

یکی بنیں ہے بلکہ تواریں ہیں جو چک رہی ہیں، یہ بادل نہیں ہے بلکر دوغبار ہے، یہ کرج نہیں ہے بلکہ شیواجی کی فوج میں باہے بیک جو نہیں ہے بلکہ شیواجی کی فوج میں باہے نے رہے ہیں۔ دشمن کی عورت کہتی ہے گھر بھاگ جلو بادل آسان پر جھاگیا ہے کہیں بانی نہ برسنے گئے رہوشن کہنا ہے کہ یہ بادل نہیں ہیں بلکہ باتھی میں اور شیواجی کی فوج آگئی ہے۔ الله ان کا ایک اور منظر طاحظہ ہو:۔۔

ایک اور منظر طاحظہ ہو:۔۔

सब भेष ताके तहाँ सरजा शिवा के बांके.

बीर जाने हांके देत भीर जाने चलते। سببس الحتمال سرفانيواك بالخ بيرفان إلكين ديت ميرفان پنت

میدان جنگ میں دونوں فریقول کی فوج اس درج ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے اور دونوں کالباسس اس طرح ایک دوسرے سے کمسانیت رکھتا ہے کوان میں تمیز کرنے کی حرف یصورت باتی رکبئی ہے کا (شیواجی کے سپاہی) حکر کرتے ہوئے معلم ہوتے ہیں اور دشمن ہما گئے ہوئے۔

भारा सों लरीत धूरि धारा में लगीत जिमि पिय भजी धारा पर पारा पारा बार यें लहति है - السول ترت دھوری دھارا ہیں لگت جی تھا دا ہر پارا پارا دار یوں لہت سے زبر دست دشمنول کی فوج میں شیواجی ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے رہت کے ذر دں میں کوئی ستارہ آ جائے یا تھالی پر بارہ رکھدیا جائے جو ایک جگر تھرہی بنیں سکتا۔

> मोटी भई चंडी बिन चारी के नवाये सास , موثی بھئی چنڈی بن چوٹی کے جائے سیں بغیر حوِثی والے سروں کو جا جیا کر تلوارموٹی بڑگئی ہے۔۔

### مجموعات فسأروجواب جلداول

#### مندى شاعرى اورجار بالصفحيت

ہندی کی عاشقانہ شاعری کوم دو تسموں میں منتسم کرسکتے ہیں۔ ایک وہ جوبھگت شعرانے کی اور دوسری وہ جن کا تعلق تغزل سے ہے۔ بھگت شعراسے کمیرامطلب سور داکس اور انھیس کی طرح اور شعرا ہیں جنھوں سنے عشقی شاعری کو تصوت کے رنگ میں بیش کیا۔

را النج آجاری کی رقتی مجلتی تحریک کے ساتھ ساتھ ہندی شاعری میں اس رنگ نے رواج با یا تھا اور پر کہنا فالبًا نعط نہ ہوگا کہ بھگت سنعوا نے جیسے بند بند بات مجست میش کئے ہیں وہ دوسری حکر ہم کو بہت کم نظر آستے ہیں جقیقت یہ ہے کہندی حکم بھتوں کی عاشقان شاعری کا باب بنیایت ورخشاں باب ہے اور اگر ہم است نظر انواز کردیں توہندی وی کی ۔ وح سے ہرگز واقعت بہیں موسکتے ۔ لیکن جس طرح ہم بہندی شاعری کو الگ بہیں کرسکتے ۔ اس سے انکار نہیں کیا جا اسکنا کہ ہندی میں اسی طرح ہم خالص عشقیہ شاعری ہندی ہندی کو الگ نہیں رکھ سکتے ۔ اس سے انکار نہیں کیا جا اسکنا کہ ہندی میں اسی طرح ہم خالص عشقیہ شاعری ہندی ہندی کو الگ نہیں رکھ سکتے ۔ اس سے انکار نہیں کیا جا اسکنا کہ ہندی میں بہاری لال ، دیو، متی رام ، پر ماکر، گوال ، بجنبس ، بہاری لال ، دیو، متی رام ، پر ماکر، گوال ، بجنبس ، بہاری داس داس سرشیخید را دمن خصوصیت کے ساتھ قابل فرایں ۔

یہ ہم اوپر کہ حکے ہیں کو عشقہ جذبات ہندی شاءی میں کرشن برسی کے ساتھ ساتھ آئے ہیں۔ بہلے کے مبلکت علم نے را دھا اور کرشن کے واقعات مجبت کو تصون کے راک میں میش کیا۔ گربعد میں عشقیہ شاءی کی یہ صورت باتی نہ رہی اور زمانہ کے تغیر کے ساتھ ساتھ مبلکتوں کا زمانہ بھی ختم ہوگیا، اور صوفیا نہ شاءی کی جگر خالص عشقیہ شاءی سنے کے لی۔ اور شعرا سنے انسانی بند بات کا اظہارا پنامقصد بنالیا۔ ہر حنی بعد میں بھرا سے لوگ بیدا ہوئے جنھوں نے اس رنگ کو اختیار کیا جن ہیں دیوا ور بہاری بہت مشہور ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کاصیحے رنگ یہ نہ تھا۔

رنان در اس میں اور اس میں کلام نہیں کہ بیان جودوسال اور تشبیهات واستعارات وغیرہ میں بالی اسکانی سے اسکانی سنداء خالف شخصیت نیروع ہوتا ہے اور اس قسم کی شاءی کا ببلا شاء کینیشوداس ہوا ہے۔ انغول نے معاملات مجست نے زوال کے بعد سے نیروع ہوتا ہے اور اس قسم کی شاءی کا ببلا شاء کینیشوداس ہوا ہے۔ انغول نے معاملات مجست کرنے والول میں بائی جائمتی بیان کرنے میں کا فی مجب اور عشق مجازی کی تام وہ کیفیات جو مجب کروغیرہ بھی اسی رنگ کے جس اس میں کا میں بائی جاتم ہوں بہاری متی رآم ، بداکر وغیرہ بھی اسی رنگ کے جس اس میں کلام نہیں کہ بیان مجرود و سال اور تشبیهات و استعارات وغیرہ میں بڑی مدرت سے کام لیا ہو۔
شاء موسے بیں اور اس میں کلام نہیں کہ بیان مجرود و سال اور تشبیهات و استعارات وغیرہ میں بڑی مدرت سے کام لیا ہو۔ صوفیا در کی عشقیر شاعری میں بریا تبی، سور واس المسئ واس ، نندواس فاص طور سے قابل و کرمیں اور فاقعی تغزل کینٹو واآس ، بہاری ، و تو ، متی رام ، معکاری واس ، براکر اور برشینی در کے بہال با یاجا کا ہے ۔ اب ہم ان میں سے بیض کا کلام نو نتا بیش کرتے ہیں جس سے ان کے دنگ من کا حال معلوم ہوگا :۔ مدین کا کو کر تاہی ان کا کلام زیاد و تر تر پرشتل ہے ، بعینی یہ اپنے جذبات سلسل کئی تعرول میں بیالا مدین کو کل و دیاری کی میں ان کا انداز بیان بہت سادہ و موثر ہے ، یزیادہ ترمقا می رنگ موسمی کیفیات اور ماحول کے حالات کو بیش کر کے جذبات کا انداز بیان بہت سادہ و موثر ہے ، یزیادہ ترمقا می رنگ موسمی کیفیات

بندت کے آتے ہی سم کے بھول کو لیں ، کولایں ادھرسے ادھرکوک سنار ہی ہیں ، گریم مہنوز پردس ہی میں ہیں کیا کہوں یہ سال دکھیکر دل کتنا بھا ارہے ، اگر کسی طرح سے اس موسم اور میری بقراری کا حال کی بہونج جا آتو دہ صرور چلے آتے ۔ بیسی کا زمانہ بغیران کے مجھے ذراجی اجبا بنیں معلوم ہوا ، کون سے جس سے ساتھ محبت کی باتیں کروں اور جیدا نے ہروے کا بار بناؤں۔ ایک اور آید لا حظ ہو:۔

ایک اور پر ال حد ہو۔ ۔۔۔ اہوں دمیلل کولس ہیا ۔۔۔ کھا دکھل ہم دن لیکی لیکی۔۔۔ بیران پیاسکھی ہور بیا۔۔۔ اہوں دمیلل کولس ہیا ۔۔۔ کی ادھالی پی بیقد دیکھے ۔۔۔ بین اندھالی پی بیقد دیکھے ۔۔۔ جب ہم بالا ہر ہرگیلا۔۔۔ کی دوکھ کی گئی بوجمی شہیلا۔۔۔۔ اس کو دُنا ہیں گے بیا باس ۔۔ را دھا بی کر ایس ربیت ۔۔۔ را دھا بی کر ایس ربیت ۔۔۔ ناکل النی سکھی سے عبوب کی بیونائی کا ذکر کرتی ہوئی کرری ہے کرنگدل برتیم اب تک نہیں آئے میرے ناضو

دن گنتے گنتے گفتے گسسگے، ان کا ماسته دیکھتے دیکھتے آنکھیس دھندلی ہوگئیں جب میں لڑکی تھی جبی و ہ مجھے جبھوڈکر جلے گئے شنھے اور کچہ پتے نہیں کرس گناہ کی سزامی جبوڈ سکتے ستھے، بائے کوئی ایسا نہیں جو بیا کی خبر لاسئے۔ بتریا بتی کہتے ہیں کر شبک ہے عبت میں بہی موتا ہے اور را وھا بتی یعنی کرشن کی بہی عادت ہے

ناگر جمنا سے نہا کرکنارے آئی تود کیھا کرسا سنے بحبوب بھی موجو دہے کیکن وہ آزا دی سنے د کیھ ڈسکتی تھی کیو نکرا وراوگ بھی موجو د تھے۔اس سلنے اس نے یہ ترکیب سوچی کر اپنا موتیوں کا ہار توڑ کر موتی کمجرا د سلنے جسے لوگ چننے سکتے اور وہ اسپنے محبوب کا دیوار کرنے گئی ۔

سور والکسک دہیں۔ پرسم کا مرتبہ ہندی شاعری میں دہی ہے جوآ فقاب کا نظام ہمسی میں۔ پرسم کا ٹائل ہیں سور والک اس کا مرتبہ ہندی شاعری میں دہی ہے جوآ فقاب کا نظام ہمسی میں۔ پرسم کا کا کا کا کا کا کا کی سور ان بور نے بہر بنے تابینا ہو گئے ، یہ بنیجہ آجاری فزہب کے برر ستھے اور سری کرشن جی کی برست شران کی زندگی کا تنہا مقصود تھا ، انھول نے ابنی سادی عمرانے میں دیا کی تعقب میں ایس کا انتقال ہوااد کا عرب دیا کی تعقب ان کا انتقال ہوااد کا سورساگرانی بتین بادگار میں ان کا انتقال ہوااد کا سورساگرانی بتین بادگار جبور کئے۔ انھول نے بھی زیادہ تر ترکے ہیں۔ نوٹ یہ سے:-

सिंद री चालक मोहि जियाबत। जैसेहि रेन रटत हैं। पीपी जैसेहि पुनिपुनि
गावत। ज्यितिहि सुकंठ सह जियतमको तार् जेहिस ग्लाबत। ज्याप न पियत सुधारस सजनी विरहिन बेलि पियावत। जी यह पंछी सहाय नहोती प्रान बहुत दुख पावत।। जावन सफल स्रताही बो काज पराये ज्याबत॥

سكمى رى جانك موسع جيا دت \_ جيسے بى رين رشت دول بى بى تيسے بى و ه بُن بُن كا وت \_

प्रीति करि काहू सुरत न लहुवो । प्रीति घांग करि दीपक मों आपिप्रान दहवी ।। ज्ञील सुन प्रीति करी जल सुन मों अप्यांत हुन्छ गहवो । सारंग प्रीति करि जु नाद सों सनमुख नान सहवो ।। हम तो प्रीति करी माध्व सों चलत न ककुक कहवो ।। सुरहास धमु विन दुख दूबों नेजन नार बहतो।।

پرست کرکا ہو گئے نہ ہیں۔ برید، تینگ کری وییک سول آسید براق دمیوے الست پر بیدا کری ہل سے برات کرکا ہو گئے ہوئے مسول سمیت التھ گھیو۔ سازنگ برست کری جونا دسول شکھ بان سہیو۔ ہم جو بریت گری ما دھوسول چلت دکھیک کہیو۔۔ سور واس بر کلبوبی دکھر دو کوئین نبیر میبو

مورة اسس كيفرا المراج مت كرك و نيام كرى في المام بهير بالا وكيود برواف في مت محبت كي وجان مع الألباء كورة است معبوز من من محبت كي تواسل و كاستا بين من من من المراك المنظم المراك المنظم المراك المنظم المراك المنظم المراك المرا

ا سن جوز سه به ماکراتناه ورکهنا که کابن تها دست بغیر اکل دبای موکنی مین اور تحمار سے بغیر کوبیوں اور تحمار سے بغیر کوبیوں این اور کیا اور کیا

#### معلوم مواسبع بجيئے سى نے باقى ست ميلى كو محال كر بار جيوارويا بو

कहां ली नहिये बज की बात। सुनुह स्थाम बिन उन लोगन जैसे दिवस बिहात ॥ गोपी प्रवाल नाय गो सुन वे मिलन बदन कुस भात। परम दीनज्यो शिशिश हिसी हत अम्बुज मन दिन पात ॥ जो कहि आबत देशिव दूषि में सब पूंछ त कुसलात ॥ चलन न देत प्रेमकानुर उर कर चरमन तपरात ॥ पक चातक बन बसन न पावहिं बायस चल

विति हैं न रवात । अर्र स्वाम हरदेशन के हर पिषक न की का जात ।।

کیال اول کیے برج کی بات - سنہوں سٹ یا م بن اُن لوکن جیسے دوسس بہات - کی گوال کائے

گوست وسے بلن برن کرشس کا سن - برم دین جیون سنسیجی بہت اوج کُن بن بات - جاہیں آوت دکھی دور
سنسیام سندیشن کے دریت برم آرز ارکرمین لیٹات - باکس، جارک بن ایسن نہ اوی بایس الین کھات مورسشیام سندیشن سے دریت برم آرز ارکرمین لیٹات - باکس، جارک بن ایسن نہ اوی بایس الین کھات مورسشیام سندیشن سے دریت برم آرز ارکرمین ایسان ۔

اودھوجی برج سے نوشاکرکرش ہی کے سائے گوپوں کی عالمت کا، بان کرستے میں کو اسے برج کی جائیں کہاں ان کرستے میں کو اسے برج کی جائیں کہاں کے بیان کروں کے کہا نہیں جاتا۔ اسے شیام ، سنو تھارے بغیر گوپیاں بہت وہی ہوگئی ہیں۔ کول کی حالت میں سے کو اُس کے سینٹ سو کھو گئے ہیں۔ ببیبا اور حکور سنے وہاں جانا اور بھی ناجھوڑو یاسی مین کو کی بیاں اُن سے بیام کہتے ہوئیاں کروہتی ہیں۔ سور و کسس کتے ہیں کہ اس خوف سے کو لُ او ھوسے گر رتا ہیں کیونکہ وہاں ایسے اللہ علی بیام کے جاتے ہیں کرسننے والا بجیبین ہوجا آسے۔

जधी हम बान भई बहमारी। जिन खारिदन तुम स्याम बिली क्यों ते खंगिकां हम नार्गा। जैसे सुमन बास ले खादन पीन मधुप कतुरागी। खिन जानन्य होत है तीमे खंग खंग सुखरागी। ज्यें दर्पन भी दर्शन देखन वृद्धिपर्ग ित्र किसे सूरमिले ही हमको बिरह

ا ووطرجی کرش کے بیام بربن کر گویمول کرسمجیا نے اور کرشن کابیام سنا نے اسے بیر ۔ کر بیاں اور هو کو

د کیدکر کہتی ہیں کا است او دھوآج ہم بہت خوش قیمت ہیں کیونکرین آنکھ ہول سے تم سف کوشن جی کو دیکھا سے اوہی استعماد ہی ۔ استعمال میں ہیں ۔ استعمال میں ہیں ۔

المساا

پیابن ناگن کاری رات

کبھول عامنی ہوت جو تفیا۔ ڈس انٹی ہوجات جنتر تھیرت بنتر نہیں لاگت ۔۔گات سکھا نوجا ت سور وہس برہن آس باکل۔ مُری مُری لہ س کھا ت

محبوب کی جدائی میں رات یول بھی کالی ناگن سے کم نہیں لیکن جب جاتم نی ہوتی ہے تو بھرود اس ناگن کی طئ نوجاتی ہے جوٹوس کراکٹ جائے ہے۔ بے عبت کے کائے کا کوئی منتر نہیں اور النہان امریں کیتے لیتے مرجا آہیے۔
مہاری لال اما تھر بہمن سنتھا، یعبت ۱۹۲۰ میں گوالیا رسکے نزدیک بسود اگر بند بور میں بیدا
مہاری لال اما تھر بہمن سنتھا، یعبت ۱۹۲۰ میں گوالیا رسکے نزدیک بسود اگر بند بور میں بیدا
مناع انعیں کو مانا جاتا ہے۔

بہاری لال کی صرف ایک کتا ب ابھی تک مل سی ہے جس کو بہاری سستنی کتے ہیں۔ اس میں و ا، دوہے میں۔ کہتے ہیں کہ اس کت ب کے ایک ایک دوسٹ پر بہاری لال کوایک ایک اسٹرنی می ہے یہ بہاراج جے پورسے درباری شاعر ستھے اور ہردقت دربارمیں موجود رہتے ہے۔

ہندی ادب میں ان کی اس کتاب کا کتن مرتبہہے اس کا اندازہ اس سے ہور کتا ہے کہ ابھی تک ہندی اُردور سسنسکرت اور انگریزی میں تقریباً سیکڑ ول تشرصیں اس کی موجکی ہیں۔ جندوو ہے بطور نموز بہا رمیشی کئے جاتے میں

खतर भींह रतवे बचन करन कठिन मन नीठ

سکھی ناکلرسے کہتی ہے کراپنا جائیہ نودداری کہبی ہاتھ سے ندیا کرو۔ گرنا کا سکھی کوجاب دیتی ہے کہ کیا کر دں ، میں تواکن کے آسے بربھبری بھی نئیر ھی رکھتی ہوں اور ہائے جیت بھی روکھی موٹر کرتی ہوں کر کیا کروں گا ہیں نہیں آت اور سارابنا نیا کام لمحر بھرمیں گرم جاتا ہے۔

सबही तन रामु हात छन. चलतरंबन हे पीठि वही तन उहरात यह किवलनुमा लीं दीं ।।

مب می تن سمو ہا ہے جن جاست سین دست میٹیر داہی تن شعرات ہے کبل نیا ادل دیٹیر یونتویہ آکھمیں میں کو دکھیتی ہیں لیکن جب محبوب ساسفے ہو است تو میجر قبلہ ٹاکی طرح اُن کا رُئے اُد شرسے مبتیا ہی نہیں ت

> कहामयों जो बीखरें शतों मन मो मन साथ उड़ी जात कित इ गुड़ी तक उड़ा यक हाथ। भू भूप कुर्य के कि हैं कि कि में कि कि में रिक्ट में कि हैं कि हैं कि कि

کیا ہوا جرتم مجیت دور ہو ہتھ ارا دل نومیرے دل کے ساتھ سے ۔ بِنگ کی بنی بی دور آڑجا سے گروہ ہے اُٹاسنے واسے می کے اِنتومیں -

> लोने मुख दीठि जलारी यहि कहि दीनी ईडि इसी होय लागन लगी दीख दिठीना शैठि

اونے کھ دسٹھ نہ لگے یہ کہہ دینو اسٹے۔ دونی ہوئے لاکن گئی وئے دشونا دھٹے۔

ووی ہوسے لائن می سوسے کا بن می سوسے دسو، دیست. اس خیال سے کونطرند الکے اس کے جہرہ برساہ تل کا نشان بنا دیا گیا، لیکن منتجہ بالکل اُلٹائکلا کیونکم اسسے اس کا حسن اور دوبا لاہوگیا، درا کیک عالم کی بھا ہیں اس طرف اُسٹنے لگیں -

पुरवा नोहिं न, लिख उठे चुवा धरन रह कोर

जारत आवत जरात को पावस प्रथम पयो द १ व्याहरीय के प्रमुख्य एक्ट्राण १९०० १

جادت آوت مبكت كو پادسس برتهم بيود

برساعه کا زماند ہے اور آسمان میں او حراد هر با دل او برین کیکن کس قدرعجیب بات ہے کہ وہی بادل جو لوگوں کا دل شعند اکریتے ہیں ، ایک فراق زوہ دل میں اور آگ لگا جاتے ہیں۔

 یعنی اگر تھیں اس کی بقراری بجر کا حال سوم کرنا ہے تجب جانب جہب کردیکھو درنا اگرا سے معلیم مولیا کہ تم موج د ہوتواس کا دنگ کچے اور موجائے گا اور اصل کھیں تا کا باتہ دہیں ساتھ گا۔

> मानहे बिधितन अब छित खदय समिये काउँ हम प्रा में कर को किंग भूषन पासंदात ।। हम के किंग भूषन पासंदात ।।

اس کے مہر پرزویفیں ہیں ایکر با بارٹر انسینہ تاکہ بالدین کر سینکا ان پایسان ہوجاسے اور اس کے بعد اس کے من دجال کے بیونچے۔

> भई जुतन स्नि बलन मिल बान मके सुन्वेन संग क्रम संगीत के अभी संग हुरीन

الباس کاحسن اس کے جیم سے ملکر بالک نامب ابوائی سے کیر آ، مرجیباً نے کہ ان استعال ہوتا ہے، وہاں خود کیااس کے رنگ جم میں جو ب کررگیا۔

معی رام نیکر بوضط کانپورک بیش واسلے تھے ان کے والد کام رتنائے تھا اور فوم کے بیمن تھے۔ بیجادہ الله مستی رام م منگی رام کی استھے۔ بعوش منیامتی، بیاسٹ کراور تی رام یہ باروں بھائی شاعر تھے۔ بعبوش مشہوررزم گوشاعر نتھے۔ اور یک بنا غلط نبو کا کہندی کے رزم گرشو ایس ان کا ایک خاص درج سبے۔

مق دام کانام عاشقا فرنا عرفی میں دیوز وربهآری کے بعد دیاجا آسب گربعش کا خیال سے کہ وہ واسس سے بہتر کہنے واسے تعمید کے جو اسے تعمید کی جی جن میں سے آٹو کا علم حاصل ہے۔ ان کے نام بعول منجب ری اس واسے معمود کے جن میں سے آٹو کا علم حاصل ہے۔ ان کے نام بعول منجب دس واس میں دس والے بہت دس والے بہت مشہود ہے اور اس میں اضول نے ناکو جمید کا بیان کیا ہے۔

بیمول تنجری میں کے قام دوہوں میں بیمولوں کا بیان سبے - کتے میں کرکنا ب-جہا کی کے عام سے لکھی کئی تھی چھند سائیل فتح نشاہ بند مالے کے سائی کھا گیا ورالمت للام مہاری مھائی معائد سکھ مہارا ج برنری کے لئے ستی راجہ معبوک اے کی فرایش پرائھ مگئی۔ بیت اللہ عیس بیدا ہرت اور سموالیاء میں انتقال کیا۔ نموز کام درج ذیل ہے:۔

मलिन करी बबि जोन्ह की तन बिब सीं बिल जाऊं।

क्यों जेही पिय में सरवी लिख जैहें सब गाउं

ىلىن كرى خىيب جۇنھەكى ئىن جىيب سول بىل جاۇل كول بيول في برئسمى كوجيس سب كاول

مجبوب اسنف عاشق سرسے لنے کے لئے سب سے جوسیا کرجا رہی ہے رسکتی اسکو دیکھ کرکمتی ہے کر تھا رسے حس سے توجانر کی جانر نی بھی اند بڑگئی ہے میں آم پر قربان جاؤں ، یہ تو بتاؤکراب چھینے کی صورت کیا باقی رہی ہے۔

पानिय में घर मीन की कहत सकल संसार

مجوب کوروستے موے ویکر ارتھی ہی ہے کہ عام دنیا تو یہ جانتی ہے کہ یا فی سے بھانچیل کی زندگی ہے محرک تقدر عجب بات سے کر متھاری آنگھیں یا ناہی ' اسینے سے دور کررہی میں ۔

बंदन तिलव लिलाएमें एएरी मख छवि होति।

फए भवन भें जग मरी मानी दीप की ज्योति

بندان آلک للارس الیسی مکوتیب بوت

ردسیانهان می میگی منودی و جیوت

الكركى بيشانى يرحيِّد ان كى بنرى اين سوم بوتى ب كريام البسسن مين جراغ كا أ**جالا مور باسه -**

मन ते नैनिन के चली नैनिन ते मल काज ।।

है रीपक की छीहली बोच विलामी लाज ।।

من سرنین کرملی شبنی سید سن کاف

دوت ديكي كي بيازان ميني بلاني لاج

محبوب كى مالت جميس وي الذي بورنى سيند كرست وياكني بالكسول من آجاتى سيء اوركيمي ول بي رہ جاتی ہے گویادہ دوحیراغوں کے درمسیال کاسب ہے ۔۔ یہ جو کہمی منیایاں ہوجہا گا۔۔ اور ي ... كبيني بلكا ...

علی بی مون کا کسی سے ناک کے پاس بیام بجر بیون اللہ اللہ میں ہے کان سے بددینا حیا و شرم بھوٹ گئی گرچوٹ گیا دنیا کارسٹ تدمیت ٹوٹ گیا۔ اب صوف جم جیوڑنا إتی رکھیا ہے۔ سواب وہ بھی بواجا تا ہے، کھرایش نہیں -

निवृर बरोही बाट में, ऊखन लेत उरबारि

स्रोरे गरीब गंबार ते काले करत उजारि ।।
गर्दा करत उजारि ।।
गर्दा करत उजारि ।।
गर्दा करत उजारि ।।
गर्दा करत उजारि ।।
।। गर्दा करत उजारि ।।
।। गर्दा करत उजारि ।।

ایکھے ورختوں کو دکھے دکھے کو اگازا کی منا بھت گزر دہی تھی۔ کیونکو نانگ ۔ نے آنے کے متعلق ایکھ کے ہمری رہے رکیا تھا۔ اس کے جب شک ایکھ درکھتی نہیں ہے اُسوقت تک ناکا کو بھی بہت اسمیدیں ہیں۔ گرگنوار مسافر کی یا خبر کر ایکھ میں کس کی موت اور زندگی کا اِزنبہاں ہے۔ وہ ایکھ اُ کھاڑلیتا ہے۔ بیلیری اکٹرسافر کی یہ حرکت دیکھ کو ترطب انتقی ور ایکھ کے اُجڑنے کے ساتھ ہی اس کے دل کی دنیا بھی اُجڑ جاتی ہے۔

भ्यस्त भये हैं गात पर सन जान्यो जात, कही न सुनत बात जात बात ना कही। स्पे न सुबास न सुमन की समुध्यि परे। टकरकी बड़े बड़े श्रान में उल्लही ॥ कवि मतिराम निहि नेक पर बाह नहीं, हेसी भीति भये तेरे नेह सी नहीं ॥

نانک کے اس جائرسکنی ناکر کی حالت بیان کرتے ہوئے کہتی سبے کر دو اِنکُل پنچر کی مورتی کی طرح ساکت ہوگئی ہے۔ کچرشتی سبت نہتی ہے اُس کی بڑی بڑی آجمعین کمٹنی لگائے ہوئے ہیں لیکن تم ستنے ہے رجم ہوکواس کی اس حالت بھی بروا وہنیں سے۔اسہ دل سے بلینے واسلے مل کرد کھو ترسہی کہ وہ تیری تصویرسے محبت کرتے کو وہمی تصویر مرکئی करघर काथे कतं के चलं तर परी चाल ।। ।। धिकत करित पिषकितिसवन चक्तेत पंच में बाल है है क्रिया क्रिया के क्रिया के बाल है है क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया है क्रिया

ا پنے ماشق کے کندھے پر اتھ رکھے ہوئے ناگر کہیں جارہی ہے ۔ راستے میں را کمروں کی مورت کا عمیب مالم سے بینی جب وہ تھک کرکسی عراکھ مالی موجاتی ہے تو وہ بھی تعک کرایک جرکھوے ہو جائے میں۔

وروس ورائل من بدا موسك تف اور قوم سك بيمن تهد علاده بهترين شاع بون كريم مرسيقى كروس وركة برين شاع بوركة برين شاع بوكة الكالم المناكل المناكل وتناكر " بهت مشهوركة بسب مرا بالكنااكا فاص موضوع مقاع كاخرى حسم من اغول سن صوفيا ذعر بات كريمي شاع ي كري سند

ہے ہیں کرایک بار دیونے اور نگ زیب کے بڑے الاکے آعظم شاہ کو اپنی تھنیدہ سے اوبلاس سُنائی متی اور اس سنے بہت پہنوی تقی، اعظم شاہ بعوانی دت، کشل مسئگر اوراکہ علی خال وغیر ان کی اما دکرتے رہتے ستھے ۔۔ ای کان انہ وفات مصلے کے سے۔

ویوا پیند انه کابهت بواضاع تقا اور اسینے خیال کے اظہار پر اس کو بڑی قدرت حاصل تنی ، اور تشبیهات و استعارات بعی بہت سلیقہت استعال کرتا تھا۔ غونہ کلام یہ سبے:۔۔

تاراسي ترك اميس شارهي حبل ل بوت موتن كي جوب في ايكا كو كمه مد آرسی سے امبریں آبماسی اجیاری گئے ۔ پیاری را دھکا کوریت بنب سوں لگت بیند منگ مرمرسے سنے ہوئے چوترسے پرسکسیال اور اُن کے بیچ میں رادھ کا جی کمرمی میں - ادھرزمین میں تو پنظارہ معادهرا مان برسارول كربي بي ما رجكا راب-

> अफ गई दूती कुंजन हो बरमें उत बूद घने घन घोरत । दिवं कहें हीर भीजति देखि आचानक आय गये चित चोरत। पीटि भट नट ज़ीट कुटी के संपेटि करी सों कटी पर छोरत।

चीगुजो रंग चढ्यो चित में वुनरी के बुचातला को निचारत। अर्थ है शहरी के जिल्हा के निचारत। داد كهين بر مفيعبت و كمه اجا كاب آك يرفي عيت يدي وطالجعت ترفي أور كم الله المستاكي والمني بط جيورت چو گفرونگ جر معیونیت میں بنری کے تیات المائے نورت

الكلوكني بين يا فاست مبيكتے بوستے ديكورناك بجائے ان است وائد كى يا فاست بيكى بولى جوزى كوب نا كل خشك مرف کے لئے بچر ٹنا ہے توالت بیزوتی ہے کو جنار نگ چوری کا بخورٹ سے کم ہوتا جا تا ہے اتنا ہی ما کا کے چرم کا دیگ شوخ مواجاتاسي ـ

> स्याम स्वरूप घटा उद्यों अमूबन नील परा तन गर्म के भूने। राधे के ज़ंग के रंग रंग्यो पर बीजुरी ज़्यें धन सो तन अभी ॥ हैं प्रति मूरीत दोउ दुहू की दिधी पाँत विग्न वही घट दु में सक हिरेह र देव दुरेहरे देह दुष्म पक देव दुर्ह के رادھے کے الگ کے نگے کیورٹ بحری جو گھن موتن مجوسے

این برت مورت دوو د دو کی برهو برستب وسی گفت د و سدم ایکهیں در بیر دولودو در برکے دربیہ دودها اک درو دو موسے سنسيام كى صورت سانوسلەزىگ كى گھٹاسەيدا در را دھكاجى اس گھٹا يىرىجلى كى طرح چىك رہى ہيں يعينى لينتا دونول ايك بلياليكن فيتير مختفف بس-

#### عبكارى داسس، داسس ال كانود كلام،

आनन है ज़रबिंद म फूले जिलोगन भूले कहा मंडरात हो। कीर कहा नुमेहें बाई लगी भूम विम्ब के ओडन की ललचात हो। राम ने ब्याली न बेनी बनाव हैं पायी कलायी कहा इतरात हो। बोलती बाल न बाजत बीन कहा मिगरे मिल चेरत जात हो।

الكوتموك الكوتموك الكوتموك الكوتموك الماندلات مو الكركم المتعلق المن الكي الكوتموك الماندلات مو الكوتموك الماندل المرات مو الكوت بالكوت بالكو

سکمی ، ناکرکی نواهبورتی اور اس کے متعلق سوزے ، توتے اور سرن کی غلط نہی کا انطہار انس طرح کرتی ہے کہ اسئہ بجونر و، یہ انگر کا منصرت کنول کا بھول نہیں، اس توتویہ اس کے بونطے ہیں ہم کی بھائمیں نہیں اور اسے مران تم کیول پاکل ہوئے ہو یہاں بین نہیں رنج رہی مائکہ ناکہ بول رہی ہے ، تم سب کیول گخیرے ، دسئے بھے ہوں سے ہوں

> प्रेम तिहारे में प्रानिप शे सब बेत की बात अबेत हैं भेटति। पापी मिहारे। लिख्या कछ सी किनहै। कि नबांचतरवेल पलेटीत केल मू सेल तिहारी सुने तिहि गेल की धूरीन नैन धुरेटित ।। राबरे अंग को रंग विचारि तुमाल की उत्तर भुजा भरि भेटित ।।

بریم تهار می تبران بیاسب ببیت کی بات اچیت مومیلت یا لیانب ار د مکمسیو کمپیوسو ، حیس بی حین بالخت کعول لمبیت حیمیل جوسیل تها ری سند ، تهبیر کمپل کی دهورن مین وهورشت را درسے انگ کے رنگ بجارِ تمال کی ڈار مجمع عبری مبیشت

سکھی انگ سے اگری حالت بیان کرتے ہوئے کہتی سے کہتماری محبت میں اس کا عجیب حال ہے اگریسی ہے اور بھرر کے لیتی ہے اور جھارے ہے امر جھارے اور جھارے اور جھارے اور جھارے کا ذکر نہا ہے تو تھا رہے اور جھارے کا ذکر نہا ہے تو تھا رہے دار تھا رہے کا ذکر نہا ہے تو تھا رہے دار سے دار سے دار کی خاک آنکھوں میں نگاتی ہے۔

देरित री देरित ज्ञाली संग जार धी कीन है का घर में ठहराति है सानन मेरि के नैसन जोश अबे भई खीमल के मुसकाति है। दास ज्ञा मुख जोति लखें ते सुधाधर जोत खरी सवा चाते हैं।
श्वाग लिखें बली जाते शो में हिसे बिंचे आगिर के चला जात है।
रेशूर अंश्वी करी जिलें आगिर के जागिर के चला जात है।
रेशूर अंश्वी कर्ण के विकास के लिखें आगिर के के लिखें के लिखें

مد ماکر ان کا نوز کلام یا ہے:-مد ماکر ان کا نوز کلام یا ہے:-

الی کچوکو کچواکچارکرے، سیے نبیں پائے سکے مربع می واپن

اکد کو میرزکر ناکف (کرشن جی) متعراجار ہے ہیں۔ نائیب پریشان ہے، اور میلی کی طرح تراپ رہی ہے اسکی یہ مالت دیکھ کر یہ حالت دیکھ کر لوگ ملاج معالیج میں سکے ہوئے ہیں، گرج ں جول با دل زیادہ گرجتے ہیں، ناکد کی حالت اور زیادہ خواب ہوتی جاتی ہے۔ گردہ غریب کیاکرے کھ کتے ہیں بتا اپنے دل کی حالت نائک سے نظام رہیں کر باتی۔ آخر کاروہ پریشان ہو کر کہتی ہے کر لوگ میرے علاج میں تو لگے ہوئے ہیں ایسے دقت میں جہمان پر با دل جیما سے ہوئے ہیں انسے یہ کو کی بین کہنا کہ متعراد جاہیں، کر اصل علاج ہی ہے۔

> या अनुराग की कागलरबो जहां का ही राग किशोराक्रोगी त्यो पदमाकर धाली धली फिरलास्तिह लाल गुलालकी बोरी जैसी की तैसी रही पिय की करिकाह न केशरिशंग में बोरी।

ا افرداک کی بچاک جاستان جبال الت داک کنورکشوری با افرداک کی بچاک مجبال الت داک کنورکشوری بیدار الت داک کنورکشوری بیدار گلال کی معبسد دی مجبال التی کارگام د نگست درگ می بیداری ب

سکھی ناکا اور دائک کی باہمی اُلفت کا حال بیان کرتی ہے کا ان کی مجست کی ہو ایھی عجب بری سے کہ و ووں ایک دور سے کہ ووں ایک دور سے کہ وال سے کہ وال سے دور سے کہ ایک دور سے کے دنگ میں رکھے گئے ہیں سالؤ سے سے دنگ میں ناکور نگ کئی سے اور ناکر سے دنگ میں ناکور نگ کئی سے داکر نگ میں دنگ میں دنگ میں دانگ میں دنگ میں مالؤ سے دنگ میں ناکر دنگ کے دنگ میں دانگ میں دنگ میں دانگ میں دنگ میں مالؤ سے دنگ میں دانگ میں دنگ میں دانگ میں دانگ میں دانگ میں مالؤ سے دنگ میں ناکور نگ کی دنگ میں دانگ میں دانگ

بندى نائك لكيف كموجد آب بى بى عام فوائد بميشه ونظر كفته ستاجنا أنيه آب في السرال النبخ ام مع بنارس بين كمولا تعاجوا بهي كك جارى ہے -

برار ن ن سوره ها برای به به بری سه -آپ نے مختلف رسائے جاری کئے جو دوسروں کی ادارت ہیں جا کہ بند ہوسگئے ۔ طبیعت میں فیاضی اتنی تنی کوس چیز کی کسی نے تعربین کردی آپ نے اُسی کو نبشری ۔ آپ نے اکتس سال کی عمر پائی اور مرض دق ہیں مبتلا جوکرانتقال کیا آپ کی تصافیف ہیں لوگ اکیسو بھیتر کتا ہیں بتا تے ہیں گڑ سیتہ سرٹیخیز انا کھیں اور میشرا ولی سمبعارت و تنظیم مد بریم پریم کی تا ہے دو جبر اولی ایر بریم بھیلواری اور کرسشسن جرتز اوغیرہ زیادہ مشہور ہیں -ان کا انواز کلام ہے سے :-

> न्ध्राज हों। जो च मिले में। कहा हम तो तुम्हरे सब भाति कहाबें। जैरोउराइनोहें कड़ नाहीं सबै फल आपने भाग की पार्वे।।

जो हिरी चंद भर्द की भर्द एव पारा चलै किन तासें सुना के ।।

खारे जो है जग की यह रीति बिदा के समय सब कंड सगावें। آجولول جونسط وأمل م وتعرب سب بعانت كما دين ميرد أرا بهنوب كيونايس سب بعل آئي بعال كو بادين

جورت بران بطیمی سونمه تی آب بران بطیمی سی تامول سنا وین بیارے جوہے مگ کی یہ رہیا، براک سے سب کنٹھ لگا ویں

تم اہمی کک نہیں سطے توکیا دوا، مویان طویم تھارسے ہی کہلاتے ہیں۔ جوتفذیریں ہوتا ہے دہی پیش آ آسیے اس میں کسی کی کیا شکایت فیرجو موا سو بوا۔ اب توس اس دنیا سنہ جارہی دوں اور قاعدہ سے کو ڈک جانے واللے کو سکے مل کی رخصت کرتے ہیں۔ اس سلے اے، بیادے کیا اب بھی تم میرے سکے آگرمز ملوسے۔

بارارآ بندند ديم كيس ايساند موكرترسدخوبصورت جمره برتيري بن نظرند لك حاسي \_

देखन इहीन खारसी मुन्दर नन्द कुमार ।।
कहुं मीहित हो बस्पिनिजि मनी मोहिं देह बिसार ॥
وكين ديول دارس سندر دن كسل

ا ہے میرے بیارے تم کویں آئینراس لئے نہیں ویکھنے دینی گئییں ایسانہ ہو کہ اپنی خوبصورتی میں محو

भूली सी सभी सी चींकी जकी सी धकी गोपी दुखी सी रहित कुछ नाहीं सुधि गैह की ॥ मीही सी नोभाद कछ मोटक मी खाये सहा विसरी सी रहे नेकु खबर न गेह की ॥ रस भरी रहे कहूं फूली न राग्नाति जंगा । موجا دُ اور مجه کو تعبلاً دو۔ بیولی می جرمی می جنگی کی تھی گؤلی دُ تھی سی رسہت کچھ نا ہیں سردہ گیہد کی مومی سی لوجائی کچھ مودک کھائے سوا بسری سی رسے نیک گجرنہ گیہ کی رس بھری ہی کیجدوں بھیولی زسمات انگ हंसि हंसि कहे बात ख़ीधक उमेह की । पूंचे ते विकियानी होयउत्तर ऋषि लाहि। ہنس نہیں کہے بات ادھک وزیمہ کی پرچھتے کھسیائی ہوئے اوٹٹر فرا وے عاہ جانی ہم جانی یہ لنانی سیے سنبہ کی

جانی بم جانی بر ان انی سیرسنیه کی جونک پرنا، از خود رفته رسنا، مکان کی خربنه رکهنا، صورت سے مجت کموئی بوئی سی رسنا، ڈرت رسنا، چونک پرنا، از خود رفته رسنا، مکان کی خربنه رکهنا، صورت سے مجت آنکھوں سے حسرت شیکن ایکمی عصے بوجانا اور مجی خرشی سے بچوسے دسانا، اگر کوئی بنتہ کی بات کم توفعہ ہوجانا اور جواب زورے سکنا، بیرتام بایتی صاف غازی کر ری میں کوئرور تھادی آنکو کمیس لای سے۔

# مكم توسيع سيعاد دسيارج

(دفعه ۲۷ (۴) ایک هستند)

بعدالت جناب بابوشيوگر بإل ما تقرصاحب جج خفيفه كلمسنو درخواست ديواليد نبر ٢ سره سهير ٢

مبقدمه قرار دیے جانے دیوالیہ می جان دلیم فیج ولدسٹر ہے فینے ساکن عالم باغ شہر کلفئو جان دلیم فیج کی درخواست مورخہ ہر نوم پر شت کہ کر بڑھنے کے بعد بین مکہ دیا جا تا ہے کہ بیعاد میں جودرخواست وسسبچارے گزار نے کے لئے مقرر کا گئی تھی ہو او کی مزیر توسیع کا گئی۔ المرقوم ۲۷ رفوم بر هماری بحکی عدالت بختی دیال منظرم عدالت بج خفیفه کھسنو

## مندى زيان كي في وقوانين

دورجدیدی جوار تقائے تمدن کا انتہائی مرکز بجبا با اسبے ہاری خواتین نے فلسفہ تاریخ اور اوج شامی میں جیرت اگیز ترتی کرئی سبع ۔ دنیا سے کوسٹیج بروہ مردوں کے دوش بروش کولی ہیں ۔ تجارت اطازمت اصنعت موفت اغوض زندگی کے برخوبی انعوں نے اپنی قالمیت کا بہترین نبوت ہم بہ بہ بوئیا یا ہے ۔ دبیک نبایت قدیم زما نہ مینی رک ویدس ہم بہت سی قابل خواجین کا ذکر مینی رک ویدس بہت سی قابل خواجین کا ذکر مین رک ویدس بہت سی قابل خواجین کا ذکر میجود سب بن سکے ساتھ اوب وشاعری سبے بھی ان کو دلجیبی میجود سب بن سکے سنتا ورتوں میں ایک الیس عورت کا بہت می اس زمانہ کی علم دورت عورتوں میں ایک الیس عورت کا بہت می سب جو شاعرہ تھی ۔ اس کا نام سر محموشا استا اور وہ دارہ کی لاڈئی ٹی تھی۔

تدیم بخن گوخواتین بن تمیرا باقی، روپ متی، سهبر بانی، دایا بانی، سندرکنوریایی، دسک بهباری دمچست کنور بانی ا مهارایی با کوتی جی برحهاسی ، رنگریز ك ، دلوی بندی جن، برج با بی داندستی بانی کوی دانی ، بریاسکھی، گفتگا استری وغیر زیاده معروف بازر و ان سنه بلاده اور بی بین گر بلحاظ شاعری ان کانام دقیع نهین عصاصا با -

میرا بائی۔۔ ہندن شاءی کی طاند کرتے وقت جوشاء ہررب سے بہت ناظین کی توجہ کو ابنی طون منعطف کرلتی سے
وہ میرا بائی۔۔ ہندن شاءی کی طاند کرتے وقت جوشاء ہررب سے بہت ناظین کی توجہ کو ابنی طون منعطف کرلتی ہے
وہ میرا بائی سب سے زیادہ مشہور شاعوہ سے، وہ مہندی اور گجراتی زبانول میں شوکتی تھی گجراتی عور تول میں اس کے کبعث
اب مک شوق سے گاستے جاتے ہیں وہ کرشن ہی گرستارتی اس کو رہ ن کوشن سے نام کے ساتھ عقیدت، نہیں بلکمشق
تھا،۔ وہ خود اس محبت کوجواست سری کرشن کے ساتھ تھی اپنی ایک نظم میں اس طرح بیان کرتی سے نام میں معلیم
برتی کو نگر میں اس کے ساتھ تھی اپنی ایک نظم میں اس طرح بیان کرتی سے نہیں معلیم
برتی کو نگر میں اور اس امرے اظہار کرنے میں مجھے ہو بالکل شرم نہیں معلیم
کو نگری اور اس امرے دیکھیوں کرتی ہوں اور اس امرے اظہار کرنے میں مجھے ہو بالکل شرم نہیں معلیم
طرف جا دُن کی کونکہ ایک علی سے جو برخیاب صاصل کر لیا ہے۔ دیرے تام اعزہ و اقر با آگر کھیکم طرف جا دُن کی کہونکہ اور مجھے میرے اما دے سے بازر کھنا جا تھی سیکن میرائی پی

آ قاکوہ افکن دکرش جی کی لزنڈی ہے، اسے کسی بات کی پرواہ نہیں، خواہ دنیا اس کے متعلق کچھ کہے "

میرا بائی اجبرتا نه کی ایک شہزادی تھی اس کی شاری اودے نورسکے دہارا اسکے خاندان میں گزر بھوج رائے ولی عہد سلطنت سے بعدی تھی بھوج مراج سخت نشینی سے قبل ہی مرکیا اور مہارا ناکم ہوکو اس کے وور سے بیٹے اود سے کر ن نے زہر وکم خور تخت پر تبضد کرایا ۔

میرا با گنشروع بی سے زاہرانہ زندگی بسر کرتی تھی اور کرشن ہی کی عجبت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ انفیس دجرہ سے اسکے شوم را درتام اعزرہ اس سے نادا طس رسبتے سے ، ادیکر ان جب تخت کا بلا نشرکت نیرے مالک ہوگیا تواس نے درا بائی کو اس قد تکلیفیں دیں کہ بالا خرود د تنگ آ کر حتو ڈکو الو داع سکنے برجو برموگئی، میرابائی کو اپنی مقیدت و محبت کی برولت جواس مو سری کوشن سے تھی دنیا کے طعنے سننے بڑے کیکن وہ برستور کوجہ دبر زن میں زمز مرشجی کرتی اور کرشن جی کی برسسننش میں ہروت شنول وُنب کر رہتی تھی کوجہ وہ اپنا تر تی گئی توسامین سروت شنول وُنب کر رہتی تھی ۔ اس کے جمنے اس کی عزت کرتے ۔

میرا بائی ٔ در معبکتی اسکول "سیقعنق رکمنی ہے، اس کی شاعوا نہ خطمت کے متعلق کچہ بہنا پیکارسے کیو کا اسکا کمال م متعندہ ہے۔ اس کے الفاظیس درد اور زبان میں جادو ہے۔ اس کے خیالات میں تجبت کا دریا مرجس ارتا ہے۔ اس کے کلام کا مجموعہ موج وست جس کو کوگ انتہائی ذوق سے پڑستے ہیں اپنی ایک نظم "جدائی" میں وہ کھنتی ہے: ۔ " بادل ہوطان سے جبوم جبوم کرآسے ہیں گردہ ہرتی کا کوئی بیغام نہیں لاسے۔ طائر اپنی ٹیٹری نوائی سے سننے والاں سے دلول میں جوش بیداکر رہے ہیں "کوئل جلاد ہی ہے ایسی تاریکی مرکبی چک جبک کراک غرد دہ عور تول کوخوف زدہ کررہی ہے۔ جن کی گھریاں کا سے سانب سے موسیقیت سے لرمز ہے ، بارش مسلسل ہورہی ہے۔ جبائی کی گھریاں کا سے سانب سے مرسیقیت سے لرمز ہے ، بارش مسلسل ہورہی ہے۔ جبائی کی گھریاں کا سے سانب سے مانند ڈرارہی ہیں مرتبرا کا دل ہری کے خیال میں کھویا جواسے "

"بیداری کی دجه سے آنکسی خارآ لود ہوگئی ہیں، اے میرے مالک اجب سے تم مجدے علی سے تم مجدے علی سے تم مجدے علی سے تم مجدے معلی دور کے محمد میں است المناظمین محمد خیر بنی تحسوس مدتی ہے میں آنکسیں تمعال ہے آنکا نظار کردہ ہیں۔ ہرات مجمع نصف سال کے برا برحلوم ہوتی سے ماسے میرے نویم ایس تی عبدائی کی محمد میں سے بیان کردں ؟ ساری دات میں کو بیتجاری میں گزرجاتی ہے ۔ اے میرے آقا با میں کی دور کر سے محمد سے خیر یا دار کی ورکب تومیری کلیفوں کو دور کر سے مجمع سرت بخشی گا ؟ "

یمی و وجذبات جن کوش کردل بقرار موجا تا ب یه خیالات جوایک درد مندول سع تکلے موسے بین اصلیت کی جی تصویریں ہیں۔ اسی کئے سامع پر بیخ دی ، مدہونتی اور عرشاری کا ایک عالم طاری کردیتے ہیں۔
ابنی ایک دور مری نظم ' مجبوب' میں دہ کہتی ہے:۔
" موجی دکرش جی ) کے حسن وجمال نے میرامن موہ لیا ہے۔ مجھے بازار اور داست میل کا خیال سے تاراک خیال سے میرامن موہ لیا ہے۔ مجھے بازار اور داست میل کا خیال سے تاراک جم مرایا جس ہے ، اس کی آگھیں کنول سے جول ہیں اس کی نظر بلاکی د بفریت ،

سه اس کاجم سرا باحسن سے ، اس کی آنکھیں کنول سے بیول ہیں اس کی نظر بلا کی دلفریہ، اس کی نظر بلا کی دلفریہ، اس کا آنسے بید اس کا آنسے بید اس کا آنسے بید اس کا آنسے بید میں اس کے میا سے سامل برگا یوں دوست میرزگر تی ہوں اور اس سے کمول کے انشد قدموں پر سجد مکرتی ہوں ؟

سبه بائی سید افغادهوی مدی کی شاء و ہر برشاد و معدسری افزی تنی میرا بائی کی طرح اسے بھی کوشن جی سے خالص عقید می تھی۔ اس مے "سہو پرکاش" ایک کتاب اپنی یاد گار حیواری ہے۔ اس کی نظموں میں برج مجاشا، اور را جبوتی زبانوں کی تعمیر ش ہے جس سے ایک نیا لطف پیدا ہوگیا ہے۔

اس کاکلام بہت سرورافزاسہے۔ اور پڑسفے دائے بڑجیب کیفیت طاری ہوجاتی ہے۔ زبان میں شیری اور تخییات طاری ہوجاتی ہے۔ نباعوہ '' جرنداسی'' فرقہ سے تعلق رکھتی تھی اندود سے طور پراس کی ایک نظم' ہری کانام '' پیش کی جاتی ہے:۔۔

در ایشورکانام معل بے بہا، کی طرح قیتی ہے جو صوف دولتندوں کے محلوں میں پائے جاتے
میں اور ایک فویب آدمی ان کی قدرو قیت نہیں جان سکتا، ادراس کھو دیتا ہے یہ
دلیکن جی ول میں ایفورکانام ہے اس میں بیلتہ سرت وانبسا عہد بغیراس کے نام کے
میاحین وجیل ادر کیا معم والدارسہ ہی قسمت ہیں یہ
میاحین وجیل ادر کیا معم والدارسہ ہی قسمت ہیں یہ
مسیجود نیا کے مندر بربہ دمی ہے، جہال تاری ہے ادر خت بارش مور ہی ہے گردگئی
جواس کے درمیاں ہے بہتی کانام ہے۔ یہی نام وگوں کواس طوفان عظیم ہیں بناہ دیتا ہا گی۔
شخص کی بہاڑ برجیلے نعس کے رسکتا ہے، گرمی ادربروی اس کی نظامیں کیسال موسکتی ہیں گر

سله چراداس سن دالى مين ايك سنط فرق كى بنياد دالى تمي، ودبت برستى اقائل نتار

ہری کا نام ان سب سے زیاد دنغعت بخش ہے "
سہجو بائی کی ایک تھم " مجموعے دہنا" موجودہ زمانہ کے ان غیرتعلیم یا نتہ بصحاب کے سلے جوہریری میں مبتلا ہیں
ایک درس عبرت ہے ، وہ کہتی ہے:
" بہت سے گرو گھوشتے ہوئے نظام تے ہیں جو باہل ہیں ، جکسی بات کو اچسی طرح سمجر
" بہت سے گرو گھوشتے ہوئے نظام تے ہیں جو باہل ہیں ، جکسی بات کو اچسی طرح سمجر
بنین سکتے جن کے وماغ ناکارہ ہیں ، وہ لوگوں کو کم و فریب سے اپنے دام میں سے آتے ہیں گر
در اصل وہ ایک آدمی کو بھی شجات نہیں دلاسکتے ہے۔

وایا بائی ۔ سیجر بائی کی بین بھی، اس کی شاعری کا زبانہ بھی وہی سے جواس کی عزیز بین کا تھا۔اس کی در دایا بودھ تا می کتاب آج بک شوق و ذوق سے پڑھی جاتی ہے۔

شاعری میں دایابائی اپنی بہن سے زیا دو کا میاب تھی، اپنی ایک نظم میں وہ کہتی ہے ہ۔

" اے فدائے بزرگ، مسر توں کا مبنع، ہرد لعزیز، توہی توہی توہی توہی ہے۔ اے دیم
کے ممندر توہی دلول کے بعیدول کو جانتا ہے، دایا بترے سامنے مسجدہ ہے،

"تیرانظ نہ آنے والاجیم ایک بحرک مثاب ہے جوبہت زیادہ عیق ہے اس میں مسرق کی برس برا برائشتی رہتی ہیں گریم اول بھی ارسے، تیری فعیائے پر فورسے میری تام تنائی جیک
ائمی جی اس کو دیکھ کر دایات دل سے تیری پرستش کرتی ہے یہ

اس میں کو دیکھ کر دایات دل سے تیری پرستش کرتی ہے یہ

ستجواوردآیا، ددنول نبیس ‹ جرنداسی مدت ، رکھنتی تھیں جس بن دحید کی تعلیم غالب تھی۔ دایا بائی ایک تعلم "حقیقی دہنا" میں بانی فرقهٔ چرنداس کی ولینیں اس طرح رطب اللسان ب -

مد چرجمآس، بالدر مینا، بریما کی طرح عشرت و سرت کا مرکزید، جرتکلیفول کو دورکرنے والااو خوشیوں کو جرمان والاسب، وآیا استکے ساست اپنا سرجیکاتی ہے !!

" آیابعض اعال کے سبب سے ڈنیا کے تاریک کنویس میں گرکئی تعی اور اس میں غرق ہوہی متی گراس کے رہنما نے ملم کی ایک رتبی ڈال کواسکو اِمرِ تکال لیا ا

در وه جیشمر ورربتا ہے، اس کا حسن حیرت غیرہے اس کے دآیا نے اپنے دل کواسکی طرف لگا لیا ہے دل کواسکی طرف لگا لیا ہے، اس دنیا میں کوئی بھی اس قدر میر بان ہیں ہے میراستی امہاء کیؤ کروہ فیرمولی اصلاح کرتا ہے اورد وح کو حفاظت سے دنیا دی ممندر کے بارسے جاتا ہے۔ جولگ اپنے کرو کے کوئل کے اندر بیروں پر ایٹا مررکھ دیتے ہیں وہ دنیا دی کا لیف کو بھول جاتے اور ایک بعی

دنیا میں ہوئی جائے ہیں، ایک سیّار نا احقیقت میں برّ ہاسید اس کومرت ایک انسان ہی تعمود ندکرو، جوالیا خیال کرتے ہیں وہ بے عقل ہیں تم ہیشدائے رمنا کی برستش میں سلگ رموا وارا سینے سرکواس کے سامنے جبکا دو کیورہ آری کی بھی تعمویر و کھا کرتھیں شیتی سرت بخشدے گا "

ر وب متی ۔ ئے زاتی مالات ایک تاریخی دا تعرکی حیثیت سے عام طور پڑشہور ہیں۔ اگر جہ اس کے مجموعہ محلام کا کوئی ننچہ ابھی تک دستیاب نہیں ہوالیکن الوق میں آئے بھی اُس کے گیبت خاص طور پر کاسے جاستے ہیں ۔ ہے ہیں کہ باز بہآد کیوموستی سے عشق تھا اور روپ متی سرطبے لاک گھتی ادرا سبنے شوم کیِسناتی تھی ۔ ایک ادیب ردپ متی کے تعلق لکھتا ہے کہ:۔

م جب خونخوار ۱۰ ر د بشت الک انواد یان مکون یس تبریل ۱۶ تین ا و دحب مرکزم حلی افتستام پذیر هرفته تو باز بها در اکثرتا . ول عبری لانس روب تن سکے سست کرنے دائے اور عشرت آفرس داکس میں بینی و موکرگزاد ویتا ۱۰

الفندشن ، همده ۲ مده ۲ مده ۲ کانی اریخ بندس نمانی فان سکے یه الفاظ نقل کرتا سبه ۱۔

« بازبها در کی بیوی ۱ ایک بند دخاتون تی جسن وجلل کے کا طسسے بند دشان کی صین ترین

خواتین میں تھی ، وقعیق و عومبورت جی دورابنی شاع ی کی دج سے بند دسستان میں شہورتی ہو۔

اس کی ایک نظر م کنشگیمس آدکیلاجیکل رپورٹ ، (مبلد دوم) میں موجو دہے جس کا عنوان « استحکام مجست ، سبے وہ اسپنے فیق شوم بازبہا در کو مخاطب کم سکے کہتی سے ب

"بيارى إدورون كوافي اسنة نوائه از الرف دى، كرمياخ اليجي محبت كاسم و إلكل معفوظ به المرمياخ اليمي محبت كاسم و إلكل معفوظ به الرحم معنوظ به المرمي كرده بمنته براها و كيونهي المرمي معنوظ به المرمي المرمي المرمي المول و كليف من المرمي المول و كليف من المرمي المرمي المول و كليف من المرمي المر

رگریزین - رگریزین ایک سلمان را تاتی، اس کا پیشه رنگ ازی تقااسی سے ووق رنگریزی کہلاتی تھی، اس کے فا اوا فی حالا برد دُخفا میں ہیں اور کوئی نہیں جاتا کہ وہ کوئی تھی اور اسلی نام کی تھا، کہا جاتا ہے کہ ایک بڑین شاعر قائم نے اپنا عامہ رنگے کواس کے پاس بھیجا، اس عمامہ میں تھی سے ایک کا غذابی اور کیا تھا جس میں اس کی ایک ناتا م نظم کوسب ویل جصہ تھا: -"سوئے کی چیڑی کے اندعورت کی کمرکیوں باریک ہے ہے۔

جس وقت وها مدر الكن كومار مي تقي اس يد برجيد لاحبى كويرسكراس في ولا غذه ك فيح يد عبارت كهدى كركا

كاث كرسينه مس ركور ياسع بير

مع میں میں میں میں میں میں ہے۔ اس کی اور کا اس کا اور کا اور کا کا کی اور کی کی اور کی کی میں میں کی ہوئے اُسے انعام کے طور برعطا فرمائے۔ اس کے بعد دال اور آخر کا رحمن کی فتح ہوئی عالم فرط محبت سے مجبور ہوکر مسلمان جوااور اسف دونوں میں رسم اخلاص ومودت قائم ہوگئ اور آخر کا رحمن کی فتح ہوئی عالم فرط محبت سے مجبور ہوکر مسلمان جوااور اسف رکر بڑن سے مشادی کرلی۔

اس کی زبان برج بهاشاتھی اور شاعری کا زمانہ سنت کے خمار کیا جا تاہد، اس کی تطیس واردات مجمعت سے لبر نے دوتی میں مود عشق کی پرسستار ہے ''محر سندھووٹو واسکے مصنعت اُس کی شاعری سکے تعلق لکھتے ہیں کہ '' اسکی شاعری نصاحت وبلاغت سے لر مزہدے''۔

عالم ابني ايك نظم من ركر ترن كم تعلق كبتاسم:

ا بیت ایست مین در ایست کانتی آگفیس دات کی بیداری کی دج سے محبث آلود بوگئی ہیں ،

در ایک خوبصورت عودت کی نتی آگفیس دات کی بیداری کی دج سے محبث آلود بوگئی ہیں ،

جب کوئی ان کی طرن دکیتا ہے آرایسا معلوم ہوتا ہے کہ شباب ای ست بیرنا بڑتا ہے ، وہ آگھیں

محبت سے نشر سے مخور میں اور خمار کی سبب سے حبک کمی ہیں ، اس ما آلم إلى آگھوں ہیں

ایک سنے مشن کا جلوہ نظر آ ماہے وہ ایسی معلوم ہوتی ہیں گویاکول کے عبول بریمونو آھی کمو ہو ہیں ،

در گر مزین اس نظم کو کمل کرتے ہوئے گھتی سہے :۔۔

دو المنظميس جوبعورس سك اشديمي، جاست بين دُارُما مُن جرقت وه با ندك جربسه كو ديكت إلىكن يدمعلوم كرك كريدات سه و وكول سكيدل بي سي رد ماست بين الد

سندرکنور با بی رادها بلیم سندر روپ گرا ورکرش کو ه کے را شهر دا ادان کے مہارا به راج سنگری بی گی اور واگھ کر طرح کے بہائیج کنور بلوٹ سنگر کو بیا ہی گئی تھی، اس نے مد بھاگرت ہم الترج بہ مندی نظم میں کیا بنقاس کے ملاوہ اور ربہ سی کتا بیں شنگر "نہندہ" "بندان کو بی جہاتھے "و «سنگیت سوگل ۵- " رمبنیج " "بریم سمیت "ردو بمارنگرہ " و در زنگ جبر" دو بیا اور "رام ربس" تعمیں ۔ "بریم سمیت " دو بمارنگرہ " و در زنگ جبر" دو بیا و بی اور "رام ربس" تعمیں ۔ " بین اور تا می ایک نظم ہے ہے: ۔ سب کی تابی شایخ ہو جبی بین، زبان برج بھا شاہ ہوں کا ایک نظم ہے ہے: ۔ سب کی تابی شایخ ہو جبی بین، زبان برج بھا شاہ وں کے ملعت کر و دول امر تا کہ مندین میں گئی بین میں ایک تعمیل کی ندیوں سے آئی ہو جب ان کے ملعت کو کو کی دقعت بنیں دہتی " کی ندیوں سے آئی جو جب ان کے ملعت کو کو کی دقعت بنیں دہتی " سمیت کے نشویل جبید جب ان کے ملعت کو کو کی دقعت بنیں دہتی " سمیت کے نشویل جب کے نشویل جب سے دول میں ایک تعمیل ایک تعمیل میں بور بی بی آئی کھیں ان خود رفتہ ہور ہی ہے ، دل میں ایک تعمیل میں بور بی بی آئی کھیں سامنے کر کو دیا میں ایک تعمیل کو کو کی دفت بنین دیتی " سمیت کے نشویل جب کے نشویل میں ایک تعمیل کی ندیوں سے کرنشویل میں بیا کہ کو کو کو تعمیل کو کو کی دفت کی بیا کی کھیل کو کو کی دفت کی بیا تعمیل کی کار کی کار کی کار کو کار کو کار کی کار کی کار کی کار کی کار کو کی دور کی کار کی کارک کی کار کی کارک کی کار کی

خار آلودادگی چی، برك ساگت ادگیا ہے، اعضاء کی وکت بند ہوگئ ہے، اب ین خاکم ترف والانہیں۔ کری دانی ۔ بوزی کی دسٹے والی اورچوہے لوکنا تھ کی ہیری تھی، اس کی شاعری کا ڑا دیمب سنتیں کم می سے۔اس کی حرمت جند نظیس بائی جاتی ہیں، و دہمی اعلیٰ یا یہ کی نہیں، جب چے ہے لوکنا تھ کسی کام سے کابل مبار با متھا تر استحت اس سنعسب ڈیل نظم گھ کر اپنے نئو ہرکے ساھنے بٹی کی ہی ۔

من ترسمبتی بھی کو کن جوسا خوہر باکراس کے سا تھ اس طرح رادل گی میں طرح بار بھی مہا آرہ کے ساتھ رہتی بھی گراتن مجت موسف بر بھی وہ نجوست مدا ہونے بریجور ہوا۔ واقع قیمت کا کھامٹ اور کیا۔

مهادانی با کوری بی - اس کا تحلف برجراتی تعااورج پورک نجواباراج آندرام کی دختر تھی تمب لیک کری میں کوشن گوگر کے مہاراج راج منگرے رثیر از دواج میں منسلک ہوئی، اس نے "مباکوت گیتا" کا ترجم ہندی نظم میں کیا جو برجواسی مباکرت سے نام سے مفہورہے، اس کی زبان میں برج معباشا اور بسیواڑی کی آمیز ش سے - اس کی شاعری ویواک کی تعربیت سے نبر بزیدے، اس میں کوئی خصوصیت نہیں -

جیمت گنور باجی - روب نگرے راجر روائنگر کی بیٹی تھی ، اسکی شادی تمب آتا یا کرمی میں کوٹرسے راج گوبال سنگھ سے ساتھ ہوئی معب ملی کرمی میں در برم وفود علیک ترنیق مرتب کیا جوشاع اند جیشت سے معمولی چیز ہے -

رسک بہاری (بنی شنی جی) مہارام ناگری داس وائی کرشن کر مدکی ہوئی تھی اس کی نظموں میں بہدے مباشا اور داجی قازاد کی آییزش ہے ا دروہ میں ناگر سمے ہ کے آخر میں شامل ہیں۔

سکوسکوری کے اس نے سمباھی انجری کے قبل شاعری منزوع کی سرنگ مالا" اوردر آٹھوں ساقوک" اس سے نام سے نسوب کی ماتی ہیں -

برياسكى كنت كنورد مالانى ساس كى شاءى كاز ما تدسم <u>مري الركى شاركيا</u> جا ماسے ماس فى سابى ، دورن برياسكمى بى كى كارى، كلمى -

ی دری بندی جن میست و در دری میں اس کی ولادت بوئی، اس نے ایک بنایت اوافت آمیز فکم مدسوم مساکروسکے ام سے کھی، جس میں بنیلوں کا مصنی نہایت خوبی سے اُرا یا ہے۔

اخترعا بدى

(زبانه)

كم مندركزر إنى كاعتلق يتلم توسال ومعريزهوو فودست اخذكياكياب.

## بندى شاعرى من شنوى كاراج

اور ملک محمد جای

جائے کہال اور کب بیدا ہوئے اس کا بتہ ابھی تک نہ لگ سکا۔ إلى اس کی ایک چوبائی سے بین فرون علوم ہوتا ہے کہ وہ اس کی ایک چوبائی سے بین فرون علوم ہوتا ہے کہ وہ جائس سے آئر جائس میں آباد ہوئے ستے۔ جائس میں رہنے کی جب سے ہی یہ بعد میں جائس کی کھریں پدا جہ نے تھے سے ہی یہ بعد میں جائس کی کھریں پدا جہ نے تھے سات سال کی عرب جی بی والدہ مرکزی والدکا اُتھال بہتر ہی ہوتا سات سال کی عرب جی بی والدہ مرکزی والدکا اُتھال بہتر ہی ہوتا

ننا - بونکریسن ستے اور کوئی بروش کرنے والا دیتا اس سے نقروں کے ساتھ رہنے سگے اورا فیرع تک نقرول کی طیح زنرگی گزار دی ۔ کہتے میں کران سے بہت ست مربیر ستے جو بر ادت کو بوحر اُد معرکا اِکرتے ستے مشہور ہے کراکا ایک مربی ، جادئی کا بار و اساکا گاکرامیٹی میں ہمیا کہ اگاکر تا تھا۔ ایک دن اتفاق سے المیٹی کے راج نے بی اس بارہ اسے کرنا اور پر سلوم ہونے پر کہ یہ ملک محرکی تھینیف ہے ۔ ملک محد کو اس نے یہاں بلالیا اور سیبی و و رہنے گئے اور ان کی شہور تھینیف ( بداوت) بھی سیب کمل ہوئی ۔۔

و اس میں اور میں انداز کا فساؤ مجت ہے فارس اندازے مرادیہ ہے کر بندان بندی اور منسکرت اوب کے اس میں عدرت اور میں انداز کا فساؤ مجت ہے اس میں عدرت کو معشوق اور مروکو عاشق قرار دیا گیا ہے ۔ فی ماندیہ ہے کہ:۔۔

سنہل دیں کے داند کی براوتی کا کر دیتے ہیں گارکی کو گوٹو ہواس کے لائی نہ لما تھا ،جس سے برا وقی لمول رہتی تھی۔

برا وقی کی برجالت و کھیا اس کے طوطے (مہرامن) نے نئو ہم لاش کرنے کی دجائیت انگی ۔ بینکر اجد کندھر باسین بہت نا داخس ہوا

در اس کو بار ڈان بیا ہا۔ گری اوقی کے مجمعا نے سے باز آیا جہرامن اس واقعہ سے بھا بہت دنول تک پر اوقی کے باس رہائیکن

اس کو بردم اپنی جان کاخطرہ رہتما تھا۔ ایک دن ان رو میں پر ماوتی غسل کرنے گئی اوروہ اُڑھا ہے کھ دنونر کے بعدایک صیاد

بردوں کا فتکا رکرنے کے لئے جنگ میں آیا۔ سب پر مراس کو دیکھ کر اُڑگے کم مہرامن گرفتار موگیا۔ اور دستیا داسے بازار سے اور ایک غریب برتمین است خرید کر حبور کر کو در سے برا س وقت یہاں راجہ جہرسین کا لڑکا رتن مین رائے کرتا تھا۔ اس نے مہرامن کو ایک لاکھر دوید دیکراس بریمن سے خرید لیا۔

ایک دن راجر رفن مکار پرتقا کاس کی رانی اگهتی نے طوسط سے دریافت کیا گئیا دنیا میں نجیسے بھی زیا دہ موبھورت کوئی اور سے . طوسط نے نہسکوجاب دیا کی شہاں دیب کی برما ہ تی ہیں او ترمیں ، ان اور الت کا فرق بند میں سنکروا فی نے سوچا کے طوطا کہیں راجہ سے بھی نہ کہدس اس سالئے ابائری کو عکم دیا کہ است اراد اسے ۔ گمراونڈی سنے طوطے کو ارسنے ک مجاسے جیسیا دیا۔ اور ایک دن راجہ کے مانگنے پراست راجہ کے حواسے کر دیا۔ ہیرامن سنے راج سے پر اوتی سے حسن وجا ا کی اتنی تعربیت کی کردہ ابنا ساراواج جیو رکومبرامن سے ساتھ بدا ہ تی کی تلاش میں جل پڑا۔ راجہ کے ساتھ وہ اسٹر اوشا ہزاوسے اور مہی ساتھ ہولئے۔

بع المركار ما تولى مندر باركر ك و مسهنل ديب ببرنج كيا اور مها ديوك مندر مي بوباك كيا - ا دهر مير امن بد الحق كي الرساتول مندر مي بوباك كيا - ا دهر مير امن بد الحق كي اس دقت مير الله في المرافقة وقت وه رام سع مجته كيا كرام في حدال بدا وقى اس مندر مي مها ديوكى بوباكر في آديكى اس دقت تحييل اس كا ويدار نفييب بركا -

ید ما وقی طوسطے کو پاکر بہت خوش جوئی اوراس نے بھی اپنا ساراحال کہتے ہوئے راجہ رتن سین کی بہت تعرفیت کی اور کہا کہ دہ میرطرجے سے تعمارے لائق سبنے اور فلال مقام پر بھمبرا ہواسے رانی یرمب سن کربہت خوش ہوئی اور سبنت کے کے دن اس سے ملنے اور بع مال والے کاارا دہ ظام کیا۔

بسنت کے دن اپنی سنگھیوں کوسا اولیگر یہ اوتی تہا دیو کے سندر ہیں۔ گرج نہی داجہ در تن مین نے اسے دکھا

میہ بش ہوگیا۔ پد اوتی نے جگانے کے لئالا گھوکٹ شن کی گرود ہوش میں نہ آیا۔ اس سائے مجود ہوگر وہ جندن سے اس کے

سینہ پر یہ گھارکہ ۔ "جوگی ترنے اچھا جوگی نیس سا دھا کیو گرجب فیرات ملنے کا دقت آیا توسوگیا یو داجہ کوجب ہوش آیا تواسے

بہت افسوس ہوا اور آگ میں جل جانے کا ادادہ کیا۔ داجہ دتن سین کے اس اداد۔ کی خبر پاکس ویو تا کول کو یؤکر دوئی

کو اگریہ جلا توساری کا کناہ جبل جائے گئی اس سائے مہا دیو اور باروتی کے باس سائے اور تی کے باس ایک اور تو جو ایش ہوئی کر داجہ کی

کور بھی کی تھل میں دون مین کے باس آئے اور جانے گی وجہ دریا فت کرنے گئے۔ اوھر پاروتی جی کویے جو اجش ہوئی کہ داجہ کی

مجست کا امتحالی لیں اور نہا ہیت محواجو دریا وق سے سوالوں کیونہیں جائے۔ ۔ وواد کیا سبے ، پر اوتی کو

جائے دو۔ گر داجہ دین سین نے جواب دیا کہ مجھے بچا وتی سے سوالوں کیونہیں جائے۔ ۔

اد حرجها دیوکوبیچان کررتن سسین ان کے قدمول برگر بڑا۔ نہا دیوسئے خوش ہوکراسے نہل گڑھ ہیں دائل ہونے کا رامست بتلادیا ادر ایک سدھ گنگادیا ۔ رتن سین راستہ معلوم بدجا نے پراپنے بمرا ہیول کے ساتھ نہل گڑھ پرچڑسے لکا۔

برمبر سن داجر گذره باسین کوجب بیمعلوم برانر ده بهت ناراض بودا و را بنی سیا بهیون کورتن سین کی فرقار کرف سیلئے روان کیا۔ اس درمیان میں میرامن طوط نے بدا وتی کا بینام راجہ رتن سین اور رتن سین کا بیام شوق بدا وتی کا بینام راجہ رتن سین اور رتن سین کا بیام شوق بدا وتی کا بینام راجہ رتن سین کو بدا وتی کا بیام مجمل کر رتن سین کو بدا وقع کی اور وہ اپنے ہم اجبول کے ساتھ گرفت رکر ایا گیا۔ را جرگنده باسین نے سیکم اراوه کیا کی جو کی اور وہ اپنے ہم اجبول سے ساتھ گرفت رکر ایا گیا۔ را جرگنده باسین نے سیکم اراوه کیا کی جو کی دیری جائے۔ رتن سین کے ساتھ یول نے بھی جنگ کرنے کا ادادہ کیا گروتن سین نے سیکم کر راه محبت میں عصد کی خرودت نہیں۔ ان کے عصد کو ٹھنڈا کیا۔ او صربے حال سنگر مداوتی کی بہت بری حالت ہو رہی تی گرمیرامن طوس نے نے کہکم کر دین سین اب کا مل ہوگیا ہے وہ مرنہیں سکتا۔ بداوتی کی تسکین دی۔

ا بنی دُم میں فیبیٹ کرآسال کی طرب مجینک دیا۔ اخیر میں معید روائی جنگ میں دیا دیجی جنگ کرتے ہوئے راج گذر هرپاسین کو دکھلائی دیک سیسے و کھے کرا ہر کوبہت تعجب موارور عدا دیری کے قدار رویں گرکر کہا کہ اول کا آپ کی ہے مجے جاہے دیے کے اور آخر کا ربید اوتی کی شاوی رتن مین کے مرائز ربکئی۔

السامعلوم ہوتا سن کردل سکے منبغ کی وجہ ہے آگے۔ سے پہائی ڈ سے نی اور سیسے بم کو بھو تکے ڈاسلے میں م جس طبع بعاظمیں بڑا اوا انات اِدھراُ دھر میز ہا آ سپی مکر بعد کو تجرانی جو سے بابینے لگرا سبے ، اسی طرح میں بھی جل میں ہو

جس جیز کودک گونکی سنت میں ، محقیقاً نوٹی کے خوش آسویں جواس سے تام جنگل میں بوسے ہیں۔ یہ فراق دوہ جہال جین کی می جہال جنگل میں بہونے باتی ہے، وہیں اس رنگون آسوں اکو تھی ہیں) کا ڈسیرنگ جا آسیے حبکی ہوند ہوند میں ایسامعلم جماسے جیسے جان سے اورس بیا کانام جب رسے ہیں۔ اس منظا کو وکھ کرشیسو سے سینے کرسکتے اور اس سے بھول ان خون سے انسوں میں ڈوب کرنایاں ہونے لئے۔

> न्यम पर जरा बिरा बार गठा, मेच साम भये धूम जो उठा। दाडा राहु केनु का दाधा सूरज जरा बांट जीर खाधा।

ग्रीर सब तरपत तरिं जरहीं दृष्टि लोक धरती सह परहीं।।

जरे से धरती ठावति ठाकं, दहिक पलास जरे तिह दाकं।।

रिक्री में धरती ठावति ठाकं, दहिक पलास जरे तिह दाकं।।

रिक्री में धरती पलास के स्वर्ण के स्वर्ण के के स्वर्ण के के स्वर्ण के के स्वर्ण के स्वर्

بوں و سے میوں این مورن اس بیوں ہرسا ماہے، چاند بھی بھی ادھالیوں رہبا ماہے، مارے لیوں و بیں اور بلاس سے میبول انگاروں کی طرع نیوں ہوستے ہیں۔ یقیناً یہ سب کسی کی مفارقت ہی کا نیتجہ ہے۔

पित सों कहेव संदेसड़ा हो भीरा हे कारा ॥॥ जो धिन बिरहे जिर सुई नेहि का धुवा हम लाग गुंग्य मूर्य क्षे के मुख्री की कार्या गुंग्य मुख्य करी की रिक्सा की की

ور ہی بروس اور کو برا استیم ہی تو ہے بروس وں بی مرحوں ہم مات کواور کو برزا استیم ہی تو کاسٹ برائے۔ سیکتے اس کے کاسٹے ہونے کی بی کوئی دور ہونی جلسے، ناگنتی کہتی ہے کواے معبورے اور کوسے میرے بجوب سے بیمیام کردینا کد و تمعارے جبری جائی ہے اور اس کا دھواں ہم اوکوں کھی لگ گاہ م

देशिव मानसर रूप सुहावा । हिय हुनाम पुरइन दुर्ह्मव न् प्रेर्टी मा श्रीध्यार निमित्त कृटी। भाभनसार किर्नि रवि फ्टी

चमकि बीजु बर्से जल सोना। रादुर मेर सबदमुहिलेना

सीनल बुन्द् ऊंच चीपारा ।हरिया सब दिखाय संस्थारा ।

د کیم النسب ر روپ سسبها وا کمی الاسس برین بونی حجها و ا گلاندهسیا را بن سسی جیونی بها مجنسار کرن روی مجبونی

چمک بیجوه برسسے جل سونا دا دُر مورسبد سونگی لونا سسسینل میند او پنج چر بارا مریرسب د کھائے سسنسادا

یدا دنی مرات و صال سک زه نه مین دنیا دکس طرح دیکه دی آیک ملاحظهم و : سه النرور د جمیل کامام می کعلا مواکنول کیسا اجیدامعلوم موتاسیت، یک فای نهین سبت ، میرادل سبه بود بان جا کوس کمیاسیت. اب کالی دات محم مولی صبح عما وق سبت دو به درج نکل دم سبز، نبی ی چک سک ساته بارش کمیسی بیاری معلوم بوتی سبه مینوک ورطانوس كيم وش بول رسيمين و الغرض سالاجهان كيسا سراعبرا به-

यह तम त्राह, छाए के कही कि पीन उडाउ

मस्की ची मगरग उड़ी, रेर कंच धरे जह यांउ

ہیتن مباروں جیارے کہوں کر بیان الڈا**ئ** میں میں میں میں ہے ہیں

مسكرتهييں مارگ اڑى پرك نصار حرکہاں او نامگتى راجەرتن ئيين سے تجربيں کہتى ہے أرجی جا متاسبے اس جم کوجلا کرفناک کردوں اور مواسعے کہوں کراس کو وہاں اُڑا نے جاجہاں میرانحبوب حیلتا بھرتا ہے -

हाउ भये सबकिकरी नसे भई सब ताता रोउं रोउं से ध्वीन उठें कहं विरह के हिभीत إرْسِطِحُ سِ كَارُى لُسْ بِسِكُسِ سِبُّالِ رودُل رودُل سِنَدُرُ عَنَى أَصْلَ مِرْلِ رَبِينِ بِمَا

میرے جم کی ساری بران محارے جربی کنگریاں ہوگئی ہیں اور داگیں تا نت اس نے اب زبان سے حال ہیا ن کرنے کی کی حرورت سے جرب م کا ایک ایک روان بچار کیار کر کہ رہاہیے ۔

तीर अकेल क जीतिंव हार, मै जीतूं जगकर संगारी बदन जीतूं जो शिश उजियारी, बेनी जीतूं सुज्यम कारी नैनन जीतूं मृग के नैना, कंठ जीतूं को बल के बैना भौत जीतूं अर्जुन धनुधारी, गवि जीतूं तुम चौर पुजारी दामन जीतूं दम का हैं। अधरंग जीतूं बम बाहीं ॥

تر اکسیل کا جیتوں ہار و میں جنیوں جک کرسٹگارو برن جیتوں جسسی اُ جیاری بینی جیتوں سمبسوالگم کا ری نینہیں جیوں مرگ کے نینا کنٹھ جیتوں کوئل سکے بینا مھونہ جیتوں ارجن دھنو دھاری گرد جیتوں تمجور مجھے ادی

# كبيرد إس

بندی شاعری میں مجیر دہسس کوجود برج تبول صاصل ہے وہ کسے سختی نہیں۔ شاید ہی کوئی ایر انتخص موجو لیر داس کنام سے واقف ندہو کی واس کے مفصل حالات سے حطور لابئ تک معلوم نہیں ہوسکے ہیں لیکن مالی صدیک سلی تنا اس کے بدائیں ورفات سے معمولاً ورسا ہا ہے کہ درمیان تحا۔

ان کی بدایش کے تعلق یہ بھی منتجور ہے کہ یو ایک برجن کی بیوہ لڑئی سے بیدا ہوئے سے جس نے اخیل شرم کی جو سے الاب کے کنار سے بھینیا و یا تھا۔ آلفاق سے نیروجولا ہاسی ناست سے گزرااور اس بحرکی انتقا کم اللہ و کے اسلی کی اس بھالی میدا ہوئے ہے اللہ اللہ کے کہ در اصل جولا ہے نیروسے لیاں بیدا ہوئے ہے ہے اللہ اللہ بھالی اللہ و نے کی تصدیق ان کی امین مجنوں اور دو ہول سے بھی ہوتی ہے ۔

مسلمان ہوئے کی تصدیق ان کی امین مجنوں اور دو ہول سے بھی ہوتی ہے ۔

مسلمان ہوئے کی تصدیق ان کی امین مجنوں اور دو ہول سے بھی ہوتی ہے ۔

مسلمان ہوئے کی تصدیق ان کی امین کے بیاں میں ہوتی ہے ہوئے کہ جاتھ ہے ہیں ہوتی ہے ۔

در ایم برم میں ہوئی ہے اور نہ بازار میں کہتی ہے۔ یہ توس کی امین فریب جس کی طبیت چاہے میرو کرا سے نے جاری کی طبیت جا ہے۔

مرکور سے نہ باغ میں بیدا ہوتی ہے اور نہ بازار میں کہتی ہے۔ یہ توس کی امین فریب جس کی طبیت چاہے سے سے دوس کے اسے در کوار سے نہ بائے میں بیدا ہوتی ہے۔ اور نہ بازار میں کہتی ہے۔ یہ توس کی اس کے در بائے۔

प्रेम दिपावा ना दिपेजाकर प्रगरहोय।

जो पे मुख बोले नहीं नेन देन हैं राय।।

بر بر جیرا! اچیے واگعٹ برگٹ ہوئے

بر بر جیرا! اچیے واگعٹ برگٹ ہوئے

میں دوئے

میں جیرائیں میں دوئے میں دوئے

प्रीमम को पतिया लिख् जो कहं होय विदेश। तनमें मनमें नैन में ताको कहा संदेश। برتم كوبتيال كلمول جركول مولمن بركيس تن من من من من من أكوكمسال مندسيس تجوب كو خطاقواس حالمت من لكما جاتا سائة جها ودكهين دور مو كروبم وقت ول دجان اور آنكھول ميں بساء اس كوبولم كيسا اور كيسے ديا جائے \_

> अबो पारे बोहना पलक मूं दि नेतिह लेखा मा में देख् जीर कीं ना तेति देखन देखं॥ آوُيريم موہت پلک موند توسے ليوں الين ديكيوں اور كونا توسے ، كين ويوں

میں مریب کر اسکے میں ایک میں ایک اور میں آنکھیں بند کولوں اکرنے سینے غیرکو دیکھنے دوں اور ندھ کی کودکھا

लकी मेती लाकी जित देखूं तित लाला ।।

तात्नी देखन में बती में भी हु दुगई लाल । पि भर्गाना पि हिन्दा रेम्स् जिल्ला । पि रहेम्प कु कु मुन्य के मुला है के पि

میرسے مجبوب کا رنگ جس طرب دیمیتنا ہول ، سی طرب و کھا ان ویرا ہے ۔ اور جب اس کا رنگ دیمینے کیلا چاہوں تو فرومجی اس سے رنگ میں دنگ جانہوں ۔

> संस्थापर दिन किनवे, चतर दीन्या रोघ। चलन कवा वा देश की, जहां रेन ना होय।। مانجر برسه دن بيوسيكونى ونيمال روء ع چل مكوا دا وليسس كوجها لدين نا بوس

شام زونی دن زرنیار یه مال دیم رکوری نے جوب سے در کہا اس جبکوے وال جل جہا ل اس نہوتی ہو۔

एता राता सब महेन्स्रन राता कहे न की या। राता साई अध्ने आतन रक्त न होया। را ارا الب كران را الكرك خوسك را السولى فاسك، فإن ركت د بوسك

وا مست جور- ابینے کومست می تبلات میں کوئی یہنیں کہنا کریں مست و بنجور نہیں ہوں ۔ گرمست دہی ہے

س كتبهمي خوك نهو-

जाचर प्रेम न संचरे, सो घर नान मसार्ज।
जैसे खाल लोहरर की सांस लेनबिन प्रान॥
والحديم د نجر مولحث بان ال

یے۔۔ وی رو سے سید بن بن ان کے بن بن ان کے بن بن ان کے بن بن ان کے دور ہے۔ جیسے لوماری دھوکنی جولیے روزے ہے اور سائنس لیتی ہے -

> दुर्बल को न समार्थे, वार्क मोटी हाय मुई खाल की सांस सें सारमस्म है। जाय ﴿ وَرِبُلُ وَمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مِنْ اللَّهِ مِهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّه

کزورکونه ستا وکیونکاس کا آه کردینا ہی عضب وصادے گا۔کیانہ کی جاسنے کہ لومار کی دھوکنی گاردہ کھال لوہ ہے کوملادیتی ہے۔

ترے راستے میں جوکا نام بھیرے اس کی راہ میں توبھول مجھیر۔ تیرے کے در اصل وہ پھول ہیں گراس کے ا

کیری طرح دادوکی مجنول کومی لوگ اکر کایارتے تھے۔ اور دیباتیول ن کو بمبخوں کا کافی روا جے مجنوب کا کافی روا جے م کیونتی کی طرح ایک وادونمی سے۔ دادوکی شاعری کارنگ وہی میڈکورکا ہے اور اگر کمتیا نجلی کو مکیا ہا ہے تو وادو کے کلام کا دو مراا ڈیشن نظر آیا ہے۔ وادوکا کلام مذیات سے لیرنزے اربیامت شعرار میں اخسین عاص ماج

ماصل سے سے مور کام الم طاحظ مود۔

जनन जनन करि पंघनिहारहुं पिग्र भावहि स्वां स्त्राय संवार्हं श्रव सुखदीके जाउं बलिहारी नह बाद् सुन बिपनि हगारी।।

عتن عتن كرنيته منها ربول بى بىيا دىي تيواپ معواريون اب سکم دیدے جاکن الباری محمه وادومسسن سببت ماري میں طرح طرح سے فیرارا سست د کھیاکرتی ہوں اور کوسٹش کرتی ہوں کرج سنگار مجھے بیندآئے وہی کرول اس الاستارات مير معبوب اب تراجا اورمير ميزار دل كرسكون بوغيا

सान सिंरगर किया मनमाही पिया मिलन केज्भइनिस जागी اجبول ميري بلك دلاكي

स्वजहं पी पसीजे नाहीं नम केलभहनिस जागी सनहें मेरी प्रत्यक न सागी بِيا لمن كواشمسس جاكي

اس مصطفے کے سلے بہت سے منگار سکے گراس کا دل آج کک دلیے ان سے ملنے کے لئے راتوں مالکتی رمی کوئمیں معلیم وہ کہ جمامی گراب مک وہ نہیں آئے۔ آہ اِس جنگ ان کے انتظاریں میری ایک ایک ایک میں ہیں گ

> अंतर रामी किपि रहे हम क्यों जैहें दूर ॥ तुम बिन व्यक्तल के सवा नैनरहे जलपूर। आप अपर बन है रहे केसे रैन बिहास राद दर्शन कार ही तलपा, तलफ़ जियमध

> > انترجا می چیپ رسم بم کیول جیوبی دور تم بن بیاکل کیسوا نین رسم جل پور آب ایرهین بوت رسیم کیسے رین بہائے دادودرش كارنهين لليعد لليعدى جاست

اسميرسد فائردل كآإوكرة واسدجب تم چيپ رست توس تمست دور ركمركيس زنده رمون فيني مولطبيعت يجين عداد آنكھيں مردم انسوول سے لبريزر تى ميں انتھارے دور موسفى برير رات كيسے كزرسے -وا وو كيفي كرديدار ك لي تراب بان جاري بيد श्चनहं न निकसे प्रान कठोर ।। दर्शनिबना बहुत दिन बीते, सुन्दर पीतम मीर ।। जार पहर चारिह जुग बीते, रेन गंवाई भोर । श्वविध गये अजहं निहें आये, कतहं रहे चित चीर ॥ । ज़रूर संस्थित हैं।

درست بنابهت دن سینے سندر پینم مور بار بیزها بل مک سیتے رین گئوائی محدور اودھ کئے اجہول ہنیں،آئے کہول رہویت جور

ہیجرمیں ابتک جان نہیں تلی۔ ان کے دیا رانغیر بہت دن گررگئے۔ خاسنے کتنے دن اسی طرح گزرسگے اکتنی ایس اسی طرح اور ترطستیے ہوئے گزرگئیں۔ گروہ ابتک نہیں آئے۔ آہ اِسعادم نہیں میرسے وہ کہنال چھیے ہوسئے ہیں۔ بول یوجا میرے اہیں ۔ دھیان کچھونا ہیں سے دھیان کچھونا ہیں سادھن جانوں بوگ جگرت کچھونا ہیں سے سادھن جانوں

میں پوجابات، کی نہیں جانتا بلکرمیں تو تھا اُنام کینا ہی نہیں جانتا تم سے سنے کی کوئی ترکیب مجھے معلوم نہیں، دلسکن مجھی تم سے ملنا جا ہتا ہوں)

ر ا قوم کے بینے شعے اور اِندھو گُڑھ ہیں دہاجنی کرتے شعے یہ کبیر سے بہت متا نز ہوئے اور وصر مراب اور وصر مراب ا وصر مراب ان کے شاگردیمی موسکے شعبے۔ نموذ کلام یہ ہے:۔

मारा पिया बसी कीने देश हो ?

नप्रपने पिया की ढूंढन हम निकर्सा कोई न कहत सनेस हो।। पिया कारता हम भई हैं बावरी चार्यों जोगिन का भेस हो।।

ور چید میک دیسے ریسے ریسی ہو اپنے بریاکو ڈھونڈ میں کسسیس کوئی ڈم سے مبنس ہو پی کارن بم بھئیں ہیں بادری دھریوں جو گن کا بھیس ہو

بی ناری مجیس بی بادی مجیس بی بادی وهرین بو سام بین به این این بادی و هرین بو سام بین به با با آگی تلاش مین کلی موں گر کوئی میرا پیام ان مک نهیں به بونیا آما آگی تلاش میں دیوانی موگئی موں اور جو کن کا بھیس اختیار کر لیا ہے ۔۔ میں دیوانی موگئی موں اور جو کن کا بھیس اختیار کر لیا ہے ۔۔ گروا ایک وبولی یا بینجاب میں کلیان چندر کھتری کے کھر السلائی میں بیدا موسئے تھے۔ کبیر سے یہی بہت متاخ

ہوئے تھے۔ نمونہ کلام بیسیے :-

हिरदय जाके हिर बसें; से जन कहिये सूर।
कहीं न जाई नानका , पूरि रहवी भर पूर।।

ग्री क्रिक्ट क्रिक क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक क्रिक क्रिक्ट क्रिक क्रिक क्रिक्ट क्रिक क्र

سرم المارات بالمسلم المارات بالمسلم المارات ا

वैद्य हमारे राम जी जी षिध हूं हरि नाम।

सुन्दर यहै उपाय अब सुमिरन आठी याम ।।
ریدہارے دام نی اوست رطون برنام

بيد بارك وم بن موسك مرك أيم مندر يه اباك اب سمرك أنهو كم م

باراچار ورسوات رام کے کوئی نبیں ادر جارا علاج حت اس کانام سے اے سندراس وروکومٹانے کی ترکیب

یمی ہے کہ ہردم اس کانام زبان پررہے۔ حرار میں احبیت ایر قوم کے بنے تھے۔ان کی پیدائیش سائے کی سام احبیتانہ کے موضع دئیم ایس ہوئی تھی۔

میرون واس کی بانی دوکتا بین این میران کی بیدانین سنت کدید این کانستانده مین رامیرهاند این کی سورووید اور چران داس کی بانی دوکتا بین این کے باب کانام مراید هرشااور اُستار کاسکھدیو۔ ان کی تصافیف میں گیا سورووید اور چران داس کی بانی دوکتا بین ایمتی ہیں، رنگ کلام ہے ہے:۔۔

हिरद्यामाहीं प्रेम जी नेनो ब्रूलके ज्याय ।

सोई दमा हरि रस पगा वा पग परसी धाय ।।

سوبی چھا ہری رس لگاوالگ برسول دھا۔ أ

دل میں محبت ہواور آ کھوں میں آنسو- ایسا انسان کوئی نظراً سئتویں اس کے قدموں برگر جانے کی تمنالینے دل میں رکھتا ہوں ۔

# منسى داس جي اورأنجي وينيزكا

خودرت ہے کہ ہم اسبئے اکا برکے سوان خوصیات اوران کی تھیا نیف کا مطالعہ اس ماحول کوساسنے رکھ کوکری، حب میں وہ نیدا ہوسئے اور براسطے ہتاکہ ہم کومعلوم ہوسٹے کوکن حالات میں انھوں نے اور براسطے ہتاکہ ہم کومعلوم ہوسٹے کوکن حالات میں انھوں نے اور کی خدمات انجام دی ہیں ۔
ریاد میں حدمات انجام دی ہیں ۔

یهی ده طریقید جس بر خرفی مست شرقین ل بیرای او خصوصیت سیم جب ادبی و تاریخی مباحث برگفتگوی جاتی می ده او تاریخی مباحث برگفتگوی جاتی میت توده اسی اُنسول برختی من کاربند مرست بین -

تلسی داس جی جونا ع مونے کی تینیت سے اپنے زمانہ کتام نفرا دسے ممتاز نظرا سے بی اور جن کا درجہ بہلی واقع می فضل اپنے معاصرین سے بہت بلندھ وہ جندی ادبیات بین سلم طور پر" شاع عظم" تسلیم کے جاستے ہیں اور بعض سنتر قبین تواس حد تک کہد سکے میں کہ وہ ہروتت اور برموسم کے لئے کیسان شاع ہیں تسلیم کے جاسے ہیں ۔ ۱۹ ویں صدی عیسوی تقاریکن انوس ہے کہ دیگرا کا برسلف کی طرح ان کی ابتدائی زندگی کے حالات بھی تاریکی میں ہیں۔ اُن کا سال والا دت او مب قول شری بنی ما دھو داس سے آئا عیسوی ہے جہندوست ای حساب سے ہم ہم اسمبت بڑتا ہے ، کیونکی انگریزی سال بہینہ ، دسال کم مواکرتا ہے لیکن اگریب جیج سندوست ای حساب سے ان کی تم برت اس سے متعنق نہیں میں اور اُن سے خیال میں مسال کے مطاب ان میں اس کا سال تصنیعت اس میں اس کا سال تصنیعت اس کی مطاب سے میں میں اور اُن سے جو سے جو دوس کی کا ظریع کے کا ظریع کے اور اُن کا سب نہ وفات نمال سے میں معلوم ہوتا ہے جو دیا ہو جو سب معلوم ہوتا ہے ۔ اس سے ان کی ولا دت کا دوسرا اندازہ زیادہ صبحے معلوم ہوتا ہے ۔ اس سے ان کی ولا دت کا دوسرا اندازہ زیادہ صبحے معلوم ہوتا ہے ۔ اس سے ان کی ولا دت کا دوسرا اندازہ زیادہ صبحے معلوم ہوتا ہے ۔ اس سے ان کی ولا دت کا دوسرا اندازہ زیادہ صبحے معلوم ہوتا ہے ۔ اس سے ان کی ولا دت کا دوسرا اندازہ زیادہ شیاعی معلوم ہوتا ہے ۔

اس گفتگوکامقصدهرف به تفاک صیح تاریخ کی دوشنی میں ہم اُس عهد پر تاریخی نکا ه ڈال سکیس جب شاع وعظم نے دنیا میں قدم رکھااور اس لیاظ ہے ہم کو ماننا پڑتا ہے کوس دور میں شاع نے اپنی تصانیف پیش کیں وہ ب**یقیناا کم عظم کا زیری ہ** تقدا و راس تنیقت سے توکوئی شخص بھی امحاز نہیں کرسکتا کر دور مغلیمیں اکمری دور رہند وکے دور مکوست سے کسی طرح براد متعا قبل اس کے رسے جو کردرا اندبی کے شاءی کا آغاز ہوجند فرہبی شوا بہت کچھ کام کر چکے ہیے جہری جو گردرا اندبی کے بیر بیرد تھے فرقد دارا نہ تعسبات اورر داج برسی کے نمان نرکن عبلتی کی تبایغ کر چکے تھے۔ علاوہ ان کے وقیم چار یاجی اگرونا نکھی اور دادو دیال جی اپنے اپنے دور میں ضیحے مذہبی روح کو پیش کر کے مذہبی تنگ نظری کے خلاف کھر چکے تھے بہا ہیں و دیایت جی کے دو ہے اس سے پہلے زیا نز د ہو چکے تھے اور دبکال ہیں سری کری تن تھ کی کا زبر دست طوفان اُٹھ چکا تھا ، جبکے بانی خبری چندیتیا مہا بر بھوستھے ۔ یہ ایسی زبر دس تر کی کئی جس ۔ بنرات کی کوئی حدید تھی اور دنیاس بڑھتی ہوئی روکو آسانی سے روکا جا سکتا تھا۔ اس تھرکی نے نہیت سے سلام کو بھی ، تناخر کیا وہ کوئی تھی ہوئی اور کوئی اس تھی کیا روکا جا سکتا تھا۔ اس تھرکی نے نہیت کے درکن میں بھی اسی تر ہے کا فرا سے کا رفر ہا تھے۔ الغرض کمسی داس جی سے قبل اس قیم کی غزابی تھرکیسی رونا ہو چکی تھیں اور ان سے لئر کیجہ سے میں دا س جی کا متا تر ہونالاز م تھا۔ اس وقت میں وقد ومن اور کوئیت کی باد یہ تھیں۔ دی ہی تا بھی اور بختاک رفول کی جنگ وقعیان افتال فرقول کی جنگ وقعیان

یبال اس کامو تع نہیں ہے کہیں اصل سے نکت کی تحریروں کو پیش کرے تلسی داس جی سے تراج کو پیش کروں لیکن جولوگ واقنیت رکھتے ہیں وہ میرے دعولی کی تصدیق کریں گے کہ تلسی واس مدھون یہ کرنسکرت کے فضل تھے۔

بلکہ اوجوداس م وضل کے وہ مرا یا اکسار تھے۔ اس میں شک نہیں کو وہ وشنوئی شے لیکن رام چرتر مانس میں انفول نے اپنے ان محضوص اسنے وشنوئی ہونے کا تزکرہ نہیں کیا ہے بلکہ میرے خیال میں کسی دوسری تصنیف میں بھی انفول نے اپنے ان محضوص عقب اور احجوت اور دولدرجا تیوں کو گلے لگا نے میں عقب ایری تبیین نہیں کی ۔ وہ ہر کرد مدے حضور میں حجمک عباتے تھے اور احجوت اور دولدرجا تیوں کو گلے لگا نے میں مطلق تا مل فکر سے تھے۔ اُن کی نصابیف کی اہمیت صرف یہ نہیں سے کرا نھوں نے ہمندی زبان کو سنوارا بلکہ بی بھی کہ مندوم گلتوں کی حالت کو سرما اسے میں بڑی ایم خور مات انجام دی بین اور یہ بینات کورا نہ عقاید کی تبلیغ سے بہت بلند محقیس اور مام انسانی محبت کی ھدتک ہوئے تھیں۔

ایک بہت آزاد تبھرہ ہم کوتبلا ہاہے کہ کسی واس کی تصانیف کی تعدا دوم سے زیادہ ہے۔ اُن کی بعض تصانیف بخیم ہیں اور تعبیل سریا ہم سومبیتیوں سے زایز نہیں ، مثلاً دام چرتر الش مون بیڑی ، گیتا وی ، کوی تاونی اور کرشنا ناولی اُن کی مشہورا واسم تفعانیف ہیں شار کی رہتی ہیں لیکن ہم کریزال محض وسنے تیڑکا سے تعلق ہے اور اسی کما سبار ہم بندہ اور اق میں تبعرہ کرنا چاہیے ہیں۔

ان کی جذباتی شاعری ئے معلق مسرا بندھوس کی رائے سبنے کی بسہ '' جذبات کے لیا فاسے کوئی کماپ و نے پیڑکا کونہیں پیرفیتی - بلکہ ہم نویے کورسکتے زیر کرویۂ وں کے لبد

مناجات کنا علیٰ تحنیل رکھنے والی نظم و نے بیٹر کا سے سواکوئی دوسری اوری نائیس کے کاک

"سَى كُوعُم كَي آكُ مِين تَرْ بِارِي بِين ال

الزور برالواب الكاموان عيمات بت وكرااا

رراس مسكابي زياددية كرا-

۔ ''اگریہ فرض ممال مجیسے مجیمتے ہی کا جائے اور میں ایستی بہتا فراہوں تو یا معتقدات کا ملا ایڈ کا کہ معامد میں میں میں ایس کے ایس کا ایس کا ایس کا میں کا ایس کا ایس کا ایس کا میں کا کہ میں کا کہ ایس کا کہ کا کہ

یں سب سے اچھا ہوں خواہ ہوگہ نبوسٹ کی انٹرند کرمیں''۔ یہ ۔ دیسفے پتر کامیں افعول سنے ام نام ہی کی نفسہ بیان کو سنہ این کاخیال سنے کا کمٹناٹ کامقنعد، وحبد رآم نام میں ہیے

نظم کی زبان اوراسی اوری بیتیست الطم کی زبان اوراسی اوری بیتیست می در داری است کا میزاد می اور داری است کا میزان بی مودود ہے نظین مختلف اوتارو

کے نام محسب نون کی گئی ہیں اولا ان کی محامد و توسیعت میں نظیر لکھی کئی ہیں بلسی واس براس حد کمنسکرے کا خلیب تفاکہ وہ کا ب میں بھی سنسکرت کے بنیے برزیل سنکے اور میں خصر سیت یام چر ترانس میں گیا گال سیمے۔

اورهیش دیل سربواستوانی-ای

كمنوات نياز

## ملاخطات

مندی شاعری کے متعلق جبنا اور جبیب کچیمواو فرائیم ہوسکا وہ افطرین نگآدے سامنے حاضرہے، ہیں نے اس کام کو حرف اس امید برانیے باتھ ہیں ان بقا کہ مہندہ واہل تھرمیری مدو کریں گے ، لیکن افسوس ہے کو انفول نے کوئی توجنہیں کی ۔ شاید وہ اُردو رسم الخطامیں ہندی ادب کا ذکر بھی کرنا گوارانہیں کرتے ، ہر عال کو سنٹ ش کی گئی ہے کر ہندی شاعری کے متعلق اُردو وال حضرات کے سامنے اتنا ذخیر ہ معلومات فرام کر دیا جائے کہ وہ اس سے بالکل بیگا ند ندر ہیں اور شاد میں سامیں باکا میاب نہیں رہا ۔

تبلامضمون مندی شاعری کی اریخ سی تعلق ہے اور تام ادوار برحا دی ہے یشعرار کے کلام کا نموز اس کے ساتھ و نیے کاموقعہ مندی ساتھ اس کے ساتھ و نیے کاموقعہ مندی اور فرائی موادیم سے بر اکیا گیا ہے۔ مجھے اس رسال کی ترتیب اور فرائی موادیم ستی تریکی سال نریادہ مدد جنا ب رسول احمد صاحب ستے کی جرا ہے بر بلی کے رہنے واسلے اور مهندی میں اور حق تحلاس کرتے ہیں۔ یکئی سال سے بہیں لکھنو کمیں تھے ہیں اور مبندی رسایل میں تحریر وا دارد کے خدمات انجام دیتے رہنے ہیں۔

یہ بات بہت منتہ درجے کہ بندی شاعری میں تشبیہات بہت اچھوتی ہوتی ہیں اور انداز بیان حدورجد دلجب لیکن اب جو تیقی وجیجوکا موقعہ میں ترکمت کی تشبیہات کارواج گرفیقی وجیجوکا موقعہ میں ترکمت کی تشبیہات کارواج گرفیقی وجیجوکا موقعہ میں ترکمت کی تشبیہات کارواج گرفیقی وجیجوکا ہوتی ہیں ہوتی ہیں، ورمنہ خود بندی شاعری میں ان کا یہ اجھو تابین کوئی منی بنیں رکھتا، کیو با تام شعرائ وی جیند منصوص تنبیہات استعمال کی ہیں اور کوئی تی بات بدا کرنے گرفت شربیں کی جس عدی خیالات کی بلندی یا مطالب کے میں کا تعرب عدی مندی شاعری اردو شاعری سے بہت بیٹے ہے اور اسلوب بیان کی وستیں بھی اس میں بہت مطالب کے میں اور اس کی بیجیت کاس میں اظہار جاربات عورت کی طاب سے کیا باتا ہے ایک الیسی حقیقت ہے جس کم بائی کی جات ہے جس کا انکار مکن نہیں اور اسی کے اشرات نہایت گہرے اور قوی ہواکر سے این باتا ہے ایک الیسی حقیقت ہے جس انکار مکن نہیں اور اسی کے اشرات نہایت گہرے اور قوی ہواکر سے این ا

یں کو فرمین حیدرآ با دجائے والا تھا آئے بھی کہ تمبرکا سوم وال دانجتم ہور ہا ہے بیبی کھنگویں ہوں، اوراب بیمبی بنیں کریسکناکروہاں جا کوں گابھی یا تہیں۔ بہرحال اب اگرجانا ہوا بھی قرنہایت اطبینان سے ہوگا۔ کیونکر جنوری کابر دینتے ہو بھا ہو اور مسلاد خلافت وا مامت سے متعلق این اموعود پر تضمون بھی پولاگرے کا مب کو دھے جکہ ہول ۔ جناب مندوڑ کی صاحب حیدلہا ہو کا مراسلہ شاد مہدد میت سے متعلق البتہ باقی رنگیا سے سوود الیا ہے ۔ ایس کو ایس ایس میں تھی اور اس جیسکر سے کو بھی فروری میں جتم کردینا سے۔



A.

| فثار (1)                              | أبرر عندان مودي مساوي                                                                                           |                                                                                                            |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                     |                                                                                                                 | منابي شري والدين                                                                                           |
| M'L                                   | المرانية مربه عن ـــ مرانين والي                                                                                | المعرى الماسي أن الماسية                                                                                   |
| r'a                                   |                                                                                                                 | بندی شاه که اور فوی                                                                                        |
| ٠ ١                                   | •                                                                                                               | را داین دهها نبد رینه                                                                                      |
| 0 A                                   |                                                                                                                 | <b>ہندی کی شفایا تا ہوئے،</b><br>روز خ <sup>ان</sup>                                                       |
| <b>39</b> -                           |                                                                                                                 | من <b>دی کا</b> مندور شرور نازد.<br>ماری ماری                                                              |
| ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ | •                                                                                                               | سرندېن شاعړی<br>مغله هلومت ۱۹ بېندی                                                                        |
| ΛΛ                                    |                                                                                                                 | مصلید معارف ایک اور جند فی<br>فطرت ایکی مهمی کان نسوا ن                                                    |
|                                       | ,                                                                                                               | مندی شاء دی سکه مین<br>مندی شاءوی سکه مین                                                                  |
|                                       |                                                                                                                 | بندی شا ونی ادر سه یان                                                                                     |
|                                       |                                                                                                                 | سلمانی است سند<br>سلمانی است                                                                               |
| 1714                                  | يرا ببوشن) نيازُ کېږو ل                                                                                         | بشدني كالشهوارزم كوشاء                                                                                     |
| 1rp'                                  | ت محرِّن الله المعرف | وتسرق شاعاتها وربيتو بإم                                                                                   |
| 144                                   | ين سند و و و و و و و و و و و و و و و و و و و                                                                    | مِنْدِينَ إِلاَدِهِ * <sub>ال</sub> مُنْرِينَ كُرِيْهِ                                                     |
|                                       | ,                                                                                                               | مِ المري إِنَّا الأَيْهِ وَيَالَ الْمُعَوِيِّ }<br>أَمِّ المُري إِنَّا الأِيْهِ وَيِّ أَنَّ الْمُعَوِيِّةِ |
|                                       | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                          | کیمرد بمسین<br>آی داسرچی اور اگی د                                                                         |
| 14pm                                  | سُدُيةٍ كلِ                                                                                                     | ه می داسر حی ادر آئی د<br>می داسر می ادر آئی د                                                             |
| .46                                   | ي الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                        | فل" کل سه                                                                                                  |

.





'n

大学 (100 mm) (100 mm

## مششابی ہندیستان کے اندر ... بین و ب مششابی سیرون ہند ..... ، شانگ **می طبی** بسررساله هراه کی نیدره تاریخ بک ترافئی كوافقان في يعيك حساب سة قيت بي مائك كي. مصول جواب تعلية محك أباحرودى سهد خطعكابت مِنْ كُرُمْنِرِ رُورِي مُدَاكِيا وَتَعَيلَ وَشُوارِسِ مِنْ مِنْجِرِ" مِنْجِرِ"

بولتائي فرسن ء

[- آبوت بروال منظي ل مائيگي. و در يادي ايي كردركتية و الم منظوي ا بر مِتنى دت كه من ارياما للط بواب أسكى رَسِينًا كَيْنت ﴿ بِي ٢٥ عِلَى طلاع آف يود وإر: دوان برستنا بجود مذاجد الى جائيك المان الماداني كى مورت مي مزع وي الم إن رسين كار معه- اسشنهٔ ار دایم کهنده ای کمپذیر کا کمپیش و دیوخط وک مسیطح.

جن من تا الحاج كرفا في دنياي 

اكزن فالدكمترى ثابخ وربع عالماتي اي طرسوروا وسالم شيت وكفاسه تمت جا دا ومیم (فلعر)

مذات كالطلطالية ومحلد شالت موال سعد

ر شدول سالم آرا ماده مسول

بخواستنهادون بيعبدادل بعبين تكريح مع والمسترا المالية والم المحكم الدو جلدي وارطبع بي س مجريان BE SURVEY KEN كو وصفراس بل برامق وه Kerson rich G الان قارقية تضعي ل عن ( Sty Aut 4

Samuel Committee Committee



### رسالد مرجینے کی هار تاریخ یک شایع بومانا ہے رسالد مربخ کی صورت میں ۱۳ تاریخ یک وفتر میں اطلاع بونی چاستے۔ ورندرسال مفت ندروی نه بوگا سالانقمیت بانچروپیر (صرب ششاہی تین رو بین (سے ر) بیرون بہت بارہ شانگ آظھ توسید بالانتیکی مقرر ہے

| برست مضامین مارچ ساس واع | جلد(۲۹) ف                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| مصريب المان در           | الم المنظات                                                      |
| استان عبدالرحيم شبلي     | س سے میں میں مشرق بعید کے زر دخطرہ کی د                          |
|                          | السغر گونڈدی کا بدیڈ جبو مذکلا<br>علم نجوم اوران ان مستتبل -     |
| اليكسس اسلام بورى        | چوری – ۔ ۔ ۔ ۔ کتوبات نیاز ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ |
|                          | اعتبارات<br>إب الاستفسار                                         |
|                          | وصى احد ملكرانى بى - اب                                          |

16

ادمير:- نياز فتجوري

شمار (۳)

مارچ سيسي

جلد(۲۹)

## ملاحظات

## خلافت واماست

اس سئلہ پر سیکنے مبینے کے نگار میں جو معاکد میرا شایع ہوا ہے اسے خلاف توقع سنی و شیعہ دونوں جماعتوں کے آزاد خیال افراد نے بہت لیند کیا ، لیکن اسی کے ساتھ یڑی جا نما موں کرمتقشف حضات ہنوز معلمیٰ نہ مرں گے اور نہ شایر کمجی موسکتے ہیں

میں نے جن نمائے کو اپنے عنمون میں میٹیں کیا ہے ان میں سے بعنس و حضرات سنے یہ کیلئے قابل قبول میں اہل نسنن کے نزویک غلط ہیں اور دوستیوں کے موافق ہیں وہ شیعوں کے نقطہ کفارے صحیح نہیں ہوسکتے اِسِلئے ضرورت ہے کاسی ملسلومیں ان مام سایل کو بھی لے لیا جائے جورے مضمہ ن کو بڑھنے کے بدو عرض بحث ہیں کے قبیلًا اے عصمت وعفت کا مفہوم کیا ہے، گنا ہ وخطامیں کوئی فرق ہے یا نہیں اور اگر نفز سنسس ونسٹ یاں یا اجتہادی علمی کا امکان ابنیار وائد کوغیر مصوم بنانے کے لئے کا نی ہے توکیوں ؟

اسے ابنیار وائمہ اکفلی یالغرش سے باک سے تو اس کے علی یا لقلی والایل کیا ہو سکتے ہیں ؟

اسے کیا ابنیاء وائم سنقبل کے حالات سے ! خرسے من اگر سے تواس کا کیا شوت ہے ؟

اسے دیام الممت کی خرورت کیا ہے اور صوف الجبیت میں اس سلسلہ کا قایم رہنا کیول خروری ہے ؟

المح وصایت جناب آمیز ابت کرنے کے لئے حضرات شیعہ کیا نصوس تعلیم بنی کرتے ہیں ؟

اسے الممت کا بارھویں الم فرختم ہوجانے کا کیا سبب ہوسکتا ہے ؟

اسے الممت کا بارھویں الم فرختم ہوجانے کا کیا سبب ہوسکتا ہے ؟

اسے جوسلسائہ المامت و و مرسے شیعی فرقول کے نزویک صیحے ہے ، اس کوغلط قرار دینے کے لئے اتناعشری جمانی کیا والیل اپنے باس رکھی ہے ۔

ام مستوری ہو موجود کے وجود وظہور کی عقبی توجیہ ہے ۔

ام مستوری موجود سے وجود وظہور کی عقبی توجیہ ہے ۔

ام مستوری میں کی روایات برسیاسی ماحول کا کوئی اثر سٹریا یا نہیں ۔ اگر بٹر اتوکیا ؟

اسے مسئل خلافت کو اصل فرمیب سیل مسے کیا تعلق ہے ؟

ا- اسلام نے ہیئت اجماعی کاکیا اصول بیش کیا ہے اور اُس کو دیکھتے ہوئے نیابت وضافت کاسلسلہ
فامزدگی کے ذریعہ سے سیجے تسلیم کر فااور کسی ایک خاندان سے سئے مخصوص سمجھنا درست ہوسکتا ہو اینسیں۔
جنائج میں ہروو ندا ہمب کے علما اُوائن نظر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ نبایت سنجیدگی سے ان تام مسایل پر
رہنے اپنے خیالات کا اظہار فرما کئیں اور جہاں تک مکن ہوان روایات سے استدلال دکریں جن کا تعلق صف
خوش عقیدگی سے ہے اور درایگا قامل قبول نہیں ہیں

میں اس بحث کے لئے زیادہ سے نیا دہ اپریل سے دسمبرک نومبینے کی مہلت دے سکتا موں اسکے بعد مجھے جق حاصل ہوگا کہ تام شایع شرہ مضامین کے مباحث و دلایل کرسامنے رکھ کرخودانی اسے بعد مجھے جق حاصل ہوگا کہ تام شایع شرہ مضامین کے مباحث و دلایل کرسامنے رکھ کرخودانی اسے بیش کروں اور بالکل مکن ہے کہ آین و جنوری کا پرجے حوف اسی موضوع سے لئے وقعت مود (اگر ناظرین کا رف اس کو بندکیا)
میں اس دوران میں ایک اشتفتار بھی ہردو فراہر ب کے منا سے کروں کا اور جوجوا بات مجھے موصول ہو تگے
ان سے میں اپنے محاکمہ کے وقت کام لول گا۔

حبشه واطالبه

اس وقت کے جتنی خبرس می ذریک سے آرہی ہیں وہ خواہ کنتی ہی ناگوار کیوں نیموں الیکن خلان توقع ان میں سے ایک بھی نہیں ہے۔۔۔ حبشہ واطالیہ کامقا بلہ ہی کیا۔ پائقی او جبینے کی اڑائی کیسی لیکن اس حبلک

کے بیک گرونڈمیں جو نقوش یورمین سیاست کے ظاہر مورہے ہیں وہ بہت ولحیب بیں -جمعيتة الاتوام كيممراطاليه وحبشه دونول بير، ليكن است ربك ونسل كامعجز وسين يا قوى كاصنعيف كو كها جان كاقدرتى قانون كاطائيه برابرغاصبانه برزمن حبش مين كمستا جلاجار بابرا ورحم عيته الأمم اسوقت كسابي فیصلهٔ نبین کرسکی کراطالیه کی راه مین کونسی اقتصادی وشوار پال عایل کی جائیں تی اور کب - جلسے بر جلسے طلب <del>بوری</del> ہیں ، کمینٹیوں پرکمیٹییاں بن رہی ہیں ،لیکن نہ بہت چلتاہے کہ آخر وہ کرنا کیا چاہتے ہیں اور اگر کوئی ارا و ہ **ہے تووہ** كوننى مبارك ناريخ بوكى حبب اس كويوراكيا جاسك كا-كهاجاما ب كرمعالد بهت اجم سب حبب تك ومنياكى تمام اقوام سعداستصواب فكرلياجا سئ كيوكركوئ قدم أنهايا ماسكتاب ادرية ولما مرسب كرسكومتول كايندول سنط تباولاخيال كے لئے كافى وقت جاستے جونكرية معالمه ايك سياه فام غريب واجار عبشه كاسے اس سلئے تار، شلی نون ، ریدیو ، بوائی جہاز اور تمام وہ ورائع جونوری نخابرت ومراسسات سے سے استعمال موسکتیمیں بیکار موکررہ گئے ہیں ملیکن اگرزیا دتی حلبش یاکسی اورغیر بوٹرمین قوم کی بوٹی توکھی کا پیفیصلہ موجیکا موتا کہ :-« قسلوٰ و والى انجيم علوٰ ه " كِيرُور رامزا و ه كواور دالدوكه ينجير بيم مين — اس معتبل بم ايني راسه يُرطا مركز عِيم بين كر مبيته الام كى بهراد يال عبشه ك ساته كوئى معنى نهين رضين اوراندر وني طور يرصبنه كاحصه إنط سبيط بى مرجيكام ليمر مول موركي تقريرس يربات ظاهر موجي ب كفرانس داطاليركي درميان بيلي بي معامره بوجيكا تقاء ربكيا برطانيه سوظا مرسه كحب كك فرائس اس كالجمنوا نه مووه تنهاكيا كرمكتا سرع -اسى كوكتيم من جن*گ زرگری اور یهی بین و*ه شاطرانه **عا**لیس <sup>ر</sup>جن پرایک صبشه کیا غدا جائے کتنی قوموں کی آ زادیا ل اس سے قبل قربان مرحکی ہیں۔ اطالیہ کا قبضہ مبشرے وسیع علاقہ پر حقایق مسلم میں سے ہے اور آپ خو د دیکولیس کے كرجنگ فتم مون نے كى بدوب حصول كى تقسيم كا موال آسے كا تود و تومي مي محروم ندييں كى جوآج اطاليد سكے اس فاصباً زاقدام كفلاف شديرترين صدائك احتجاج لمبندكر في راكاده بي رسيح بدير دنيا مين صعيف، و كر ورمونا إننا براكناهي كفدائ كليسيمي اسيمعات نبيل كرسكتا، بندكان كليسيكاكيا ذكرسم

اس دوران ہیں سب سے زیادہ اہم واقع جس نے بنجاب اور علی الخصوص لاہور کی نضا کو حدسے زیادہ کمدرکرر کھا ہے شہید گنج کی سجد کا واقع ہے جس کی تفسیل افعباروں کے درید سے سب کومعلوم ہو کئی ہے۔
ملارکرر کھا ہے کہ وہ مسجد ہویا متدر محض عمارت ہوسنے کے لحاظ سے ان میں سے کسی کوکوئی انجمیت حاصل خطا ہر ہے کہ وہ مسجد ہویا متدر محض عمارت ہوسنے کے لحاظ سے ان میں سے کسی کا سوال بیدا نہیں ہوتا مہیں ہوتا ہوں ہے۔

الدان جذبات وکیفیات کا بھی ہواکرتا ہے جوانفرادی طورسے رونا ہوتے رہتے ہیں جہ جائیکہ وہ جھول نے جہا تی جہتیت اختیار کر بی ہو۔ اس لئے اسیے معاملات میں تبضد دائیست کا رکیک و فیے روا وا دا دا سوال اٹھا کر سی جہا تھی جہتیت کا رکیک و فیے ہوا کہ واران سوال اٹھا کر سی جہا ہے ج

اگرسکو جماعت قانون یا حکومت کی امراد حاصل کے بغیریس جدکو ڈھا دینے ہیں کا میاب ہوجانی تو خراکے منی کرکے بدان کی جرات و بہا دری کا کارنا مہ موسکتا تھا، لیکن اندول نے حکومت کی امراد حاصل کرکے اس نخر کوئلی ابنے ہاتھ سے کھودیا اورسلمانول کے قومی وقار کوصدمہ بپونچانے سے غیر دانشمندا نہوش میں انھول سے سب سیے اپنے اسے قومی وقار کوتباہ و بر با وکر دیا۔

مسلمانوں نے اس مسلم بیت برق کا اظہار کیا وہ بالگل قدرتی ام تفاا وراگر وہ چیندون سے بعد فروہ وہ آگئی قدرتی ام تفاا وراگر وہ چیندون سے بعد فروہ وہ آتو یہ بھی خلاف تو تع یہ ہوگا، کیو نک حب سے تواس کا نتجہ بھی خلاف تو تع یہ ہوگا، کیو نک حب سے تواس کا نتجہ بہی خوا کرتا ہے کیو نکر بہر حال امن کا ذمہ دار کوئی اور ہے اور وہ اپنی توت سے ان سب کو باسانی خاموش کرسکتا ہے۔ اس سے میں ایک حد تک مسلمانوں کے موجودہ طریحی حامی نہیں ہمول اور ایسی شور شول کو جا خرکا رخود ملکی مصالح کو تباہ کرسٹ والی تابت ہوا، میں کہی ایست ہوگی کی مگاہ سے نہیں و مکھنا۔ میں مسلمانوں اور سکھوں کے تعلقات خواہ کیسے ہی نا خوشکوار ہوگئے ہوں اور سکھوں کے تعلقات خواہ کیسے ہی نا خوشکوار ہوگئے ہوں ایکن ان دونوں بینی ان دونوں

کواپنی اپنی جگر سمجھنا چاہئے کرانفیس رہنااسی سرزمین میں ہے ، جوسکھ ہے وہ سکھ ہی رہنے گا اور جوسلمان ہو کوئی ہے وہ سلمان سال اس کے کہ دونوں کے لئے مضرت رسال ہو کوئی اور نیتے رہان سے ایک سال ہو کوئی اور نیتے رہان ہے ۔ اس کے ایک مضرت رسال ہو کوئی اور نیتے رہان ہیں کرسکتی ۔

ا آگرسگوجها عت نه ایک بلنده تربیفا نه جذبه سید کام لیکرسبده ایس کرنے کا قدام نه کیا، تومسلمانول کوچا مین کرم از کم و آواینی شرافت و روا داری کو با تقسید دین وقتل وخون کی کوئی الیسی مثال اینی طون سید قائم نکرین جوکسی ذیران جذیر از تقام کونطا مرکز نه والی بو-

> کھنٹ خوسے کہ دارم تا چکیدن ناک می کردو حیال کیرم بایں ہے اٹی دامان قاتل را

> > جايان ويبن

سیاسیات کے جہاں اور بہت سے رمز ہیں انفیس ہیں ایک وقت کی نباضی ہی ہے لیونی ہو وکی هاکہ نواگرم ہوگیا ہے یا بہیں اور جب گرم ہوجائے ہو بھر خرب کو ان میں ہو بہیں نہ کرنا۔ دول پوروب توخیراس ہیں کا فی شاق ہیں الیکن مشرق میں جا ہاں ہے ہے۔
میں الیکن مشرق میں جا ہان ہی ایک یسا ملک ہے جا اس کو سے جنا ہے اور اس بڑی ہی کرتا ہے ہے۔
مشرق برمغربی تسلط کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ و اواشان ہو جرف کو وری سے فاہدہ اٹھانے کی جس کا اصطلاحی نام تہذیب و تدن کی اشاعت ہے۔ ہندوستان پر برطانیہ نے صوب اس سے کہ تبضہ کیا کہ ہواں کے جوانوں کو انسان برائے اور اس سے کہ دور ہوں کی شاعت کرتے ہوروپ کی حکومتوں سے برنا جا بہتا ہے وہ محض اس سے کہ دور اس تبذیب کی اشاعت کرتے ہوروپ کی حکومتوں سے کوئی خوجا نہ اق اور میں بندی ہور ہوں کی کرتا ہو، اب یہ اور بات ہے کہ برحمتی سے کوئی مفتوح توم برستور مفاد کال اور برشیان ، وزگار بنی رہے ۔ سین جایان اس باب میں غالبا اہل مفتوح توم برستور مفاد کالی اور برشیان ، وزگار بنی رہے ۔ سین جایان اس باب میں غالبا اہل مفتوح توم

سے بھی بازی کے گیا ہے کیونکرایک طرف وہ اپنے ہمیا یہ ملک بین کی کمزوری سے بھی فائرہ اُٹھا نا جا ہتا ہے اور دوسری طرف دول مغرب کی باہمی رقابتوں سے بھی جینا بخیرا ب دیکھیں گئے کی جب کبھی بیصورت بیش آئی اس نے اسی وقت کُرنیکسی بہا نہ سے عیتن کو د ہایا اور فایدہ ساصل کرلیا۔ گزشتہ سال اس نے بیگ قوام کی گر وری سے پورا فایرہ اُسٹا یا اور اب كراطالية رصبَّن كى جنگ نے دول يوروپ كرما نے ايك عالمگيرجنگ كامكانات بيش كررتھ ميں وہ بھر شابى چتین کواسینے عسکری نظام سے رعوب کرنا چاہا ہے۔۔ جاپان کامطالبہ یہ ہے کرچین کے شاق صور کی حکومت تانکن کے ا ترسع بالكل آزاد بوا چائيد اوراس خوانش كى محرك بين جيزي بين ايك يدكرده اس تحريك استراكيت ركميونزم بسد فاليف سبي جس في السوقت حبين ك نظام كودرهم بريم كرد كهاكت ، كيونا الريبي تخرك جابان مي كيسيل كئي تواس كي موجوده عسكريت و الوكيت خاك بين مل جائے كي ، دولسراسبب يه بينے كها بان كى برهتى موتى آبادى اور خام بالار عاصل کرنے کے لئے دورمری زمینوں کی غرورت بے اورائس مقصد کو بوراکرنے کے لئے شالی حین سے زیادہ موزوں کوئی علاقه نئییں ہوسکتاکیونکہ وَ ہاں لاکھوں ایکٹرزمین غیرمزروعہ بیری ہوئی سے اورمعد نیات بھی بہت کانی بائی جاتی ہی تیسراسبب پرکروه سوسیٹ حکومت، اورجا بان کے • رمیان ایک زبر دست مانع حایل کرنا چا ہتاہے اور وہ بہی علاقہ ہوسکتا ہے۔ سب سے پہلے ستم بر سے سے اللہ میں حبزل او آوا ریٹن شین کے کانٹری نے یہ مطالبہ میش کیا کہ جین کے بای شالی صواول کومکومت نین کنگ کے اثر سے ازاد مونا جائے اور مکومت میخوکو کو جایان کے ساتھ تعاون كرنا چائے-اس مطالبه كوجايات كى مجلس وزراء في تسليم كرليا وراسى كيارا و بعدوزير خارج فياس عبير باليسى كا علاك كرديا بهال تك توخيرون زان إنتر تقيس ، ليكن اسى كساته علا جوتربر جابان في اختيار كي وهي رین لیجئے ستمبر کسٹ بخد کے اس زبانی مطالبہ ہے بعدی اکتر برمیں ایک حبایا بی مشن سنگھائی بیوبخیا اور فایرین افوائے سے گفتگو کرنے کے دب آری کا نفرنس میں اعلان کردیا کیا احکومت میں کنگ نے اگرانی معاندا نر الدیسی ترک نے کی توجیین کے تالی صوبول سے مبنی فوج نکالدی جائے گی اوراس ملاقہ کو حکومت بنین کنگ سے بالکل آزاد کردیا جائے گا۔اس کے ساتھ جند چینی افسان بھی گرفتار کرانے گئے اور دیوار حین کے جنوب میں جوغیر معسکر علاقہ ، ۵ میل کاجایا نی گرانی میں ہے اس کے پرنے بھی ایک تلفرا فی *مرکلرکے ذریعیہ سے باپنے صوبول کے گورنر وی کو بلا*یت کی کروہ خود مختاری کا اع**لان کردیں** – حَالِيَان كاخيال تَعَاكُهُ يَهُ مَا بِيرِكَا رَبِرَارَى كَ لِنْ كَا فَي مِول كَى البِينِ اسْ بِين كاميا بي تبين موئى اور عِينَ فِي مَحْدُ آوانت ان تام مطالبات كومترد كردبا - اب جابان في دوررى تدبيرا ختيارى اوروديركربيك وقت تام صوبول كي خود مخارى جائنے كے ايك ايك صوب كوالحده كرنا جا إجنا نجرب سے بيلے غير مسكر ملاقے كمشرف اعلان أزادى كيا اسك بعد علاقة سويان كورزادى فى اوراب دوسر عصوبول كونى فنه والى بفي حكومت فين كنگ چواسوقت حكومت ين تجبى جاتی ہے وہ صرف ساحلی صوبوں برتوابض کے اور اپنی کمزوری کے ساتھ لیک توام کی بیجار ک<sup>ی سی</sup>بھی پوری طی آگاہ میم

س ش م

(مىلىل)

باب دوم در بران سنسس

میزدالتی مثیرازی کی ایک عزل کا مطلع ہے ۔۔ داخ بروز داقع میلوے اوکمنید اوقبار من است دخم سوئے اوکمنید اوقبار من است اور رخم سوئے اوکمنید کا متا اس دقت حل مواجب میزدا آتی شیرازی کو تواجه حافظ مثیرازی کیپلویس جگریی اور منگ مزار بریم غزل کنده موئی رحلت حافظ کی تاریخ فاکب حستی (۹۴) اور دھلت اتمی کی تاریخ بادشاہ شعرا بود آئی (۲۲م ۹) اس کا مطلب یہ جواکه ایران میں ڈیرھ سومرس تک ایک تحص بھی اس المبیت کا نہ مل کا کو حافظ سے بہلومیں بگر بی اس کا اہل حرف آتی شیرازی متعابوعا بم غیب میں آجے بحث مضرے لمسال الخیب

سے غیب کی باتیں کو باسے -مرح الی شیرازی کا براد بھنی میرزانحد باشم شیرازی ۔ باشم کا جراغ طائحد رفیع شیرازی - رفیع کا بارهٔ دل العظام کم سیرازی ۔ ملاغلام محد کا باو دو مفتہ میرزاغلام سین - بی جانداگر آبا دمیں دیکھا ۔ بینی حضرت جلال الدین شاہ عسالم بادشاہ غازی نے سے سے بیس میں اس مجھ کی بیدائین کی خبر سی تو پر درش سے سے خزا ندعام و سے ایک سور در سیر باز وظیف عطا ذبایا ۔ فرمان شاہی مورف رمضان المهارک نوال سیجری کے الفاظ بیریں:۔

درین دقت بمینت اقران از دقایی مولو دفرزنوطاغلام محدنوا ده طاباشم شیرازی دنام نهاد بسی نلام حسین بسی بهایون رسسیده عکم جهال مطاع عالم میع بنام خازن خز انه عامره سلطانی بار نتا د اموری کیصدروبریسکه کهن ۱۱ زمصار

له بس ميرزا فلام مسين كى برورش خود حفرت شاه عالم إدشاه دبى ن كى أس كوبولوى عبدالنفورخال نسم عمد عمل الم المعام

#### م فسند د غيره بم تمرت صدور فرموده . . . . . . " میزا غلام حسین کا گفت بگرمیرزاسلامت علی وه سلامت علی جس کے گھرد ولتِ سادت بھی ہاتھ باندھے آئی ۔بعنی

٣٠٧ فروش لكعنوى كليقة مين (والركوم النون تعل عن ١٥٥) ميرزا علام حسين كاستكين درم يدعد كوم إ وتبير لكسنوى ك وه باب تعدا ور مرزاد تبريئ نگيين جرم يه تفاكد ليلاسنة شاعى أن ك قدم دِمتى تقى نتاخ كواس كى تاب كهان ؟ نتاخ كاا دنى كمال يه ب كشبنشا مليم سخن میرانیس کے بارے میں فرائے ہیں رصاف :- اسموائے مڑیہ سے اورکسی صنعت عن مرطاق ونواندیں رکھتے تھے۔ بلامرٹیر بھی ان كااليا البيس كرعيوب شاعرى سے باك بوء اور بيرميرانيس كى رسواني كے لئے انو اُكام ميں حرف تين شعروك ہواہے۔ ابرہے۔ ساقی ہے۔ مے ہے پراک توبی نبیں افسوس ہے ہے كسسے ك سوخ مدى مات كو إنتمايا فى نورتن آن جود بكا ب ترس باز دست ك واعوش مين شوخى سن المهرسف: دا الله الذكر الله والدر ما والرسي حفرت فالب في اسى موقع ك كرا تها سه شرول ك انتخاب في رمواكيا مجعي إ نتاخ کواکٹر فضلائے روزگارست ملش بھی حضرت شاہ الدنت حمیدن صاحب فراعظیم آبادی کے بارے میں سیلے تویہ لکھا کہ (بنی شاعری کا بہت غود رر کھتے ہیں اور میرانتخاب میں حرف دوستعرد کے جس میں ایک شعریہ ہے رصط اسلا نفس كونال ول سے أسس بردر وكرتے بين مباكيا ول مين الخير وسائل سے عبرتے ميں

مصرمَة انى مهل مد كور كور مخير مراكوئى محاوره نهيس مد مكر شاخ كوابت بى يهى كرنامة كوفرياً وعظيم آبادى أكرج ابنى شاعرى إبهت غوور کھتے میں گرمایل ہیں۔

نساخ فع مرزميس وميرزاد تبرك كلام مي علطيال كاليس اورسالا انتخافيقس ثمايع كياراس كاجواب حضرت ناتنخ ك شاكرد مرزا محدرضام مجزني رسالدً نشخ النساخ مين ديا مطبوي في المهري مطبع شعلة طور كابنور- اعرّا ضات مناخ كا غونه يرب :-یاں تیخ حب گربندعلی میان سے کلی کس زرق سے کس بُرق ہے کس شات کلی وميرانتيس ا

اعراض يمتاك وابع كاجدا بونا جائز نبيس- اس سلف زرق برق كوجداكرنا غلط سئ يجاب دياكياك فارسى بين توابع سك درميان واؤ عاطف لات ين مثلًا زرق و برق كفت وشنيدا وراسى كانام جداكرنام ويناميخان آرز وكانيسلم ويكاسه :-" الخيرنوست تدكر الع عطف متعل نشود غلط صرى است اله

اورمیراتیس کی طرح نیشا بوری می فراتے ہیں سے زوسخن برلب نظسيدى فومشس عشق درگفت و درسشنو و آمد

ميده بى بى طبل مزار داسستان ميرانشار الله خال كي حقيقى نواسى سسبيد م بى بن بنديم معصوعلى المعصوم على ؟ بوداوزدج ذحمت رانشا سسيدوشا وسيحزبان ؟

ميرزاسلامت على كون وتخلص وبير- شاكردمين فأرمين فأرمين في تيراً سستاد ضمير اسفين اكرد وببركود كيوكر وغ باغ موا جاً اسه عيولانهين سامًا يخطي لكهام وي بران من واستنادمن - اعتضادمن - اعتاد من سلمانتدانالى " میزاسلامت علی دبیروه این جن کے غلاموں کی فہرست میں فودسلطان ابن سلطان خاقان ابن خاقال حفرت

بان عالم تحدوا جدعلى شاه سفاينا نام لكهوايا تعاله نبوت ؟ نبوت يه كه: -

رروزے دمجلبس بالائے منربحضورا علی خرت الکھنوکا واقعہ ہے ایجلس عزامیں ایک دن الحفر<del>ت واجام</del>ی بخواندن مرٹیداتفاق افقاد ن**اکاه شامیانه بلائے منب** کر شاہ بھی نٹریب تھے منبر <del>رمیرناد ب</del>یر بالائے سرشامیا نہ بمجرا بررحمت سابد گنز بودا زموا براگذره گشته کمیسونند عکس استنے میں ہواً جوزورسے حیلی توشامیا نہ اپنی فبگرسے ہٹ گیا ﴾ فناب برروی آنجناب اُفتاد . نی الفوظل الله خترخود العلی خفرت نے دیکھاکرمیزا دبیریے رخ برد طوب ہے فولاً طلبيده وچولش برست حود گرفته قريب منبراست اده الم حير شاسي طليب فرايا خود الله كحرب موك منبركيات تشرف ك كئ ابني القامي حبرليا وميزا وبركم ربر رابضی مصنفهٔ مولوی صفدر حسین صلاله اسایه کیا حب بک تاجدار ملک بخن نمبر سرچلوه فرآ ارات بک ا احدار ملك ووه بيتر برداري كي خدمت بجالا كارا -

اختدام مرتميرسايه افكن اند - - - - . "

نازبرداري اس كوكته بين يجنول هي لمالي ككفش برداري كرتا تواس سے زياده كياكرتا و سه اود حدكى تباہى کے بعد کا کا ایس ہجری میں حب امام با نمری بنگم صاحبہ نے میرزا دہر کوعظیم آباد آنے کی تکلیف دی - اور میرزا دہرمزمری تشریف بے گئے تو یہ رباعی مرحی کے

اس دورسی جرراسال سے محکے جوعيول كبعي نه بوسستان سيونكاء آ دم عمرے - جرہم جناں سے مکلے صدنتكركه شهر لكعنوتها جنت

مطلب يه كرجي كك خبنت على تب ك عالم سرور تقا بليدارى كيسى باعالم خواب تقا إبهم كون بي بي جافنا كون تقاع جب وهجنت جين كئي تب آنكه كلى مرموتكيسي وخار تفا إ آدم كواب معلوم بواكروه آوم أب - آوم كى بہچان ہی ہے کہ وہ جنت سے کالاجائے جو کالاہنیں گیا وہ آ دم نہیں۔

ميرزا دبيرن ايك دوسرى رباعي المم باندى بيم كامام بالره مين برهي اس كاجو تقام عراسة بخة جوتمر موا - حين سيع بحلا!

مطلب يركيبل جب يك لكھنۇميں تقافام تقا-فام كورجيتاكون سے جىلى جب بوحينے كے قابل بواتو

كا كم يعبى دور آيا - كا كم كون كر عقليم آباد اس كابك كو دكيوك دانى بال الرقى بى ريى اورييبل تورانى لا ياريكر اس كاروناكيا ؟ دانى سے جدائى تولىل كى قىمىت يى روزازل سى كلى بدئى سے -

اجنبی کو جمع نے سرسے باؤل مک دیکھا۔ پر بھا آپ کون ؟ اجنبی نے جواب دیا ہے انتخاب زمانہ ہوں میں صفت کے دطن بلگرام سبے مسیب را

و العصاعة موسى في درياسة نيل كو، اوربهال اس واقعد في بائلي بوركو دوحصول مين تقسيم كرديا. ابلي بقين اورابل شك -

به بند کی تبول نکرو د تر باین نادانی دعوی خلائی اجناب میں قبول نہیں موئی۔ اور تو ابوجسب ل موکر آیا سیھے فدائي كادعوى كرسن ؟ ر سفیر بلگرامی کی کتاب مرغوب القلوب ایک مرتبه نواب سهراب جنگ بها درنے نواب سیدالطا <del>ق سی</del>رفیار سے دیلینے کولی۔ اور اس رقعہ کے ساتھ دایس کی:۔ · الطاف كُترب إلى -سلامت إ اخلاص يرميت كيزنك، بنايُه بدرياسهراب حبك برين دنك مدعاط از دنسخه مرغوب القلوب كربهت مطالعه ا زال الطاف كمترا ورده بودم الاولالآخره مطالع يخوده بصحابت حامل وابس مى دارم --- بطالد لنخه نركور خيلے تطوط شدم. مُولف دارو آ سَفيق داكم إنى اليعن بستنده برعائے خير ادكردم و ترك فيست كرآ سالطان گرتراز تالیف کنایندن ننو خکوسیفیله اجورومثاب شدند خلاجزائے خیرو إو - بمحدو آله الامجاد -زياده والسلام خيرالانام - سهراب جنگ عني عنه - يوم الادينه اس رقعه عنه عنه - يوم الادينه اس رقعه على معلوم بوگاكر آج سيزي برس بيلي بالى پورا وغظيم آباد كى كيافضا تھى - غالب فرماتے بيں بسب است جاہ زعلم بے خبر علم زجا ہ بے نیاز رئیست ر مگریه رقعه شا بدم کرنواب مهراب جنگ بها در کے اسیاع فرنجا دیجا علی علم سے باخبر تھے ۔ اہل علم کی قدر کرتے تھے عربی وفارسی تصاینی کے بڑھنے کا ذوق رکھتے تھے ۔ منتیاد فارسی قلم کردانتہ کھتے ہتیے اورشب وروز فضائے علم میں نبر کرنے شقع۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ دتی اور لکھٹو کی خزاں بہار پڑھی۔ اور بہار کی ملکہ بچیم سے منعد موڈ کر بورب میں ننغظیم آباد میں جلوه فرائفی سه جین آکشس کل سے دیکا ہوا ہوا کے سبب اغ مہا ہوا جب مالت يتنى تونطا **برب كرسى بروني تتخص كاعظيم آبا دمي** فرد يُستاران فريقا -بناني الم شك مَ كَمَا كُم الْكُوام خطّ يونان سهى مُرد بيراهي الرب مجع وعيد كسى كوبول مبى مان لينا درست

مست استغناء ہو۔ سن سے بیان ہوجے ہے عکس تیراجب بڑا ساتی میان موجے ہے ور دِسے اس کی زمیں ہو۔ توحیاب نے فلک بی سے مے میرجہان لا مکال کر شوق سے جشخ مت ساقی خود ہیں ہے کیا جام تراب جبتحواس کوہو یکس پوسٹ کا گست مہ کی جس سے دوبا تیں موئیں وہ سرت دینج دہوگیا عیش میں ہی بائیوں سفاک کا جا تا نہیں عیش میں ہی بائیوں سفاک کا جا تا نہیں سے سامنے راک اور لکھئے ابتوس ناغول

صغیر بگرامی بیغزل کمه کراسطے تو بوسٹ علی شہید کے انگشت شہادت اُکھائی اور کہا لاریب قادرالکلای اسکو کتے ہیں۔ گرایک دوسرے مشاعرہ میں جیش سنے کہا کہ شاع ہم اُسی کو اپنی کے جو تنجر تو تنجر با درو کر دکھلاوے صغیر بگرامی نے ۱۳ شعر کی فی البد ہیہ عزل کہی ۔ دس شعر پیہیں سے

> ب سلساع خفر ذرته نخبر پڑھنے لگامیں کبھو کا منتر ته خنجر بل کھاگپ میں صورت خنجر تو خنجر جائے بھی تراکشتهٔ خنجر تو خنجر د کمیھاکپ میں جو ہر خنجر تو خنجر تراپوں گانہ اے صاحب خنجر تو خنجر

اک خنجرا برونهیں - بلکیں ہی ہیں نیچ سے رکھے ہیں وہاں سیکر ول نخجر تو خنج کنے لگا سرمہ کی وہ تخریر دکھیا کر سخنجرت خنجرسے بے خنجب تا تخنجر ہے جوش کو دعویٰ یہ کر شاعرا سی محبول بندھے جو کو کی قانسیہ خنجر تیا شاعر مجھے کہتے ہیں صفیر سخن آرا يوں بالدسفتے ہيں قافيد حنجرته خنج اسى طرح نى نئى اورسنگلاخ زمينول ميں سائت امتحان كے مينا كئے مينا كئے مينا كئے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ كام ستركانه تفا جوكيا فردوسي ني نهيس سراكي في فيختي بي كماكِ زماع تترتینی بندن نوانِ ریم - فردوسی بینی شا مبنا مه مطلب یه کهرستم سے ائرکہاجا آ کر کمان موج مے سے بازازی كرا ورجو مرخير ترخير دكهلا توره كمان ابني بالتمول سي كيبنيك ديتا واوز نجرابين سيندي عبوبك ليتا وامتعان لبھی ند دیا۔ بھنت نوان رسم کوان سات امتحانوں سے کیانسبت جیلی آباد س کے گئے۔ رستم فردوسی نبین مرسکا۔ میدانِ جنگ میں آلی سقام اے معلوم نہیں ہوتاکہ وہی عظیم آب ہے، دہی گزری ہے، جہاں بجب رتی عظیماً بادی کے مثناء سے موت تھے بہر اوج بی مسلح موکرات تھے۔ تو بین سرود تی تفیس جھیتیں اُرقی تفین -ديوارب البيدموتي تقيس-آج مرطون سنا أسب لقول حفرت صفير بلكرامي سم زمين سخن مين برس مورسه بين شبيران يتن سخن كيس كيس إ ان شهيدان ينغ سخن ميں جناب بررآروي على بيرجن كى مرث بس ميرعنايت خسين صاحب اواد طيم الدي شاگرد نتادعظیمآبادی فرات میں سه يبى ا دا دخته كى دعاس مرقع تحنتول كابيء ديوال رياضت إئع عمرب وفاهم يدائبقبول ارباب عن بو دطن مي اسكاشرو حاجات دكيول موشاك أستادى الى كرتيفينيف مرسيدرياس يدود ابل بنرسي سعاحب فن خودى جس ميں زمطلق ادعا. غليق وخوش مزاج وبامروض فتنكستهنس وخوشخو بإوفاهم نه ديكه هاأنكساريكس ايسا تنكستكي نفس كے نبوت ميں جناب بررآر دى كاايك خطاطا حظام د:-در عز بزگرامی مولوی سیدوصی احدصاحب بلگرامی - بخیرت رکم نوبیصحت مزاع کاخواستگار بهول بمیرا دایان مهجزول پر دیدب کرتیار مرکبا ..... یه داوان آپ کے جدامجد وحضرت صفی ملکرامی ، بیشت مکان کی زنده یا د کارہے -البند بوفي يريسي ايك جلداب كى المارى مين بوناخرورس بذل رندال كردم ازساقى كرفته جام ل! ندرسلطان ساختم از إغ سلطان چندكل حفرت استادی علیارد می کفش برداری کافین به دیوان کی کل میں آب کی آنکھول کے سامنے ہے

سید محمدا میرسسن آر آرهٔ بیکم مارچ س<u>ام ۱۹۲۹ع</u> دوزمبعه آپ کی چیز ہے۔ آپ کے گرکی چیزے ہے۔۔۔۔۔

اس معطمیں زمرہ یادگاری تشریح کے لئے لک دفتہ جائے مخترید کہ آن عظیم آباد کا میدان جنگ جموش ہے۔ گر مقریح پرس بہلے جو توہیں وہاں نہ ہوئی شیس اُن کا دھراں اب کے اور بہت اُن معرکوں کی یا واب تک تا زہ ہے یعنی جن زمینوں میں صقیر بگرامی کاعظیم آباد میں امتحان موا تھا اُن زمینوں میں لک مدت وراز سے بعد جناب برر سفے ابنے اُستاد کی اجازت سے غولیس کہیں اور کیچر کو بانی کی طرح بہادیا ہے

| (۱) شاء مجھے کتے ہیں صفیر سخ                                        |
|---------------------------------------------------------------------|
| يوں إند عقيمين قانية خنجر                                           |
| (۲) اس صنفیراک اور لکھٹے ابتومتا :<br>یار دن کومنظورہے یال متحانِ م |
|                                                                     |

زبانِ موج مے کی زمین میں حضرت صفیر ملگاری نے الاشعر کہے۔ تی یہنا ہبرر نے ایمشعر کیے اوراس قوافی باند سے مشلاً استخوان ۔ با دبان ۔ داستان ۔ نر دبان وغیرہ ۔ گرامتحان سے قصداً پر نہیز کیا ۔ کیونکرامتحان ، اوروؤہی مرمشاعرہ امتحان ، استاد کا ہوجیکا عقار شاگرد کواس کی نوستہ نہیں آئی ۔ اس لئے سعاد تمند شاگر دنے اس قافیہ کو باتحد لگانا سور اوب سمجھا ۔

له اس مشاعره میں جناب شفق نے ایک رہائی کہی تم جس کا بہذاور دور امدع یہ ہے ہے ۔

روش ہے جہاں میں جراب شفق کوشوق نیوی سے الم صفیر ناچیز شفق ہے کفٹ بردار آئیر حفرت امیر مینائی کے بیلے جناب شفق کوشوق نیوی سے المذخلہ اس زا دکا غود کلام یہ ہے ۔

ا ورق ارمیت ہوں۔ ابھی کسیا جانوں اسے فرتت اچھی ہے کسی کی کو وصال اجھا ہے ۔

ا کیا مزا ہو۔ انقلاب ایسا اگر ہو دہر ہیں میں تورو معمول اوروہ میم میں شانے کے لئے ۔

اس داستان کوئنگر بناب تفق کے دل برکیا اثر ہوا اس کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کا مسللہ بھری میں اس داست اور بناب تفق فی فی خان کا میا تو اس تطعیمی اس داست تا نِ موج ہے کا خاص طورسے ذکر کیا ہے ہوئیا ہے ۔ ان اس خان ہوج ہے کا خاص طورسے ذکر کیا ہے ہ

سندالحد آب وتابطع زگست فق صورت صحوبی بن ب کلفشال دیوانی برر ب سند مون پره کرد کیون بر وجوان بوان برر اس کی بربر بریت ہے گو! بہان موت می کیول نہ موسیر مان سیکشاں دیوان برر اس کی بربر بریت ہے گو! بہان موت می کیول نہ موسیر مان سیکشاں دیوان برر جلوہ مسن مان سے دکھا آ ہے۔ بیج کی دیا تا ہے کی دیا تھا ہے کاروان موج سے حضرت ان تح نے سراح اللہ بجری میں رصلت کی ۔ یہ مصلا بجری ہے۔ اب دکھینا یہ ہے کاروان موج سے اس ایک سوبر س میں کن کن منزلوں سے گزوا ہے : ۔

جناب شفق کے اس تطریکا ایک مهرع قابل توج سے سه " لمئ فیض صفر کمتر دال دیوان برائی وسمجھنا چاہئے کا ایک مهرع قابل توج سے سه " لمئ فیض صفر کمتر دال کھا ہے جسکی مرحیں جائے کہ اس محرع میں کاند دال اُس شخص کو کہ ھا ہے جسکی مرحمیں مزامحد باقرصح بت لاری شیرازی کے قصاید موجود ہیں۔ تین شعرایک تصیدہ کے یہیں سے

کیست آن بخل نبی شبل علی میرصفیر که درونش بعیفا مجمع اسسرار آمد درفن شعر کیے کہنہ ادیب است ادیب که بوصفش قسلم از سشرح شکرا آلمر دیدهٔ دیم نیا بریسخن سنجی او انجم آسا اگرش محود ہمسہ بقیار آمد فیرت نبا میں شنز بریم سنجی اور انجم آسا اگرش محود ہمسہ بقیار آمد

جناب خفق نے نکتہ داں اُستی خص کو لکھ آہے جس کو حضرت کی آب کے در اِرسے نوربھر لخت جگر قرق اعین است عطاب ملا تھا۔ اور جس کوخہ د جناب شغن کے اُستا د حضرت امیر مینائی اپنے خطوں میں " بلبل شیراز و طوطی مبند کے مهمت فعیر"

سيشربس

کھاکرتے تھے۔ راجہ کے بعنڈار میں الٹرکا دیاسیمی کیے ہے۔ بعبنڈارکے ایک کو نیس معری کاپہاڑ بھی ہے۔ جیونٹی کہتی ہی کہ یہ پہاڑا نینے مربر کیو کم اُٹھالا کمیں۔ ہاں اپنی بساط بحرابک ریزہ منحہ میں داب کرلاسے ہیں کہ فہان کھوکے ڈاٹھ جا میں۔ نمونہ کلام حضرت صنفیر لمکرای ۔

#### تطعر

نة فيرس بورك أيكا دب بك نظم بركيا دل فركر و كيولينا مِرْ برعَد بري كُرْ حَبَر كَ مَرْ بَيْ بِين دل فاك بر و كيولينا فراشوں سے بين گلتال كى كاكون كل بوداغ عكر - ديكولينا كميں جاك من كئي بن براوں كوٹ بي كيين بين كور كيولينا بلاديں كے دل تراب الكى كے كسى كى فعال ب افرد كيولينا خلال كى مدھ برھ نيانى كي أن خداسب كى خون عكر ديكولينا خلال نى مدھ برھ نيانى كي أن

بڑے شوق مے بیتا ہوں مقاصد ربیگی نظراہ بر و کیولیٹ بتا کہ تاقل کا بتلا دول تجبکو جو کہتا ہوں میں ڈھوٹار دیکولیٹا کہیں خاک ٹاتے ہے گیبیو کے کیے کوئی ہوگا نیڑی رکڑ ازمیں بر کسی کا عدم کوسفر دیکھ لیٹ کوئی ہوگا دھونی رائے وہاں بر کسی کو گھڑے نظے سرد کھولیٹا کوئی ہوگا دھونی رائے وہاں بر کسی کو گھڑے نظے سرد کھولیٹا

## مه فهرست تصانیف منسرت صنیر بگرامی استه و الد بحری

|            |                  |         |                         |      | .e                |                             |                          |
|------------|------------------|---------|-------------------------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|
|            |                  | نثر     |                         |      |                   | نظم                         |                          |
| ا حیلد     | مسراج العقول     | ه أ جلد | برسستان خيال            |      | A 32              | ه ا<br>بارس <b>ی</b> مو- از | ديوان ف                  |
| " 1        | فانسنا مه        | 11 41   | فيض صفير                |      | נפדץ              | ارسی مهم - أر               | ثننو مايت نا             |
| <i>"</i> 1 | ترحم تفسير       | " 1     | مذكره مروم ديره         |      | ردو کم            | عارسی ۲- اُرَ               | تسائد ن                  |
| . 2        | ترجمه كتب مختلفه | 60      | مضامین مختلف<br>رر      |      | و يغد             | · -                         | ڪٽيات مولود و مراِتی ۔۔۔ |
|            |                  | سيس     | مخلبن موزو <i>ل</i><br> |      | ا جلد             |                             | ديوان تمسه جات           |
|            |                  | 4       | أتصم                    |      | ا علد             |                             | ديوان رباعيات _          |
|            |                  | أجلير   | مغوب تقنوب              |      | اجلد              |                             | قطعات ۔                  |
|            |                  | سا جلد  | چومر مقالات<br>م        | اجلا | م جلد-تعلم مختلف- | ,                           | زامو <b>ت،</b> _         |
|            | <del>`</del>     |         |                         |      |                   | _                           |                          |

کہیں بڑیاں طائر نامہ برکی کسی جاکبوترکے پر۔ دیکھ لینا یسامان کی میں کوسطے پہونگے بھری ہوگی سینے فظر- دیکھ لینا کی ایک جسرت معربی مین دربر کلمیا شعریہ لوح بر۔ دیکھ لینا مجھے اپنی آپھھونگی سوگند قاتل مری قبرروز اک نظر- دیکھ لینا

### غسنزل

آئیں آپ اے بندہ پرور آئیں آپ ب بلائے آپ دوڑے آئیں آپ یائے نظارہ کی محمو کھے ایک آپ شرم بھی آئے توسٹ را جائیں آپ اس کے معنی کیا۔ ذراست لائیں آپ شمع مرت ربھی جلانے آئیں آپ آئھ میں دل میں کرم فسو ائیں آپ حالِ دل میرا اگرسسن با بیس آپ مکوکیا ۔غیروں کے آئے جا بیس آپ یسکھاتی ہے اُن آئکھوں کوسیا خطرے آئے پر خط آیا آپ کا زندگی عبر توجب لایا ہے ہے اِ

ان به کوشا دیمی کوش سے بوعش سے باتیں کر رہاہے۔ اس کو مطعے کے نیچے رہنے ول کی جھٹکار ہے . تیروں کی برمھار ہے۔ رسن ہے - دار ہے - دور کی ندیاں ہیں بطلم کی بجلیاں ہیں ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔

" ميري مرگي سب سي نظر ديمد لينا "

ا کساتھ نزعیں دم ہو اگر ہوجا یئی آپ اب کھ جائیں اگر لی جائیں آپ کسبب آپ کھ جائیں اگر لی جائیں آپ جکا نا آپ کا اک ذرا ہو اس طرح مثر ایئی آپ ہو اگر ! تیرے کئے نثر م سے گڑجائیں آپ ربید لگے اپنے پاؤں سے اگر عمرائی آپ ببلیں کا ئیں گی یف زلس صفیر

عارغيرون مين نديون نسسرايس آپ مِثْلِيرِ *کے لاحث مِراأ ٹھوا مُیں آ*پ و يجعيرُ ايسانه مو بنده عبا ميس آپ ا تبواس كوسيَّاء سنه ينجي المين آب خوب اس موسل کومیرے تابس آب ب طلب گومیرے دورے آئیں آپ خنجرا برد کی چُویٹی کھپ ایک آپ اب تواینی آنکه ست مشرائیس آسیا بيرنيك فوب - اسيفى كويس آئيس آپ اس كوبلي ساتد ابنے ليتے جايش آپ ابھا اچھا کھ جیپاتے ب میں آپ عرينكوال ديكف ترحب مين آب يا الني محسب كوهبي ل حب ايس آپ اورآكر إل مي إل موائي آپ كوئىلول يزئهب راب ولوائيس آپ آپ مجيس نهمب کوج سمجها مين آپ جومرى بازارمين كحائيس آپ

آرزوہی اپنی شکلے دم کے ساتھ دصل قسمت میں نہیں ہے کیا کریں ہوگئے کمتا لطافت کے سبب بائے رسے گردن حبکا نا آب کا دفن میں تعب کو تردد ہو اگر! دحب دمیں آکر لحب د سلنے سگے ملید نگائی گائی گائی گ

تتعراجه الجهيه كتع جابيس آپ حائيس آب اب حائي آپ اب حائيل پ كرمين ركھواليس توگھرسيائين آب شاعرول سے روتی ہیں آمھیں بہت آ كهرست ميرامكان ول سهنوب زر دمول ليكن تحرام ول عشق يس ۇرىيە جذبەس مرب كىيا دورىپ حفرت دل كيا مجه بهارى سه جان ؟ مينمين د کميون - وه ديڪي کي رکو كب سيمة كمهيس وهونل في بيس الحضور تم سے چیٹ کردل بہت کر اسے ننگ د کمیتا ہوں د کمیتا ہو*ں سے* تسل أثمر أتكر كرسينتي بين حضور گل تو بیل کوسطے - تغری کوسسرو غیرمجرست نؤرا ہے دیرسسے منھ جھیا یا خال کے بوسوں نے بھی آب وميسين جو وكهات بين مجھ شعربي ان تجرول كيموتى تقير

تروش سه - اوتا بال الغياث الغياث الغياث الغياث العنيات العنيات الفيات الغياث الغياث الغياث الغياث الغياث الغياث الغياث الغياث الغياث العنياث العنياث العنياث العنياث العنياث العنياث الغياث المعلى المروث كال الغياث العنياث المعلى المروث كال الغياث المعلى ال

بحرآیا۔ وصلِ جاناں الغیات ! دل لئے کب سے کھڑا ہوں اِتھیں ہم سے فلس جاہتے ہیں انقلاب رات فرقت کی ہنیں کٹتی ہے۔ آہ اُن کے درسے اب اُسٹھاتے ہیں رقیب زلعن شبگوں نے کیا عسالم تباہ ہمرگیا ہے دل ہیں جاناں کے غبار

قابل امرا دسه اب توصفير النياث اك شاو مردال النياث

واقعی ہے استگریہ توموبانے کی بات کیوں کالی اُن کے گھر میں کرے ویرائے کی بات نہس کے لیے اپنے لینے دل کے آجانے کی بات کیا خیال آیا یہ موصاحب کے ڈلئے کی بات زاہر وہ مکون اوں کیا میں تبخانے کی بات ساصنی ہے ہوکہ ہویہ دل میں آجائے کی بات میرے آئے غرسے اس طرح یا رائے کی بات دانسی ہے اے محبت آگ ہوجائے کی بات جب کہا جرت ہے ۔ میں آمرِ فلا ۔ تم غیر ربر میرے منھ سے اور شکوہ آپ کا ۔ اجھی کہی ایک بھی منھ سے نہ مجھ ٹا۔ ہوگئے بتخویہ ثبت شب کو ایسا ارتباط۔ اور صبح ایسی احتیاط

ك صغيراس موزعم سدكون ماشق بي سك ؟ حل كيماكل دات. وكيم تم في زيان كى بات!

شع و پر داد کا ذکر خیر آبی گیا تو غادی پورا در اله آباد کا ایک فیا نیجی شن نینج مولوی عبدالصر صدغازی پوری فی المیلات میں صفیر بلکا اور کی خوادی بر بر پر پنج اور لدن نے ان کا آنات آباد کی در عولیا مسفیر بلکرا می غادی پر بر پر پنج اور لدن نے ان کا آنات آباد کی در می خواد کی در می موت کی راه دی کا در بر بر بنیا نیز بلکن ساشته آئی تو دیکھتے کی صفیر بلکرا می نیز بر بر بر با کی موادر مناکی سوگند می کا بحث کا می منافز کی دار دکھایا اس نے عب بر دار دکھایا اس نے بر کا سرب کے لب بر کرفر شد کی موادر وفاکی سوگند می موجود می موکند دار می می موکند دار موکند دار می م

حسرتِ گُوشهٔ گزینال کی قسم دل جا نبازو دو باره کی قسم خونفشانی رک کل کی قسم اسی آشفنه و شیداکی قسم اسی آشفنه و شیداکی قسم

دوراً تناددل سے سیح ہوکیا کام کتبکاس راویس تنکے جینا؟ دفتیا اُس کا ہوا حال تباہ ایٹریال کس کے اُڑا فی منہ دی اب دل جاک گریبال بیرنجا استے میں شکار کے دام بیجا گھراس کے بصدر نجے دام اطلاع اسکی نامب بھی فقط جان بعنظر ہوئی کشتہ دل کی جان بعنظر ہوئی کشتہ دل کی بینجئے نے اسکوندائے خفار! مستعهدئ سيناكي قيم سينه كاوي نظساره كي قسم خونیکان الأبلبل کی قسم لینے کمیسوے دل آیا کی قسم جان سبل كاوي عالم ب وه و خطامیس بھیس پیام طعن وتثنيع كها ننك مشنفع كهدكم بيربوسه زن ب بوني آه بالتقوال مل كي حيوا الى نهدى تأكريبان جوه دوامان بيونيا دوشانداسے نجیائے آگا **میں نے منگواک** سوا یک سام مين سنمضعط كوروانه كمياخط کھاگئی اُس کوتمنا دل کی مرغ حبال أس كانلك يبرهوا یا دگاراس کے ہیں چنداشعار

کردبرول کی عدادت کی قسم
عشق برواد سوزال کی قسم
حُن کی بنی نگا ہول کی قسم
اُن کے سامان تجل کی قسم
دھیاں بعولا نکوئی آن اُنکا
دھیان بعولا نکوئی آن اُنکا
دہیان میں بی ہوں شاد دخرم
مرکیا دیمے کے ڈمیں بر او ٹی
مرکیا دیمے کے اُس کومضط
برکیا دیمے کے اُس کومضط
برکیا دیمے کے اُس کومضط
برکیا دیمے کے اُس کومضط
کردہ سامان ہی معددم ہوا
اُسی آزار میں کھل کھیل کے موثی

مال ميس في السركاتحرر

گرم چرشول کی مجت کی تسم شعارشمی فروزال کی قیم عشق کی سین خطرآ بهول کی تیم اینے انجان تغافل کی تسم رات دن گھونیں پود بہان آنکا زنرگی اینی کٹے توکیو کر ؟ سامنے بو وہ دل آ را ہر دم

ساسے ہو وہ دل آ رابردم کولدی اسے بجوری جو ٹی دست برسی جگریبان نے کی محکورشت ہوئی اس حالت پر اسکی ایسی ہوئی حالت تعزیر ایسے بیارسنجسلتے ہیں کہیں ؟ بعدد دسال کے معلوم ہوا جان اسکی ہدف غم جو موئی جھریہ تھاحق نجیت جو صغیر

غزل

وحشیول کوروکناتیری نظرکا کھیل ہے عشق کے ازار میں بعل وکہرکا کھیل ہے یہ توادنی ماشق آشفتہ سرکا کھیل ہے اور کے ڈرناافنی زلف دوسر کا کھیل ہے لخت ول کا کھیل ہے ادائشک مرک کھیل ہے کاسر سراہتھ میں کسیسک رحیا منصور کسیا

طِع منی باب بھی درکارسے اس کوصفیر شاعری میں کیا فقط علم دہنرکا کھیل ہے

مرزاندلام حیدرمجروعظیمآبادی نے ایک قطعہ میں شاگروان صفیر بلگرامی کی نہرست دی ہے۔ اس فہرست موزور مسلام میں اُنھیں شاگردول کومکہ می تھی جن پر مینفیر بلگرامی نے برسول نحنت کی تھی۔ ۹ باشخریں ۱۱ یہ بب سے

مست مشهور مالم ایجا د بم زقيدغ ورمهت آ زا د عَادِيُّ عَلَامَ لَا لَٰنَ نِيزِ جَادِيُّ عَلَامَ أَنْ لَكُنَّ نِيزِ أَنْ نِهَالَ وَمِيلُ دِحَةِ وَلَـ بَرِ بإزتدآت لائق ارستار وانش وهم ذكى عالى زاد ضلع نا ﴿ إِدِينِ جِولِكَ شَاكُر دِ مِوسِكُ أَن سِيَ تَعِلَعِ نَظِرُ مُرسِكِم بِا فِي اور شَاكُرُدُولِ كالمختفر حال به نسبع : . . خواجرسية خافزالدين سين فال خلف نواج محمد علال الدين وف حفرت صاحب خلف خواج فيرصاحب س چنتی مودودی سیا دونشین مقام کھٹو۔ سال ندیس یا اپنیے منا مارمزانحدابرایم کے ساتھ آرہ آئے ۔ مرتقریبًا بیندر میزیں مرزاصاحب موصوت نے ان کوحضرت صفیر ملکرامی سے طایا۔ اسی زمانیمی ان کولیک منانہ كفي كأشوق ببواء كمرسكه رائح الوقت ضافه عجائب تخاجس كى ثناء ( فعصوصيات كابرتنا اور تيود و قوانين سعع بديركم بونا بچوں اور نوشقول کا کام نہیں تنا- انھیں بجبور یوں سے جناب خواج فخرالدین سین خاں نے نظم ونٹر میں مفیر بگری ى تَمَا كُرْدى انتيارى كيونكه إس هو بهين أسوقت صَفَر بِكُرامى كى هِكُه بِيرِت مالان أروو كى صف اول ميں كتى - بهر فيف خواجم ماحب في أثناد سي من الما يا معول عمواكم جناب عن الني فنا ذكا يك إدوورق لكوكرروزاندا منا وكي خارت یں حاضر ہوتے ادر حس روز خود نہ آیکتے سہدیوں بیادہ کے ہاتھ اوراق بیسج دیتے۔ سال عمر کی محنت میں وہ فسانہ تم موار بعینی الملات میں جنام نے ارکنی نام سروش عن موا-اس کے زوبرس سکوبدا جواجه صاحب نے وکالت امتحا الما- اور آره میں و کالت شروع کی میم مضعف اور صدراعلی ہوسئے-سروش من كامسود وصفير الكرامي في ابني أساد حضرت فالب د المرى كياس اس عرفيد كم ساتق ميجا عقا:-المراكب وقت مين في والدين صاحب عن جن الدين الماك المحدود دانيها ل ولي من المحدد المراكب والمال والمالمال والمال وا ادر فدرك سال مي العم جادده يا با نزده سالكي آره مي تمر بين الاست ، اورجناب تهرا براميم صاحب ضلف مرزا محرصدين صاحب کی صاحبزادی سے مسوب بوئ اور مجم سے تلز کیا، اور قصمتی بسروش فن جس کو اُن کی رائے سے درست كرف كا أتفاق مِوا ، سب عال آپ سے بيان كيا تھا- چ زكر اس قصد كر جينيا باستے اور كلسنو بيجيا منظور نہيں اس كے سواحضورے بڑ کرکون ہے، اس کے وہ تعدیم بیل مصوراً س کومیری تصنیف مجھ کر بنظر اس بایس کر اتقالم

اورطبیعت اُن کی بعن کی) اهی ہے بنائج آج ہی ایک غزل میرے پاس بین میں اصلاح کو آئی ہے۔ اُس کا ایک شعرمير، ول بين كه باكيا . وديه سه سه

سنبھا! ہوش آمرنے لکے حسینوں یہ ہیں توموت ہی ای شاب کے برکے اس خطاع اب حضرت عالب في يدديا،

"مولوى سىدفرزندا حدد . . . . ، ، اس بريفتا دساله كى دعاببوني آج بين نے ليئے ليئے حساب كيا كريستروال

برس مجع عا أسيد. إسك سه

سنین عمرکے ستر ہوئے تنار برسس بہت جیول توجیوں ادر تین عار برسس

المرجميت افزاكو وكمدكرة كلعول مين فورول مين مرزة يان ورقعه يروش سخن اس ك دوسرے وك سيونيا-. . . . . قصد د کمیها. آپ کی جوم طبع کی لمعانی ۱۱ ورنیز فلر کی رینشانی مبت جگریر ایند آئی اگرید وه قصد تو بچول سک

سلانے کی مہاتی ہے ترحنت کی گئی سٹ ۔ ہاں، گرائیا ۔ انا ئب کامقا برکیا ہے توکیا کہوں کرکیا کہا ہے۔ اہمی د کمیشا مون- آینده اس کی دفیت سے اطلاع وی بائے کی ۔۔۔۔۔، بابا اوجار لکھا سے ۔۔۔۔۔

لا كالكاناكات كى جہالت ہے ..... بائ فلاكى اركاتبان استجارير- ميراديوان اور ينج آ والك اور

مبرغیروزستیاناس کرے چھوڑ دیا۔۔۔۔ بو۔بس اب میں نواب شیاء الدین خال سے ہاتیں کرریا ہوں۔

تمارے قط کے جواب نے اتنی دیر تک اُن کوچیکا بھار کھا۔ اور وہ بھی تم کوسلام استیاق آمیز پیونیا تے ہیں "

حضرت فالب ك شعركا جواب سفير الكرامي سف يهيجا سه

ناصَفَيرَة كم يس حضرت غالب بهت جيول توجيول اورتين جا ربرس

مگریة بیلے سے اعداد فین کی سبے رئا فدائر سدر فالب سبئے سزار مرس

جناب فالب ك خطاكا أيك جدرتشر كي طلب ب يعنى "الرضاؤعيائب كامقا باركيا ب تركياكهون كياكهاسب " ا**س ک**ی حقیقت یہ ہے کہ مرزا رجب علی بیگ سرور لکھنوی نے فسائہ عجائب میں اہل دہلی کوبہت کچے زائزاکہا تھا بمرزش تخ میں اُس کا بمی جواب ویاگیا: —

سهر وبش سخن " جُرُّفْتُكُو لَكُومَنُومِينَ كُومِي مِنْ مِنْ الْمُعِينِي مِوسْنَاتُ لِنْهِي ادرجِ اس تصدكو الاحظ رب وديه تسمجيع كرفسا أعجاب كا د كمي بود كما ير عهد دولت بابرتها بي سة اسلطنة اكبرناني حجواب لكيماسي . . . . كها ن فيا نُرعجاب كها ل مروش مخن

فساذعجائب

کرمتن مشهور بے نہ چرکھے آگ نگھڑے میں بانی وہلی کی آبادی مسمس کو جائے ساتھ کیا جسری ؟ در ہ کوسہا سے کیا برابری

11)

(4)

نتقى مناب تك ربال سن ١٠٠٠ ييش ونشاط كي طريف حق نويه ب كرجوار دوسي معتى كي زبان نبين جانيا ينركيرة النيث دنصیرالدین حیدربادشاه ادوه کی طبیعت جوآئی توایک ایک ابنین بیجانتا جوشاجهال آبادمین نبیس راسه جس فدربار کنجرای ادنی اعلی بفت سزاری بنانی نجرشاه (با دنیاه دبلی) شاهی نهیس دیمیما ہے۔ وه منا ندکیا ملحے ؟ اُر دوجن کی زبان النفيس ليونطعن! إليهاجي آ دى بي بيرزمول قول حفرت نيم و موى ه النيم دالوى تم موهد الصاحب بي كون اردوكريا تمح كاجديا بم مجتبي

وراني تقى - - - - يدلطانت ، نصاحت اور بلاغت كمبي حولف ونشرمرتب تجهود البتر بادامطلب سمجهد کی گورتھرانی ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ . "

نمونهٔ کلام تخن و لموی اصعلاحی حفیت صنیر لمگرا می سا

كرنى بالست جبريك بباركال سك العام الجردل يبي بت تواك روز بمنين بنیس کنے کی جرامتی میں وہ ناحار کتے ہیں برُتبورای تصاری بال میں ہاں معبی فلات میں

كيابا ال علوكرك وجلايا جنبش ابسك أسع رفيار كتيمين است گفتار كتيمين حبول! يول توبيت تفكير سه يقيم مي حامي المستعلم في وك مين كانتاأسي كوخار كيتي مين

ا نواب مسترخ في سين خال عون سلطان ميرزا خلف نواب بها درسيد والميت على خال وسي عظم غطم أباد سلطان يه صاحب ديدان مين يمنوى ورودل عي ان كي يا د كارسه باب اول دربيان س مي فصيل موجود سف جناب ملطان نے ایک عول (سکندر د کاوکر - چاور د کاوکر) صفیر باگرا می کوا مسلاح سے لئے بیسی تھی ۔ اس غول میں ايك م حرع لكاكر مقطع كرديا ..

خود کیا ہے بہ فی سلطال لینے قائل کولیٹ سے جس طرح اوار کو لیتے ہیں جو ہر دیکھ کر اس تقطع کی داد دینے واسے سب مرشے ۔ با قیات الصالحات میں حرف تمن بزرگ اسوقت عظیم آبا دکی لاج رسکھے موسئين - سيفنل عن آزاد ميرعنايت سين امراد اور واكرسيدمبارك سين مبارك جب كالمحبينا موكسلطان کے معرع نابی کوصفیر بلگرامی کے معرع اول نے کہاں سے کہاں بیوی اولیا ہے، وہ اُن باقیات الصالحات کے یاس جائے اور سمجھے۔

أثناه فليل الدين احدون شاه خليل فلف شاه خداصغر منيرتر لفي غنلع مينزر و ان کوخواجتین د بلوی با برمهدی خش تسلیم ظیم آبادی کا شاگر در لیکتے میں او جناب نسآنیے ان کواپیا شاگرد جماتے ہیں۔ ستخین کی روایت میں کلام ہے۔ ستانے کا بیان صبیح ہے کیونکر نسانے کچر دنوں کے لئے مونگر میں تھے۔ اُنکے جلنے کے بعد مو گیر ہی میں جناب جونش حفرت صفیر بلگاری کے ٹناگر دموسے اور اینا فارسی اور اُر دو کلام اصلاح کے لئے بیش کیا ۔ جناب جوش اپنے ایک مکتوب میں سفیر ملکڑی کو سلکتے ہیں ،۔

الى .... در ايد بات خيال آئى سېم - ده يه كرج ش تلف بوج اس كركريت لوگوں كه اد راجي ا ج شوه سه مغرب كردگ يه اب ترك كرا مدّ نظراد گياسه اس مته رمزاد ده فارا و لا فنا فيا ( ... به به بندا ك بيم - كيونكر آفتاب كرسان ورد كي ابش كبين بوسكتى ب واگريدا تئاس ميرى حضور بير ابندا كو تورم تكف ترم فرادين كران الناد ديدان مير جراصلاح كريد في ايران كياس آست كه او رسيداس كارسال فراوين كرشونيس بوسين كان بير رسه د زياده تبيات -

> نقرزاد فیلیل الدین احرمنیی - خاندان بر بادکرد و نفده مشون الدین اسمیکا منی علیه الرحمة " خود کام مه است ناخدا سی کشت می عرر دان است خش کسبت د تا رففس با د بان با بر مایدی طرح و درج توسیش درج یا کال ساناک یا سبال کرار نبیس مول میں

ق میرجاف علی شاگردمولوی نتمار علی وکیل عدالت اِنْرَائِی بالکی پرردیدهرت شاه قیام الدین اصدق کے برم اصدر فی اوراسی رعایت سے احد آنی تخاص کیار نواجہ نحر الدین تن دہدی بھی حفرت احقد تی سے مرقیق چنا نجے سروش بحن ہیں ایک قصیدہ کے دوشعرتیں سے

ستون كعبُراسلام يعربن اعظم علم المراس الخرجة به كمالات منحز راوصف الماوا و دكون حضرت شاه جهال زيام اسدق كربس كزير كعب يا مصحبت الماوا

سیرطان ملی اصدتی وزن میں جندں سالے مرزا و ہیرگی رہا عی کے ایک مدید براعتراض کیا تقا۔ اورصفی طکرامی نے سودا کی مندمیش کی تھی۔ سمدتی نے بارمان ان اور کچروسہ کے بعدصفیر لگڑی کے شاگرد ہوئے۔ پیرانے وو بھا بخوں کو شاگردی سے سالے میٹر کیا میر رفعت حسین طریعہ بھا بخے نے تیجہ اور میرکفا یت حمید سے جو سے بعا نجے نے تعتق کے لع بالا ۔ نمونہ کلام استرتی سے

بہم رکھتے ہیں دونوں کس و آئینہ کی بینیت رخ روشن وہاں اُس کا ول روشن بیال بنا ہے۔ اس اس میں میں اور میں اللہ بنا میں اس میں میں مولانگر ضلع مو گھر مسکن نیشن محافظیم آباد - بہلے یہ عکی مولانگا عبدالحمید صاحتی نیٹ میں معقبہ میں معتقبہ کا میں معتقبہ کی است میں معتقبہ کی اور کہ میں کہ اور کی کئی ا

مکیم مولاناعبد الحمیظیم آبادی کے نام برقلم واسطی بلگرامی کورک جانا جا ہے تھا۔ کیونکران کااور اُن کے کھوان کاعلم نظم نظم نظم کا در اُن کے کھوان کاعلم نظم نظم کا در آبان کا علم نظم کا در تا اسلام کے ساتھ تھا ہے تھا کہ میں کا بیٹی ہے دہی رہا ہے جو بجنوں کا لیٹ کے ساتھ تھا ہینی ہے

بمترى را ولي مط جا كي سط عالي كي سوع بي الله من در دمندان عبت كا طريقه مدين

جنائي مولانا عبدالميدك بدرگرامى قدرمولانا حرافت صاحبي التا يجرى من آب دريائ كنگ ك برك آب وريائ شاك ك برك آب وريائ من آب دريائ كنگ ك برك آب وريائ من آب دريائ كانگ

شراًبِ دفاہم نے بی سبے صنفی ہے و حصیہ نداپ عربہ جاہیں گے۔ مبیرے کا بھرا بھی ہمرا ہے میں کو کر کمن تھا کہ حکم مولانا عبدائی یا بھی کیا ڈر دزگار نہ ہوئے۔ مور دتی جا مُراوی خبط کوئیں کتب خاندلٹ گیا۔ گھرتیاہ ہوگیا۔ گر علم فضل کا دریا ختک نہوا۔ البتہ دریا سپینے صادق پوریس مہتا تھا۔ اب خواج کل محلومیں بہنے لگا۔ ذرا اس تلاطم اور تسابی اور خانہ ویرانی اور شکستہ پائی اور پر بیٹانی کی صد ملاحظ م کرمولانا عباد کید تخلیس تک پریٹیاں ہوگیا ہے

برلینانی باری کاکلِ محبوب جانے ہے۔ پرلیناں کی پرلینانی پراٹیان خوبل نے ہے۔ چاندچ و هویں کا ہو یا بہلی کا۔ یہ بھی چاند- و ہ بھی چاند مولانا عبدالحمید مرحم کے نواسہ ڈاکڑ عظیم الدین احمد سیم (پی۔ اج۔ ڈمی) آج مبی صدر شین مسندعلم وضل ہیں۔ بقول حضرت صدنیہ بلگرامی ہے۔ مسی صورت میں سانے واعظ نہیں نقصال نوشکا کے شیشہ ٹوٹ جاتا ہے تو جہر بہایے مرم تاہے

ى مورت ين سطور مطابي معلقان و مطابي معلقان و ما معلم من المعلقان ميرزدييني ملطان على المورات ميرزدييني ملطان عليم الدى المعلقات ميرزدييني ملطان عليم الدى المعلقات من من المعلقات من من المعلقات المعلقات من من المعلقات المعلقات من من المعلقات المع

دور ونز دیکه بعنی بذر بیهٔ نطوط و ملاقات فینس با یا سکهٔ ۱۰ رمین مشاع دمین اصلاح لیا سکے ۱۰ رشا ۶ کامل بیونگر، ا درسینط بهل بنده سلطان کوهمی المول نے آاد ه کیار اور اُن کی شاگر دی سند ، دچار روزاجه بنصیر کے مكانه ميں مجھے حفرت عتقم كى شاكر دى. كا آتفاق موا۔

اس تخدير كود مين از زواب و ا درسيد ولايت على خال رئيس عظيم آبادك بان كي تقريب كو با ديكين أس تقريب مين دوار كون كامز أبت سي كهيلنايا ديجير - ايك نووار دكا حباب كواشعارسنا اليا دسيج اس روزس يش. ص کو تصاو تدر کے جال میں آنا یاد کینے ۔ اور بھر فریس کے بدیش اور شف کا ایک ہی ہفتہ کے اندر ص کی خدیت میں شاگردی کے لئے حاضر ہونا دیکھئے اقبول حفرت امیر منیائی سے

كيول وەھىيادىكى ھىيە يە توسن ۋاكە 💎 ئۇدېجۇدىسىدىيلە آستەلىن گردن ۋاسلە

سیرچاجسسین کمہت عظیم آبادی عن سرآن معاحب کے ہاں بہیندمیں دو ہارشاء دموما بھا غزلین مگوفز کمرت مير يتي تليس يه كلدست عظيم المك بع والحك شميري كفي عظيم أبا وسية كلما تهاس وبرس يبيد كاليك اشتهار واحظه موس

تازه مازه شكوف لاني سيم بعنی میریاں مشاعرہ "مہب را نوش زیانی کا جیرمزاع مسیدیل سرعا بمسسين نكهت بن، اس کو رسکھے مراکر یم ۳ یا د ديسستول كايدمسور فانظهرا فوش زونون كا مؤكره هيب جائ ريك محموس بو كا لاثاني

يندره دن پيومېسه، مو است 💎 باغ دېتال کارنگ کوناست بانی عبلب یا مرتوب بین · نغتنم سبے ہربت عظم آباد اس طرح حبب مشاعره تطلهرا همزاجومتناع وحييب عائ ازالف تا بريائي تحميت اني هو<sup>ا</sup>نی جب ر دلیب کی ترمتیب میم تودیوان می*ن جیب* دغربیب وُه ننگ شهرت كاليه نرا لاست سيد ترو د كلام ديبتياسي \_\_\_يشفَيت بوشق كي صوت كلل را بيوشكو فيز كامت \_\_\_

تنهرين كهربهارة ئي سست

اس استبتها رمیں ، موستعربیں رحرت الشعر بیال کھے گئے۔ یہ دہی یا ذکارگلیرسے تہ ہے جس ست جناب شارکی شاگر دی کا آغاز ہو اسے۔ اور یہ وی کمہت مظیم آبادی میں جن کے مُکان میں جناب شا**ر** اپنج غزل سے کرشاہ مفاظمت سین مطیرے ساتھ مستیر بلگرامی کی فدست میں اسلامے سے سائے ما خرموے یے اس یا دگارمشاءد کےجیارشعرالاحظه مول سے

#### شادعظهمآبادي شائر دصنفير بلكراي

است شهرت میں جوب اسے انتقال ہے حراکہ تب کا ذات صنع ہے زوال ہے اسلون اسل کرہ گرسے ہوا سلون اسل کرہ گرسے ہوا سلون اسل کی ہوا کہ جیوالا ہے استاد کس جس درخت کود کمیونہال ہے استاد کس طرح سے کرہ لہ عرض مرعا ناآست نا ابھی صنع خور دسال ہے

تواسد و میان سے جانا محال ہے تواسے بری اسے بطلس خیال ہے تواسے بری اسے بطلس خیال ہے تو منال نوع منزیں تسال ہے اس سے الجری کئی کہ من کی کہ در فرحب ال سے الجری کئی کہ من کی کہ بان سوال ہے شخصے بین اس سکو کر در البین کئی ہیں کی کہ کہ در کر آب کومیرا خیال ہے ہوتا ہے کھی کوریخ تو ہوتے ہیں آپ خوش دیوار قہقہ۔ مری کرد طال ہے ہوتا ہے کھی کوریخ تو ہوتے ہیں آپ خوش دیوار قہقہ۔ مری کرد طال سے موتا ہے کھی کوریخ تو ہوتے ہیں آپ خوش دیوار قہقہ۔ مری کرد طال سے

مطير عظيم آبادي شاكرد صفير بلكرامي

چیلا مواجوان کی نگامون کا جال سب بمرے مرغ رنگ کو اُڑنا ممال سب بمرکار زارعشق میں جبت قدم رسب استم جارے نیے بیزیدے کیا جال سب ملاحت نیو بہ بزیدے کیا جال سب مل محتر ہوا ہے میں جد کو دل مسمال حلال ہے محتر ہوا ہے میں برسس بڑوں مسمال حلال ہے محتر ہوا ہے متعرب کر دوں کی جال ہے اس زمین میں صفیع بیزان سے جیند شعر پر بیں سے ایم نی مثال نوع بیز بس سے ایم نئی کھی اُس سے ایم نئی بس اس سے ایم نئی کھی اُس سے ایم نئی بس اس سے ایم نئی کھی اُس سے ایم نئی بس اس میں ہوجینا نہیں بیر جینا نہیں ، بیام نہیں ، بوجینا نہیں بوجینا نہیں ، بیام نہیں ، بوجینا نہیں ، بیام نہیں ، بوجینا نہیں ، بیام نہیں ، بوجینا نہیں ، بوجینا نہیں ، بوجینا نہیں ، بوجینا نہیں ، بیام نہیں ، بوجینا نہیں ، بوجینا نہیں ، بیام نہیں ، بوجینا نہیں ، بیام نہیں ، بوجینا نہیں ، بیام نہیں ، بوجینا نہیں ، بوجینا نہیں ، بیام نہیں ، بوجینا نہیں ، بوجینا نہیں ، بیام نہیں ، بوجینا نہیں ، بوجینا نہیں ، بوجینا نہیں ، بیام نہیں ، بوجینا نہیں ، بوجینا

آمروب توكيا سنه وجعلا داب تو-توكيا ؟ غافل! صفير باس ممند خيال سد

جناب شآد نے صقیر بلگرای کی شاگر دی افتیار کی توم نید کہنے کا بھی شوق ہوا حضرت علی المرطلیالسلام کی شان میں اکا دن بند کا ایک مرٹید ہم کی شان میں اصلاح ۔ کے لئے پیش کیا۔ مرٹید نام بوط تفا۔ استاد نے جا بچا قطع و برید کی۔ رفوکیا اور اپنی طرف سے اکت لیلی بند کا بیند دیکا کو شیر کیا۔ یہ اور اپنی طرف سے اکت لیلی بند کا بیند دیکا کو شیر کو درست کیا۔ یہ اور اپنی طرف سے اکت لیلی بند کا بیند دیکا کو شیر کو درست کیا۔ یہ اور اپنی طرف سے است میں سے آرہ میں کیول ہے اس کی وجو حضرت صفیر کو کی سے سنتے ہوئے۔ اس کی وجو حضرت صفیر کی است سے سنتے ہیں۔ اور اپنی سے است کی درست کی درست کی در سے اس کی درست کی درست کے اس کی درست کے اس کی درست کی در

ے : -: ثر . . . . . . . میں نے اکتالیکل مبنداور ملاکز ربط دیمرز بانوسے بند کام شیر اپنے اِنجر سند صاحت کردی۔ اور اُس پراُنھوں

| اصلاح صَفِي لِلْكُوا مِي                                                                 | ا صل سند شآد عظیم آبادی                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بہلوے نے میں دیکھ کے زلعب سیاہ فام                                                       | بندها نخ كقري جلتي عين النام                                                                             |
| كتي بي سب كرآئ بم ديكي مبيح وثنام                                                        | غلب كراك مكرسه بهم نورضيح وشام                                                                           |
| اچآه <u>مین می پوسفِ ذک</u> یاه واحتر ام                                                 | یا شام <u>میں ہے یوسٹ</u> ذیجا ہ واحترام<br>کا شام میں ہے اور کا میں |
| یا کعبر میں ضلیل خسدانے کیا مقام                                                         | کعبریں یاخلیل نے آگر کسیامقام<br>پریناہ عزور نئر کاردا ہے۔ یہ مینز اس ارعة روز ایسی                      |
| عزم دغامی ابن زیکائنات بوشتاق سیر کی عقب روندرات بو<br>دو با جو و صف چاه زقن میں دل نزار | بهردغاجوعوم شرکائنات ہے مشنول سر بال عقب ذرات ہو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                    |
| روب بروست چاه و من مرد مرار<br>گومری طرح مل کے مضمون آبرار                               | نرمي <u>ن يا که چې کنعاب</u> برترين إ                                                                    |
| فالى نبير ب آبسة عا وزيبار                                                               | كېتاب يەنلاطم دريانېيى - بېيى                                                                            |
| سے جنم دہن سے بہاں آب برقرار                                                             | ظاہرے صاف گرتے بخت کامیے یہ کمیں<br>پرسے روز بھی سیار                                                    |
| چاہ دقن کے پاس خطامتکا بچ کوٹر کے کرر سرو کی دونی بہارہے                                 | باهِ ذنن کے پاس خوامتگباز کوٹر کے گرو مبر ورکھیں بہارہ                                                   |

نردکس طرع شوکری کھا آہے اور اُستاداُ س کوکس طرح سنبھا تنا ہے۔ یہ دیکھنا ہوتو پہلے بندکی ٹیپ کا پہلا رع اور دو سرے بند کا دوسرا مصرع دیکھئے بعنی شہر کا کنا تنا اور زمزم میں مہرکنعان ۔ شاہ کا گنا ت کا فرزندشاہ کا گنا بی موسکتا ۔ اسی طرح ما و کنعال کو زمزم سے کوئی داسط نہیں ۔ جاسئے اُستا دخالی است! اس ، شیر کا آئٹری بندیہ تقاسہ

يركمنوسه بيرمينه سب كيد كعنونهسين

برزا حیر لکھنوی کی مرّوت اور لبندنظری سفی گوارا نہ کیا کہ غطیم آوکا بِلّہ لکھنوے مقابلہ میں سبک ہو۔ اس لئے باوشاہ اب معانی نے اصلات بی فر انی سے

یارب یہ باغ نظر تراہبے خمزال رہبے اک رنگ پرتسبورت باغ جنال رہبے سی بیوں ہورت باغ جنال رہے سی بیوں ہورت باغ جنال رہبے سی بیوں ہوئے ہورہ وہ رہ ہے ا سی بیونے ہوئے قیر کی دما کا اُٹر دیکھیئے کر آج شار کی مجلواری میں بہا رہبے خزال کا دور دورہ سے با شاگردی کے زمانہ میں جناب شاد کوکن کن منزلول سے گزرنا ہوا تھا اس کی تفصیل کے لئے دنتر بیاہے اس دفتر کا یک پرزہ یہ سہے:۔۔

اصلاح صقيم بگرامی

گریبال کرول سیلتے ہیں۔ دیوانوں کی بیرال ہے ذراد کھ لے جنوں کیاان دنوں آبا دجنگل ہے عبدان، میرے دو شمع خوبی جب سے او هبل ہے مرے تاریک کھریں نال سوز آل کی سفعل ہے کہیں مروجو ہیں جنبال کی ہیں لاشے او چیلتے ہیں ترے آنے سے او سفاک بزم حال مقتل ہے دکھا آ ہے ٹیک کر قطر ہ سے آب موتی کی صدف ساخرے ہیں کر قطر ہ سے آب موتی کی صدف ساخرے ہیں نام کی میرا کبھی روش دہوتا ما شفتوں یہی نام کی میرا کبھی روش

#### كلام شآد تخطيم آبادى

(۱) گریبان بیگرول بھٹے ہیں۔ دیوانوں کا مقل ہے فلائے نصل سے کیا ان دنوں آباد جبکل ہے ہاری آگھ سے وہ شع خوبی جب سے اوجول ہے تواہیے خارات اریک میں آبوں کی مشعل ہے کبیں مروج دیں ساکن کہیں لاشے اوجیلے ہیں ترے آفے سے اوسفاک بڑم حال مقتل ہے دکھا آ ہے شیک کرقط و سے آب موتی کی صدف بینا ہے ساخ ساتھ اینیاں کا بادل ہے صدف بینا ہے ساخ ساتھ اینیاں کا بادل ہے بجادی شق بی کو فرن آگر میرس مرفن بر نزائت نے نیا با بوگران کے انو کا کشتہ و جب تک انجیس ملتے ہے سی گردن بر میں کیا کہا چیس ملتے ہے سی کو دانتوں بر میں کیا کہا چیکی کرتا دہا نسب ولی میت لاندہ میلی سے چیٹ کے جمہوں دل میت لاندہ میلی سے چیٹ کا کو کھوسے جب لانچ میلی اے جنوں کو کی گھوسے جب لانچ میلی ترین کی میں اے جو لی گھوسے بدانیج بیا ہاتو بین کی کھوسے جب لانچ وحضت کا کھا گئا ہ جو اپنی قصت نے ہو وحضت کا کھا گئا ہ جو اپنی قصت نے ہو اپنی تو آئی تھور کو اسال نہیں ایس ند زیبا نہیں ہے گار دو روز و نسٹ طریر زیبا نہیں ہے گار دو روز و نسٹ طریر زیبا نہیں ہے گار دو روز و نسٹ طریر اپنی تو شی سے نگ ہ بان میں تعب اندہ

( يشور نيس"

اناکر شوگوئی سے میری سے سب کولطف کیوں شادکیا کروں جوطبیعت بجب ندمو کئی برگز نه بوست میرز ایائد مرس سرسے گدائی بھی اگرعا لمیس کی تو کاسٹ زرسے حوارت جبکہ بھر سلم کی سواغور شید محضرست جوبیا لول گامین حیم زار ابنا دا من ترسے جو وہ زلف میا ہفتہ ساماں ہاتھ آجا سے جودل گایا الی طاق سجد شک وعنرسے

بجهان شن تد کافرند آگرمیس وفن پر زاکت سدُنیا وقبل کامیرسے دیا آن کو زُنْتُوْ يْعِ بْزُكُورْ ، كُلّالِين ميرى گُرد ك ير هي دين جيها للك بلته رسيستي ده بونكول ميا مِن كَيَاكُيَا شِيكِين كُرْنار فإنسسورِين الموسن ير رم) بيلوسي هوش م يجرين ول مبت الاندب جنگل ہے اسے جنوں کوئی و تشی سب انہو لاش اپنی م من مد کے معیرائی سے کر کم بے کا ترہے خرکو تا توصی بلد نہ ہو عا باتوتها كرفيعلا حبسم وحال كرسن . بنجرال کاکیا <sup>آ</sup>مناه : دست رسی تضایه مو نازک ہے دل مزاق کواحساں ہمیں اپند تشمندهٔ قبول بمداری دعسا مذہو زیانبیں ہے رشک دور وزہ نشاطیر انِی خوشی سیند تنگ ہاری قلب نه ہو رہنے دونا بمرگ تعبور اُسٹ ں آنکھ کا آگون سنده یکی ساغرومینا جب داننه مو مانا كرشعركوني سيعميري سبم سبالواطفت اسكاتاد كياكرول جوطبييات يجاشه (م) کئی مرگزنہ بوسے میرزایا نہ ' سب سیسے گدائی بھی اگر مالم میں کی تو کا سئے سریار نرارت بوسده كي كبس دم سواكر ي محترست چياول كام ميم زارا بنا دامن ترست جوده زاهن سياء فشنه سامال رآم بوجائ توعردون إالى طات عدمتك عني ست

بسانِ عاشق شیرا جو بردم گروسهاس کے طاکیالطف ہے تم کو ہماری جانِ ضطریعے صفائی میں جائیں رشنی میں ایک با آلہوں بجا ہے استعار دول کا رخسا رمتوریع شپ فرقت جب آئی خون دل کا کر دیا حاضر منیں مہال بچرا ہمو کا خلیل اللہ کے گھرے دم رحلت خبرہے کس سیحا دم کے آنے کی دم رحلت خبرہے کس سیحا دم کے آنے کی

حائے رقت سے اسری کے محن کیا کئے بریاں رہ کی ہیں ۔ حال برن کی اسکے جس کی تحقیق نه دو کچه وه سخن کیا کے مِتِ قِيدِاسسيران كهن كمب سكنے گل *کی*سو بارگرے تخت د ندال مربر مے وفاإ دونوں ہي گيبوترے يازندال ہيں ان كے علقول ميں ہيں ول - ياكم كونغال بيں سالهاسال سے بیلےرے بلا گرداں ہیں داعشاق ببهت گبیبوؤن میں نالال ہیں كرووآنها وكرسبي شورامسسيران مربير جب کیا وا دی وحث**ت کا**ارا دو ہم نے جبم سے رخت تعلق کو آی را ہم نے جائے لی سلطنتِ وا دی وصحراہم سنے وامنِ دشت میں جب بیمار کینیکا ہم نے چوم کرتیس نے رکھادہ گریباں سربر قابل رحمسيه أب شآد كاحال دلكم

شال عاشق شيداج بردم اس كاطالب ب الكيالطف استغم كوبارى جان مضعاست براقت میں صفامیں روشنی میں۔ ایک یا آمول كرول كااستعاره دل كارخسار متورست شب فرقت جب آئی خون دل اینا بیا با کر نہیں مہال بھرا بھوكا - فليل الندائے گھرسے دم رصلت خبرے کس سیادم کے آنے کی كئى إرى اعل بعر بحركئ آ آكے بترسے مننس مرغزل خواجُه وَزير لَكُفنوي کوان می ساعت برنتی جربیال آکے سیفت بائے وحشت زرہ برحد برط کے مزہ نے چوم . حفرت خنر کیر آگاہ ہیں ان باتوب سے مرت قيد اسيران كهن كسي كمين : کل کے سو بارگرے تخت دندال بربر علقه گیسوئے بیے یہ نہیں۔ زندا ل ہیں يى بى انسان - كروغور نهيس - حيوال بين چيومنغ کي نهيس صورت - توعجب حيرال بي دل عشاق بهنتگیبوول مین الال می كردوآزا دكهب شورسسيال مرير مزهٔ وحثتِ دل دشت میں چکھا ہم نے اسد جنول رتبهٔ عالی ترا و کمیصا بم سنن كرك صحرايين كزر لطف أشحايام ف وامن وشت ميس جب عباط كي ميكام ف چوم کوئیس نے رکھا وہ گریباں سسریر *خآدے بر خینے کیفیتِ حال* د *نگیر* 

صعف برهناگیاجب سے ہوئے اُلفت کے کیر عال کیا کیجے اب آپ سے ایٹا تقریر اُلوانی نے خمیدہ یہ کیا مجد کو وزیر زیر ہاچاک گریاں ہو، تو والمال مربع ریٹ معاملے کی اِس زمانہ مع صفر الگرامی کا قیام اور وقراع کے

ضعف بڑھتا گیاجب سے ہوئ الفت کامر عال کیا کیجے اب آ بسے ابنا تعتریر الوانی نے نمیدہ یکیا محوکو وزیر زیر یا جاک گریباں ہو۔ تودالاں مربر

زبان خرب ہے تیری بیاں بہت اچھا نس تا کریا ہے شاوکز لفٹِ مضامیں نے اہیر نی الحقیقت کیب اس فن میں ہیں رسکتے نظیر اب نی طرول میں پڑھئے شوائے دلپذیر یز نیں آفرکے کی تھی۔ بس کریں آب لیصفیر ہوھیے اس میں بہت اضعار رہنے دیے بج نها فه شاگردی میں جناب شآدنے اپنے استاد صفیر للگرامی کو وخطوط بھیجے اُن میں سے چند بر ہیں :۔

من ورق من به با معرف به به معاد و بیانی جناب اوستاذی میزفرز ندا حموصاحب برطلالعالی - به تسلیم عرضی سا مسوب ول است بخیرت بوده صحت ورئی مزاج اقدس می خوابد - از خیند سدا حوال صحت و ری معلوم ندارم -غداوند کرم فرات عالی را از جمیع بلیات بحفوظ دارد – بمنه و کرمه –

درس مشاع وسوائ بنده وشاه حفاظت سين صاحب وسيد كاظه سين صاحب كي بنود جناب نورش اين ما مناع وسوائ بنده وشاه حفاظت سين صاحب وسيد كاظه سين صاحب بن التراشين صاحب التراشين ما مناود ذر التراسين مناود ذر التراسين منافع التراسين التراسين

م. وهم بببلیک صفی منقارگهرارش اب اخطیان مهند بندد و دام طله تیلمی زعلفه گیش علی محرعفی عُهزتسلیر دنیازی رساند مکنو می روز کرجناب والارونق افروز فاندام بودند تجسب تذکره دوچها ربندمختلف از مراثی جناب مرزا دیترصاحب خوانده بودند لین منجلهٔ آل اگر کدامی مرتید این جا با شدیعنا تیش ممنون توال فرمود و والاً دوچار بند که یا د باشد نوشته عنایت فرایند - بخدمت جناب میرما ترسین صاحب کمهت سلام می درمانم – فقط

على محدست آو

م مد سوم ادی برگرده معرکه آلایال یخن اوستادی شبستانی فضاحت لاشم انجن دام عنایته بنا دجول دل خوددر معنوب اصفاب بریسلام و تحیات تسیمات رسانیده عرضه ده اینکه عصد بواکرآپ کی خیریت سے آگاه نهیں ترمیل عنایت نامه عنور سے -

ان دنور عبب واقد، طرفه اجرا، برباه به مرجید به مولای محداحت صاحب شاع گردیم محبوب نیم شاگرد ان کے ہم سے مباحثہ میں الزام اُسٹا چکے ہیں، اب بجرو ہی تقریب بیش آئی۔ ایک آشا کے مکان پر بندہ گیا تھا۔ و لم ل ایک سادی کتاب رکمی تھی۔ اس میں کچھ اشعار مونوی صاحب کے لکھے تھے۔ اور ایک روٹری بڑی بڑی ہے بار دلین غول اُسی کے نام سے تھی۔ بندہ نے وہیں ایک غول اُسی قافیدر دھینہ میں کہرے لکھ دی۔ جب مولوی صاحب کے ملاحظ میں آئی تب انفول نے ایک مطلع اور دوشواس کتاب میں لکھ کرجِعبارت کریم آ کے لکھیں کے لکھ دی۔ جب بندہ نے وہ دیکھا غدا کے فنسل سے وہیں جواب اُس کا لکھا اور بچر مولوی صاحب نے اُس کو دیکھ کے جواب لکھا۔ بندہ نے بچر اُس کا جواب کھا جب سے بچر اُس کا جواب مرحمت نہ ہوا۔ اس شہر میں ایک وصوم ہوئی کے خباب شاعر گرصانہ سے از اخذ ہوئے اور الزام کھا یا۔

بر استار است. چوناطلاع اس کی آب کی جناب میں تقر کو ضرور تھی اس داسطے التماس کیا۔ فقط محمر بن علی محمد شآد

كررآ نكرم كيوامان على فال صراحب بدر كمياسي آلفاق موا بالمشافد انشار الله نقل عبارت مولوى صاحب ''حبستخص کو دعوی شاءی موراس میں شعر کیے ، تب حقیقت امر کھیلے ۔ َ جُگُرِیں داغوں کا ایک گلشن کے لے تُنکِ تو بیارے ہمار کلین ) ببیں که دارم بسوز عشقیت مَتَاعَ رُوْحَى فِذَاكَ ٱلْفَرْ تھارے غروں کا کشتہ احسن کے ملے تھارے کمھ کی دیک سے سخون کے شنائے حندت میر ہر بھارد لخبل الثمنث وألكواكب ادريه مطلع ہے كوبس يرم كودعوى ہے كروائ قافية جبا وَقباكوئى نہيں كرسكتا۔ منفريخ وس بس نور كاقبا وكميسا . كل جوبهم في طرف سينهُ تبا د كيب داقم محد بسسن عفى عبنه الجواب: - تنع آبرار الربائ سوال اول كجواب مين رطب السان م سه بتاتوا عقل دیں کے دہمن ) جوبلٹیا بیٹھا کرے سے سن سن گودلا - چېپېت سالت تو فَيَاء من في النَّيَالُ الآن کرروزکرتا ہوں جاک وامن کی سے پڑے جربتیا تو لاج کنیسٹن کی سے چنان زوحنت تبنگ کنت بتحرث كالقيسس ياحبيي دواب ا سے حور میسوی فن ) میں لگاؤ ہو ا تفریر حج حیث اللہ کا وصال تو بهر در دِ فرقت لعِلْتِي لَانْتَفْسَا وَ تَعْطَ

ا بره کی ملکن سے مگرداغ داغ ہے۔ داغوں کی مجلوا دی ہو۔ اے بیارے! ہاری جان تجھ پرفدا ہو! اس ترمین کوایک نظر دیکھ توسے! معن تیری ا داؤں کا اوا حسسن تیر ہے۔ من کی تعربیت کرے توکیا کرے ؟ سرجب تیرے مکھوسے کی دمک سعے سورے اور صورے لمبتی س نشرائے جا رہے ہیں۔

سن کے دل! استقل احدین کے دشمن! تیراحال کیاہے ؟ تجھ کواسوت کسی یا دآگئ ج توبٹھا ہوا یوں سن کرر باہے ؟ محک وحشت کا اب نے زورے کہ دامن ہر دوز پیشتا ہی رہتا ہے ۔ اسلیل! ترادیوا دکھا ہوگ کہت کا دالاج کرسے توکہاں تک کرسے ؟ همت جدائی کا درد دھسل سے جا آ ہے۔ استھ ہر حیندان لگا نے سے نہیں جا آ ۔ بیدجی مہاراج ! اب آپ ہی بتلائی کر آپ کاردگی اچھا ہو ترکیخ کم ہو ؟

بنده الرب عالم جنال زوحشت في فراق الحبيب برث صنم چرگويم كركس طرح هي مكون سيفًا بقلب تحرُّدُن منده الرب و تاراز حسد منده الرب و تاراز حسد رأيت في الكيب كرات الحجي من الجهار الفيس كراق أ نظر من الرجم تسب م إذ ي

اب جواب سوال نانی کا بیان ہے۔ بہت عبب ہے۔ اور مقام فکو دتعب کیس دانا نے بدل اورکس جاد و کارشیرا زبان نے یہ مطلع ، مثل مطلع خورشید، آسمانِ کاغذ برعبره گرکیا ہے، اورکس ناظم دوراندلش، افتاکیش نے اس عبارت کو لکھ دیا ہے ، اول مشبر بر واحد کا اس مقام براستوال ضرور ہے ۔ اور اگر مشبر جمع ہے تومشر بہ جمع لانا الیسے مقام پر دستور ہے ۔ لیکن یہ مطلع عاشقانی ہے سرویا کی طرح ، دونول سے بہور ہے ۔ اگریہ مطلع بھر درست کر کے لکھیں توہم اس برتوج کریں ۔

ادرایک دوقافی نا دراگرتلاش سے التھ یک تو باعث نخودمبا بات نہیں - اکثر کم گوھی کال لیتے ہیں کی بات نہیں یہ اورآنفا قید دلیل شاعری نہیں ۔ بر بانِ ما ہری نہیں ۔ وہمی تھیک نظر نہیں آنا کیونک لفظ جبا ساتھ الف مقصورہ کے علم ہے۔ اور قبا بائی مختفی کے ساتھ ضم ہر۔ برحنیو صحت قافیہ آٹرکارا ہے برطبع رساکوکب گوارا ہے سه ببین تفاوت رہ از کم است تا مجا۔

برد ۔ میں گفتگوکب خوب ہے۔اپنے نزدیک میوب ہے۔ گیسوئے شکیارسخن کوطول ہو کسی صحبت میں اس كاچرجامعقول بوسه بيجوم دال سرميدال آيند درسب يرده زبان نكشايند مطلع كاجواب إيس كيرحظ أشائس

كتبه خادم الشعرا سيدعلى محدشآ دعفي عنه

کررہ کرایک غول بندہ نے کہی ہے۔طالب جواب ہے سے يادآنى كيون اميرى مين ترب باكى كونج تورقى سيسقف زندال كوم الكى كوبخ میکده میں قلقل مین سے شورصور ب حشر بریاکررہی ہے آج متواسلے کی گریخ ابتدائے حسسن میں کی جی تھیں اتنی تمیز یادہے۔ کتف تے اکثر کھولد و باسلے کی گو نج دسترس بوکاش بم کو سمی تعبی اے آسال! وصل میں دوہم سے کھلوا یاکریں الے کی گو بخ زلف جائال كتفورمي جروك وترسيس ميرك الول سركمي وب دب كي إلى إلى في كيااسنه الاكسى محبوب كالتجهاب شأد

غور کرکے دکھیتائے جا ندکے اللہ کی گوئے

جواب ازطات محرم يجينوسطري كسى كى لكمى موى نظرس كزرس كيفيت استعداد كاتب مويدات - أكرسوال تابل جواب موتا دياجا آب تابي خطاب خبال كراحة الكيار كم إحرار عنايت فرائ ما خراوقت دوتين بيت بجراب بردوا يراد معترض كله دية جاتيير يو بشاد آن طرهٔ مشكناً ب منب آمد بيا دسي آنتا ب مولانا مآتی علیار ممد: - جوفرق آراست آل یا کیزه گویر کشیده بریک کویا خط زر سامناً سلطان عالم سے جا اُدہوں یر توخور تیدے درہ سارا ہو گیا العاقل كفيدالاشاره - الرخرداست بمين فدرس است -

جواب بجواب المياب : - يا قوم انى لكمن النوصحين - واه واه سبان الله كاتب كالكهاد كيهاريه وتحريب كسوال قابل جوا بنين ي وين من بي كيزالي د عالول آنكن شير ها ورجوا شعارام ازه في مي وي ب كس مِينُوشُ لَفْت است سعدَى درزلينا الإيابيا الساتى اوركاسًا وا ولها

وه اشعار جواب بنيس - جواب ومهنده كامياب بنيس جواسل قاعده سے دي طلع ميں ره كيا ہے - اس ميں جائے كا كياب - كرمار فول كي بول جال ب- اس كاسم منا محال ب - نقط عبد المذنب سيرعلي محد شآد نقل لفا ذهبري داكنانه بينه وآره-

بودتعالی بقصبه آره ضلع شاه آباد- بهجامک معاصبانِ بگرام بعالی طاحظه ببل شاخسار خوش بیانی جناب اوستاه ی سیفرزندا حرصاحب قبلالتنکص بصفیردام ظله مشرف باد- ازعظیم آباد- علی محمد شآد- بیزگ

جناب شآد کا ابنے اُستاد صفیر بلگرامی کے نام یہ برنگ خطر پڑھئے اور بھرنواب سیرمح رضاں آند لکھنوی کا یمقطع بڑے ہ جبل کے اب عض کروحضرتِ آتش سے رَبَّد معرکہ آپ کا یہ طفیل دلبستاں جبیّا پر ن نہ بہت پر

جناب شآدك اس پرلطف خطىيى چند التركفصيل طلب مين: -

(۱) عظی آباد میں آیک مرتبہ ڈھول بھ گیا کو صفی بورضلع بر دوئی سے ایک اُستادایدا آیا ہوا ہے جوآٹھ دن میں شاگرد کو خاقاتی اور سعدی اور فردوسی بنا دیتا ہے۔ یہ غوغا ہوا ترجم سے پورب سے دکھن سے اُسے جوآٹا ہے وہ برجہ وہ بنے صولت غظیم آبادی کے مکان کابتہ پوجھینا ہے کی وکہ یعجیب دغریب اُستادا سی مکان میں حلوہ فرما تھا۔ اس جا دو گھر میں ایک نوشن بھی جا آباہے تو دو دون کے بعد ما فظا ورجا تی کے لباس میں نکلتا تھا۔ بر محبوب نیر اورد گیر شاگر دول سے بوجھا گیا گیا ہے تو جواب ملاکہ اُستاد کا حکم ہے کہ یہ داز فاش کیا کہ جاسوس میں گیا ہوا دو کہ کہ یہ داز فاش کیا کہ سے اس میں جاسوس میں گیا ہوا دہ کہ اُس کے بعد راز فاش کیا کہ سے اُس اورد و دون کے بعد راز فاش کیا کہ سے اُس دو کہ بیس دو کہ بیس دو کہ بیس دو کہ بیس میں متراد دف الفاظ میں۔ دو سرمی میں متراد دف فقرات جس شاع کی غول کے موافق کمنا ہوا دہ کہ اُس کے الفاظ و فقرات متراد دف کویا دکر لیتا ہے۔ بہتے تو کتا ب رکھنے کی حاجت ہوتی ہے بھر مبتدی اُس کے الفاظ و فقرات متراد دف کویا دکر لیتا ہے۔ اورغول کہد دیتا ہے۔

یه اُستاد دہی اُستا دہے جس کو جناب شا دسنے اس خطیس مولوی محد آسسن شاء گرنگھا ہے۔ شاء گرسے مرادیبی واقعات ہیں ۔ اورعجب اتفاق کرنگین قنوجی جنھول سنے احسن کاراز فاش کیا۔ اور شا دعظیم آبا دی جنھول سنے آسن کو شکست دی ، دونول صنفے ملگرامی کے شاگر دیتھے ۔ احسن کو برگمانی ہوئی کرس پر دوصفے ملگرامی ہیں۔ حالا کم جناب شآو کا یہ خطاشا ہر ہے ۔ کے عظیم آبا دیں جس وقت یہ محرکہ ہور ہا تھا صنفے ملگرامی اسوقت آرم ہیں۔ تھے۔

المست کا قیام سیرمحبوب شیرصولت عظیم آبادی کے ہاں تین چاربرس دہا۔ گرتگین وشآد کا بخارانھول سف مستقیر بگرامی سے م مستفیر بگرامی سے کالا۔ اور با وجود مہوطئی کے رصفی پورموضع بلگرام کے پاس ہے، ان سے ملاقات نہ کی مستفیر بلگرامی سند ایک مرتبر تعد لکھ مجیجا ، جس میں کسی کا پیشومی تھا ہے

تعجب کی جگرہے۔ ہم مم اک بہتی میں کہتے ہیں اوراُس پر پر مزاہے۔ دیکھنے کو بھی ترستے ہیں اس کا جواب جسسن نے دیا کہ چوٹ اق ہو وہ خود آئے۔ الغرض جسسن تین جا ربرس رہ کراد رسیر نحوب بٹر صولت کو صاحب دیوان بناکر غازی پور چلے گئے، وہاں محد تھی کو کب جو نپوری احکیم محد اسحاق حافر ق کلھنوی دغیرہ احسن سکے

تُ گردموئے۔ ابعظیم آباد کا واقعہ سنٹے کہ یرتجوب شیرنے اپنا دلوان میرقاسم شیرکے ہاتھ مولانا محمد سعید حسرت عظیم آبادی کی خدمت میں بھیجا۔ اور تقریبط لکھنے کی استد مالی۔ مولانا حسرت سنے یہ لکھ کر ٹال ویا :-" وصف کلام فصاحت الآیام سای کرالا ال نازک خیالی ہاست جہ گویم کئی ترسم کر سین ناشنامس موجب شکست قدر آن گوہر شام جوار نگر دوئ

موجب صحب فاران وہرت ہوار مردوں یعنی آپ کے کلام کی تعربیت ہم کریں توکیو کرکریں ؟ ڈریے ہے کتے تین ناشنا سانس کوب قدر کردے گی۔ تقریطاً پ کسی محن شناس سے لکھوائے۔ ہم کیفٹ سید جمہوب نیز نے مصل کا جمہوں جات کی۔ چار برس کے بعد مرحوم کے خلف سسمید علی شیر کمنت نے یہ ویوان جی مُدعلم میٹیز میں طبق کرایا۔

ائے نہ احسن ہیں۔ ندسیر عبوب شیریس۔ نان دعظیم آبادی ہیں۔ گراس ہنگامہ کی یا دشاد کے مقطع سے

آج لک تازہ ہے ہے

سنم چاکویم کرکس طرح ہے متھاری آنت کی سینیم بُرفن کی کوئن میں اور جائز کا کا میں انہا ہے کہ کری ہیں تہا جیون کی کوئن کے میں انہا ہے کہ کری ہیں تہا جیون

شآد نے جن آکھوں کی دو ہائی دی ہے وہ آکھیں ایک باکمال عورت کی تئیں جَبّا کی فارسی دانی ادر ادبی قالمیت سے لوگوں کا ناطقہ بند تھا۔ ایک مرتبکتمیری کوٹھی میں ننصوص فارسی نصایر کے لئے مشاءہ تھا۔ فارسی گواسا تذہ کا جمع تھا اور صدر میں جبّا تھی سنحوا اپنے اپنے تصائد سنارے ستھے۔استے میں ایک ممتاز رمکیں وا دیب سنے اپنے تصایدہ تمروع کیا توجبا بول اٹھی :۔۔

وديس اس كا قصيد دس كياكرول كى ج

رئیں وادیب بجارہ بانی بانی برگیا مجمع آگشت بزنداں تھا۔ گرجبا نے سانے کوئی دم نا دسکا۔ (س) جناب شآد کے اس خطیس ایک جلم ہے :۔ '' جو کچہ المان علی خاں صاحب پریکتا سے آنفاق جوا بالمشرائی انشار اللہ " اس سے مراد مرزاقتیل کے شاگر دمرزا المان علی خاں غالب مکھنوی ڈبٹی کلکڑ ہیں۔ اُر دومیں قصد امیر جمز انسیس کی تالیف ہے۔ ان کا قیام دیوان محلم ظیم آباد میں تھا۔ نالب مکھنوی کے بیٹے مرزا نوروز علی خال کیساعظیم آباد

امعننفہ حمین لال صاحب مسترج معمود علی خال درا حب اجامی، آج سے سرب اسی بیس سیلے - جابان جس سے اب ایشیاکا نام روشن ہے بالکل گمنامی میں بڑا تھا لیکن اس مختصر مرت میں اس وه حیرت انگیز ترقی کی کراس کا شمار دنیا کی زبر دست طا تنوب میس مونے لگانس انقلاب کی داستان اس زبروت تصنيف مين الاخطركيج من كمتعلق والرجر في مندرليند (امركم) كي رائ مه كر" مجت يركي من المنافية ذرائمي نب وييتي نهيس مع كريدكاب جديد جايان كمتعلق سب سعة زياده يرازمعلومات تصنيف معدميه یه د مکی*ه کرحیرت بو*تی ہے ککس خوبی سیے اس کے صفحات میں تازہ ترمین اور دلحیب معلومات کوٹ کوٹ کر تعرى مير، قابل مصنف ف ايك مندوساني كي حيثيب سي كتاب كلفته وقت مندوستان كوميش نظر كهاسه " ضخامست ۱۵۰صفحات، بلاک کی ۲۰۰ تصا ویرمجلدی ر -غیرمجلدالاتصا ویر عبر ما مهر ادراما) از پردندسراتستیاق حسین صاحب قریشی - زندگی میں اس کے زیادہ کوئی چیر ملخی نِيْ ايدانېيس كرسكتى كه دوست ناداض موكر د تمن بن جايش يا ايني خو دغرضيول پر دوستى كو قربان کریں لیکن اس کے باوجوداس سے زیادہ کوئی جز عام بھی ہنیں ہے ایسا تو بہت ہوتا ہے کو وغونسال جو دوستی کو ہر دلی میں تبریل کردتی ہیں صرف تعلقات میں جنگی کب میرو پنے جا میک لیکن کمبی کھی ان کی جب سخت نفرت کک بہویے جاتی ہے وہ لوگ جوانیے دل میں محبت کی جگر نفرت کا بیج بوستے ہیں اس تمثیل کو ذراغور ا ز جگرمراد آبادی ٔ سا دگی در کاری بینجودی دمیشاری جونوارسی میں امیر سر وسے کلام کی نصوص مستے مرام أردومي جكرمادآبا وي كحصري آئى بي شعله طور حكرك كلام كالمل مجرعه يو كاغذ اطباعيت اكتابت اعلى-منته كمتنه جامعة قرول باع دبي سرورق خوشفار مين جلفيس قيمة مرف يتن روبي

# مشرف بعبدے زرد خطافی داشان

اور

## جابان جديد

مسليل

در جا پان دعین دونوں کوخطه لاحق ہوالیکن اسی عصد میں کور یا میں ایک بغاوت ہوئی جو کچہ تو ندم ہی تھی اور کے ذراعتی مکومتِ کور یا نے دبین سے الماد طلب کی جس نے اپنی فوصیں نور اسمیجدیں۔ جا پان نے ایک تجویز بیش کی گرکوریا کے حالات کی اصلاح جیتی اور جا پان کی حکومتیں مل کر کریں لیکن جیتیں نے صاف انکار کر دیا جسکی دجہ سے بکم اگست ملاقعاع کو باقاعدہ جنگ کا اعلان کر دیا گیا ۔۔

برس مرہ ایکن افرونی برخلی اور سامان جنگ اگرچ اجیدا تقالیکن اندرونی برخلی الرج اجیدا تقالیکن افررونی برخلی جنگ اور جابان کا مقابله نکر کیس اور سامان جنگ کی دجہ ہے جابان کا مقابله نکر کیس اور دیمنچ آیا تک جابہ نیک کی جنگ کی جنگ کی جنگ کی دجہ ہے جابان کوجرات ہوئی اور دیمنچ آیا تک جابہ نجا جہاں اس نے بندر گاوا آرتھر کے قلعہ بر بمباری کی اور اس کواپنہ قبضہ میں کرلیا۔ اس سے بعدوہ جین سے دار انخلاف برکا کے قریب جابہ ونیا اور جین نے جبور مرکز کھی کے سئے ہاتھ برحایا۔

جب سے جنگ نتروع بودی بین نے پے در پے دکر عکومتوں کوا دا دیے لئے لکھا جس براُن رہنے داخلت کے مسئلہ برغور کرنا نتروع کیا۔ برطان عظیٰ کوخط ہ تھا کہ جین میں اُس کے دمیع تجارتی مفاد کو نقصال بو پنے گا اس سئے اُس نے امریکہ ، جرمنی ، فرانس اورروس کو اپنے ساتھ اسنے کی کوسٹ ش کی جرمنی اور امریکہ سنے اگرے اماد کرنے سے انکار کر دیالیکن دوسری طوف جا بان کو تنبہ کیا کہ دہ معتدل سٹرا نظیر مہت جا جس کے ۔ جا بان ، نے خفید طور برروس کو انداز کر میں کرے گا۔ اس سئے جب چین کا نماین دوسلے کرنے سے انکار کر دیالیکن دوسری طوف جا بان کو تنبہ کیا کہ دہ معتدل سٹرا نظیر میں ہے۔ اس سئے جب چین کا نماین دوسلے کرنے سے جین کے مسئے بہونچا تو جا بان سنے بنداز میں ایک معاہدہ ہوا جس کی روسے چین کے کہ کو رہا کی خود مختاری تسلیم کر لی اور وعدہ کیا کہ وہ آیندہ کہمی اُس پراپنا جی نہیں جنائے گا۔ نیز اُس سنے جنوبی بنجور یا کا کھرے دومتاری تسلیم کر لی اور وعدہ کیا کہ وہ آیندہ کہمی اُس پراپنا جی نہیں جنائے کا دینز اُس سنے جنوبی بنجور یا کھرے کے حصہ اور " لیا وُرنگ "کا جزیرہ ناجس پر آرتھ کی بندرگاہ وا قبع سے جا بان کو دیریا۔

چیرصد اور بیا دست می برود به بی براده می بیروه و در سامه به با و در بید اس ملی کے بعد برطانیه الله ای بیت مین کے اندونی حصہ کے بعد برطانیه الله بین کے رائے تو تبدیل ہوگئی کیو کو اُسے بقین بردگیا کہ جا بان کی نیت مین کے اندون کی حصہ کے بہتری کے بیان کا در برطانیه آب میں برشی کے لئے کہ کی جگر در رہے گی ۔ ایف ۔ سی ۔ جو تن مصنف کی رہ برجا بیان "کے الفاظیں جرمن شہنشا ہ کے برسکون و اغ پر" ڈر دخطہ "کا بموااس قدر تحقی کے ساتھ مسلط ہوا کہ وہ روست کے باس یہ التجالیکر بہرنی کہ جا بان کے مطالبات ذرا بلکے کردئے جائیں ۔ کے ساتھ مسلط ہوا کہ وہ روست کے باس یہ التجالیکر بہرنی کہ جا بان کے مطالبات ذرا بلکے کردئے جائیں ۔ کرست کے ساتھ فراک وہ روست کے باس یہ التجالیکر بہرنی کہ جا بان پرزور و بیاست و علیا جس کے روست کے بیان برزور و بیاست و علیا جس کے بیتی سے لیا تھا والیں کر دیا اور اُس کے بدلے بیں کھی تناوالیں کر دیا اور اُس کے بدلے بیں کھی تا والی اور سے لیا ۔ تا والی اور سے لیا ۔ تا والی اور سے لیا ۔ تا والی اور سے لیا ۔

زار دس کی چرع ادنی اسی پرختم نه موئی بلکه ده جا بهنا عقا که مشرق بعید کی تام زهنول مرقبضه جا بیا جائے۔
جنا بخ رصی کی چرع دنی و شرقے کی بیم نت د زاری کے اس نے وزیرجرب جنرل کورو باٹکن (و مسلا
مدن می ترسی معرف ) کی باتوں میں اکر جزیر و فالیوننگ کوئیئیں سال کے لئے علی کر برسے لیا اور اس می بورٹ ارتفر تک مند تی جینی ریوسے کی ایک شاخ بنائی ۔ و شرقے کا خیال ہے کہ اس موقع بر" کی منبک جنگ کی بورٹ ارتفر تک مندی حاصل کرنے کے لئے رشوت سانی سے کام لیا گیا (سواخ عری مصنف و سف) اسی عرصه میں جرمنی کے دو منان مناک سے علا قد میں "کیا و جاؤ" کا علی کر اس صوبہ بیں اس کے دومنزی مارے کئے تھا اور جین نے اس کے تاوان میں یہ معاہدہ کر لیا۔ اسی طرح فرائنس ایجی " سی تسم کی مراعات جنو بی بین میں ماصل موری تھیں ۔

ر برطان بخطی اور جا بان کی جنگ سنده اور ایس به بروا بدوا در ده آبس مین مخد بوگ برطانید نے جا باکہ روس اور جا بان کی جنگ سنده اور ان سے درخواست کی جائے کہ وہ جین سے تعدر گا خطرہ یا جرمنی دغیرہ کو کئی مطاقہ برسیاسی خفیہ ماصل کر دنے ساتھ طالبی جائے اور ان سے درخواست کی جائے کہ وہ جین سے کسی علاقہ برسیاسی خفیہ ماصل کر دنے کہ کو سند کر دیا تھا کہ کر دیا ۔ اُدھر دوس خفیہ طور پر اوا دسے کر دیا تھا کہ کسی طرح سے کو رہا برا بنا کھویا ہوا اقتدار ماصل کیا جاست جنا بخد اس کا اقت دار ایک رہند معاہرہ کی خلاف ورزی کرنا منروع کر دی ۔ جا بان سنے درخواست کی کراکر کو آبا میں اُس کا اقت دار

مان ایاجائے تووہ روس کمنچوریا میں خاص حقوق تسلید کر لے گا، لیکن روس نے یہ ناپندکیا۔ آخر کار کان ہے ایم میں جاپان نے تام گفت وشنید کو بالائے طاق رکھ کراعلان جنگ کر دیا اور اس مرتبہ وہ کمن طور پر طیار بقا۔ آئے بنی فوج کو جنگ جین کے بعدا زمر فوشنظ کمیا تقاا ور تعداد میں بی روس کے دہم و گیائ سے بالا تراس کو بڑا ایسا تقا۔ ور دس کا جنگی بیٹر بانکل تباہ ہوگیا۔ آخر کا راس کو کو یہ جاپان کا اقتدار آسلیم کرنا بڑا اور چین سے مشورہ کے بعد لیا و ٹانگ اور شرقی چنی ریلو سے کی جنوبی شاخ بھی میں جاپان کا اقتدار آسلیم کرنا بڑا اور چین سے مشورہ کے بعد لیا و ٹانگ اور شرقی چنی ریلو سے کی جنوبی شاخ بھی (جو پورٹ آر تقریب جنگ جن بہ کے تقی اس کو دیری ۔ روس کو نبوریا کے متعاق اس خقوق والیں لینے بڑے اور فیصلہ موالم نبوریا۔ کے دروازے مرتوم کے سائے گھلے ہیں ۔

اس فتح سے جابان کی مہت اور بڑھ گئی اور نیجوریا میں اس کے اقدامات زیادہ وسیع ہونے لے میشند اجاع ظرہ میں حبین کے ساتھ اُس کا ایک معاہرہ ہواجس کی روسے منچور یا کے سول تنہر خارجی تجا. ت کے سط کھول دیے گئے اور جایان کوی حاصل ہواکہ وہ مکٹر آن سے ان شکات کے اپنی ربلوے مکمل کر۔ اجودوران جنگ میں ا دھوری رہ گئی تقی۔ میھی قرار یا یاکہ میں علاقہ میں جین کوئی متوازی ریلوے سنہیں بنائے گا۔ گمر بعد میں اس معاہرہ کی خلاف ورزیاں ہوتی رمیں اور بالآ خرصین سفے ایک رطوسے بنالی ۔ دونوں توموں نے وہرے ما دک کوایک د در مرسه کے خلاف اُمھار ٹا تسروع کیا جس سے نیتجہ میں کئی بارمعا پرسے موسئے جن کی نعیش کی خرورت نیس مختصراً بول سم کینے کر در بی طاقتیں جایان کے بڑھتے موے حصلوں سے اردال تعییں اور دہ ہردم کی مورث حصلول سے اردال تعییں اور دہ ہردم کی جا بال کی جا ہے۔ میں جا بال کی جا ب طاقت کومسلوب کرنے کافیصل کیا گیا اورمنکا پورمیل کی صفیرط برطانوی بیٹرار کھا گیا۔ اد مرام کی کوخطرہ تھا کہیں بایان محرالکا بل بر قابنس مذہوجائے اس مے اس مے زور دیا کہ جایان کا بیڑا امریکہ اور انگلتان کے بیڑوں سے بہرحال کمزور ہو-ملاع سے دیکر اساع کے ک جابان اسنے اندر دنی معالات میں مشغول را کیز کر سو او کے میدیت اک ایرال في التسبق الن كريم الله الله الله المروائقا اوراكس كواز مرنوايني حالت سبق الني كالم الني تمام وقولي عجمتع کرنی بڑیں۔ اس سلنے وہ فعاموشی سے حالات کا مطالعہ کرتا ر<sub>یا</sub> کی*کس طرح جین*ین میں تومیت زرور کمپڑر ہی ہے اوُ أس في مال كامقاطعه كياجار إب اورروس مين بنيار اسكيم كامياب بوري سبع- بالآخر الشالاء مين اس نے دیکیھاکہ اب خاموشس مبھیناگٹا ہ ہے تواس نے بہین کے خلاف اعلان جنگ کردیا۔ اس امی آوزش کے کئی سب میں جن میں سے ایک توہے کے حایات کی منچوریا سے جایان کی دسی اوری روز بروز بروری ہے نیکن دسائل خوداک اسی نبت سے ترقی اور ماری سے جایات کی دسی اوری روز بروز بروریس کے نیکن دسائل خوداک اسی نبت سے ترقی نہیں باتے۔ اس کی وج کچھ تریہ سے کرجا بان میں طریقہ فلاحت مندوستان کی طرح تاحال دقیا نوسی ہے اور

اکتنا نات عصریہ سے باکل روسٹ نام نہیں ہوا۔ اور دوسرے یہ کہا پان کے لوگ نفرورت سے زیادہ قومینے م اقع ہوئے ہیں اور وہ یہ بر دامنت نہیں کرسکتے کہ اُن کوسی وقت با ہر کے جاول رجن کو وہ ازر وطنز ' خارجی جاول' کئے 'یں) کھانے بڑجا میں۔ کوسٹ ش کی گئی تھی کرمیک کہ رغیرہ کے جاول جاپان بھیج جا بین لیکن اُن کا خیر مقسیم ڈکیا گیا۔ بہر مال جاپان کی آبادی مشت کہ اوقت تک دوجیند سے زیا وہ ہوچکی ہے لیکن وسائل رمرة احال بہی ہیں۔ اس دجہ سے جاپان کو خرورت محسوس ہوئی کہ وہ اپنی ملکت کو دسیع کرسے اور کوئی قریب ترین ملاقہ اپنے ساتھ کھی کرسے الکہ ایک طرف تو اُس کی بڑھتی ہوئی آبادی کی تھیت ہوجا سے اور دوسری طرف اُس کو اپنی مصنوعا کے لئے ایک نفع بنش منڈی مل جائے۔

رومی خطره البالنا سیخطره کی ایک اوروج بمی سه ادروه الشیارس روسی طاقت کازررنوا قدار بذیرمونا روسی خطره این - روس نے مشکلت مین ایک قبصا دی نجیالد پردگرام بنایا تقاجس کی روست وه اینے جیده جیده شعبہ جات کو مکدم ام رفعت تک بهر کپانا چا ہتا تھا اور اس طرح اس کی خواہش تعی کروہ دھرون

ا قتصادی طاقت کوبڑھائے۔

اقتصادى طور يزخود مخمار موجائ بلكاس ك ذريبس وهسياسي اقتدارهمي حاصل كرس بياسيم مسائر مين مكل موئى اورا رباب سياسيات كاخيال مے كدوس اب اسقدر تحكم بنيا دول پر كورا موجيكات، كه اگرسارى دنىيا أس كامقابله كرنا چاسم فرنبقي اس كونت سال نبيس بيورخ سكة اسب المعدنز ديك عكومت حبر ، كوروس كى برهتي موني طاقت کاخطره بوسکتا ہے وہ جایان ہے۔ روس نے اب ایک دوسرا تصادی پروگرام سروع کیا ہے جس کی روز افزول ترقی جایان کے لئے سو بان روح ابت ہورہی ہے آومرروس نے ٹرانس سائرین ریارے کی بیری دوسرى سنالى -اس كے جايان كوسروم يى فكرسے كواگردوس كى تام تجاويز كمل بوكئي تواس كاكيا حشر بيوگا-مند و قصل میں فوجی افترار کا خواب الیکن اس تصویر کا ایک دور ارتے بھی ہے بس کا شکون اجھانیں مند و الی میں فوجی افترار کا خواب اجابان کی خارجی پالیسی آج کل اُن لوگول کے انترین ہے جو مشرق ببهيدين كسىغيرشخص كااقتدار برداشت نهيس كريشكته وه جاسبته بين كرجابإن كووسي اغذيارانت هاصل موجاب جواب وقت رياستهائ متهاره امر كيه كياس بن يعنى جس طرح دول يوروب "نى دنيا" ككسي علاقدر بغر ام يكه كى رضائ ى كة فيند نهين كرسكت اوره ويال زمنييس خريدسكتي بن اسى طرح حكومتِ جايان كرهني يه اختیاریل عائے کدوہ شرقِ بعید کے کسی علاقرمیں یورپی طاقت کو داخل نہ ہونے دے ۔ ایسس اختیار کو آت نیشنز کی اکیسویں دفعہ کے مطابق ولا سے اس کا اگرچ یا مطلب نہیں کر بریزیڈنٹ متحدہ امریکہ کوجنوبی امریکہ یا کریسین میں کتی اختیارات حاصل موسکے ہیں میکن ان اختیارات کی تفسیر تعینا اُسی کے ما تعوں میں سے اور دہ جب جاسب ان علاقول کے اندرونی معاملات میں وفل وسے سکتاسید اور دیتار اسم بلک کئی مرتبہ دلاسیس کا استعال عبى كياس انهى متالول كويش نظر كيت بوس جايان كاية تقاضاب كمشرق بعيد سكمما الميس المعجمة اليسافتيالات ديد في ماين دوسرب الفاظيين ود جابتاب كمشرق اقصى مين كوني فوريي طاقد الني سائد آراضى مذخر مديسك اورهبين كم متعلق الربردني حكومتين كوئي قدم برها ناكيا بين توبيه عابان سيوشور وكرايا حاسار تيسرك أكرده مناسب سمجه توجين كانرروني معاملات مين دخل دسدسكا ميه حرسته أكروه دخل دست توكوئي مغربي طاقت عایل شهواب اس مولاله کی موانقت میں جایا ہ سے دلائل خواہ کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہول مگر جو مکونندیں چین اور بجرانکابل سے دلچینی کھتی ہیں و مجھی اس کوبرداشت نہیں کریں گا۔اسی وج سے جابان سمجتا ہے کہ ارائی كا بونا ضرورى بداوراً س كلي سوائ اس ك كوئى جاره بنيس كروه بنجوريا يرقبضه كرك ايني سبياسي اور

عبراحضلي

## اصغروندوی کاجد برجموعه کلام سرود زندگی

سالگزسشته حناب استغرب مرود زنمرگی کی ایک جلد بیرے پاس ریوبو سے لئے روانہ کی تھی اور میں نے کتب موسول کے سلسا ہیں مختصراً اس کا ذکر تھی کردیا تھا لیکن چیزگر تستنیا مطالعہ کا موقعہ نہیں ملاتھا اسس سائے باب الانتقاد کے ماتحت اظہار خیال سے مین ور رہا۔

اس دوران میں اتفاق سے مجھے دوجار دن سے کے لئے لکھٹوجیوٹ نابہ اتو س مجموع کو بھی ساتھ لیتا گیا۔ اور اس طرح سیٹے کا فی وقت اس سے بطعت اندوز ہونے کا ل کُنا۔

اس سے قبل، جناب اصتحر کی نتا عری کے منعلق ایک سے زاید باراپنی رائے گارے صفحات پرظا ہر کر حکا ہو اور اب بھی جو کچولکھوں کا وہ بہ لحیاظ منتجہ نتا پراسی کا اعادہ ہوگائیکن جو نکو جناب اصفح اپنی نتیا عربی کے لحاظ سے ایک مخصوص استمیاز کے مالک سمجھے حباستے ہیں اس سلئے ندان سے اس مبدیا بھو نظر پر یوں سرسری گزرجا اہمینا سب سبت اور شاکو بی ترج اگر میں اپنی کسی سابع رائے کی توثیق میں کوئی مزیر نیوت بیش کر سکوں۔

« غزل الغزلات ً إنه آعاتي بيع-

ین سنجسوقت بوش نیمها لاتوای هرف مرلوبول سے گوا بوا نقا ور دوسری طون صوفول سے بینی اگر ابوا نقا ور دوسری طون صوفول سے بینی اگر بائی و نشت کی از آن و دخسر سے باجماء سے ادار فائی ہے میں میں بنیں اگی کرنیا و فوالی کی صحبتول میں شرک برنا بھی اسی دوسری بوسے والاکیول شرک برنا بھی اسی دوسری بواسی اور موسیقی ایسی لایت نیا سے کول بھی سے بول بھی سیجھنے برجبور کیا جا اسے کرمعشوق سے مرا وکوئی خوبصدرت عورت نہیں بلکت فید داڑھی والا بیرخانقا و سبی بین نے ایک بزرگ کے سامنے ابنا یہ نیال فل برکیا توانعول سنے ابنا یہ خیال فل برکیا توانعول سنے ابنا یہ میں اور مسکوار سے سی بول ابنا ہے دیل میں ایک بی بات ہے دوسری حدور جد وائت صرف فراستہ بور کی در ابتقاء و سبی مدا اسی میں ایک بی بات سے دوس میں ایک بی بات سے دوسری میں ایک بی بات سے دوسری میں ایک میں دیا بیا کا مند در کی را بتقاء وہ سی میں میں بات سے دوسری میں ایک بی بات سے دول میں رمانا بڑا جا سے دول میں دوسری میں دین میں دول سے دول سے دول سے دول میں میں میں دول سے دول سے دول سے دول میں میں میں میں بات سے دول سے د

ین سے کہنا ہوں کے فارسی کے صوفی شعراء کی غولوں میں بھی مجھے کہیں کوئی لطف نہیں آیا، ار دووالوں کا کم فرکسبے کر بہال بالیا ہا ہے اسب خور ہوں ہوں کے دور برخو وغلط جش بھی نہیں ہے جو آن کے بہال بالیا ہا ہے جن خرات کو نما نقا ہوں کی مجسس ساع میں نزگت کا اتفاق ہوا ہے ان کومعلوم ہو کا کہ صوفی کو سب سے زیادہ حال جن استدار ہو آ اسبے وہ زہی میں جن میں " محدا وست " کومخلف بیرا یول سے نطام کریا گیا ہے بھر مج اس سے کیا تا منا ابر آ اسبے وہ زہی میں جن میں " محدا وست " کومخلف بیرا یول سے نطام کریا گیا ہے بھر مج اس سے کیا تا منا میں کو بنا میں کو بنا کا میں کو بنا کا جات اس کو بنا تا میں کو بنا کا میں کوئی سے دیکھے جائے آب اگر غوا کا جلوہ بلکو بین آب است آس زبان (تغویل) میں کیون بیان کی سے دیکھے جائے است آس زبان (تغویل) میں کیون بیان کی سے جی حس سے اطف کی ابتدہ ہی خدا کے بھول جائے ا

سے ہوتی ہے۔

آب تام صوفید کے کلام کامطالع کرجائے سوائے چیند مخصوص اُکھتے ہوئے خیا لات کے آپ کوکوئی تی بات نالے کی، مثلاً:-

ا - تومین مے ، میں توموں ، پیرتوتوکیسا ، میں میں کیوں ؟

۲ -- توسی شا درسیم، توی مشهروسی، میرشا ده کیسا ؟

س — توشق مجھ دکھھا ، گرتومجر میں ہے اس سکے تونے خودگود کھھا، اور خودگوکیا د کھھا ، اسپنے و کھفے کو و کھیسا ، ز دکھے سکنے کو دکھیا

بم - قطره ورياب، إوردريا قطره ، في معلوم قعطره دريايين سايا بواسه ياوريا قطره مين

هد حجاب حسن خودشن مع اورخس خود خباب اس الدرج اب حباب را يعس حسن

4 - وئي سازكا آرسد اوروئي ساز، وئي ننتي ہے اور دہي گوش برآواز بھر بيصدات كنترا في كسيى ۽ وغيره وغيره مرسكتا ہے كند كوئي ساز، وئي ننتي ہے اور دہي گوش برآواز بھر بيصدات كنترا في كسي كا كوگاؤ مثق ميں سات كي كارگاؤ مثق ميں اس قدوميت سن كي كام على سكتا ہے ۔ اگر تعلوہ ديا ہے اور دريا قطرہ تو ہوا كرے ، معبت ميں سينكنے والے دل كى آگ تواس سے نہيں بحر شكتى، اگر توميں بوگيا ہے اور ميں تو "ترباسے موجائے ، عاشق كواسس مد تو تومي ميں اور ميں بوگيا ہے۔ اور ميں تو اور ميں تو سات كواسس

غول الم مهان آبار کا جوگرشت پوست والے عاشق اور گوشت پوست والی معفوقد کے درمیان ہوا کرتی ہیں، وہ اس سے ملنا چا بتا ہے اور اسی حس کے ساتھ اسی تمنا کے ساتھ جوایک الشان میں دو سر سے النان میں اسوقت تک تہیں سکے لئے بیدا ہوسکتی ہے۔ بھرآب لاکھ کئے کو '' تو وہ سے اور وہ تو، لیکن یہ بات اس کی سمجھ میں اسوقت تک تہیں آئی ہو جب تک '' وہ '' اس کی آغوش میں نہو۔ فعدا سے مجب کرنے کے سلسلیمیں مکن ہے یہ '' اڑن گھا ئیاں '' کام دے جائیں، لیسکن ایک النان کی عبد تالیان کی عبد تالیان ان سے مجمعی ان عبیستال طراز یوں سے مطمئن نہیں ہو کو مرد نہائی غور و فار کے آبیج کہا کہ محرف میری میں نہیں آبی اور با وجود انتہائی غور و فار کے آبیج کہا کہ معرف میری میری میری میں بیں آبا۔

امتغرصاحب کے پہلے مجبوعہ میں جی جونتا طروق کے نام سے شانع ہوا تقااس توع کے اشعاری کی دیتمی لیکن معلوم ہوتا ہے کاس دوران میں انھوں سے نصوت کے زیادہ لمبند ملار جے مطے کر سے ہیں اوراسی سے اسمی ووسر سے مجبوعہ میں بہلے سے کہدن زیادہ میر رہ کی فالب نظراتیا ہے۔

شاعوی خوا دمینی موضوع کوساسنے رکھ کرکیجا سے ووقعم کی ہواکرتی ہے، ایک و وجس میں کسی حال واقعہ

کا اظہار ہوا در در در مری وہ جس میں کوئی دعویٰ بیش کیاجائے۔ اول الذکر بہت آسان جیزے لیکن دوسری قسم نہایت شکل ہے، کیوزکد دعوے کے ساتھ اس کا تبوت فراہم کرنا نفروری ہوجا آہے، سونی شوار اکٹر وہ تیزائی کم کی شاعری کرتے ہیں جس میں اول تو دعویٰ ہی الکل ہمل زبان میں کیاجا آہئے اور دوسرے یہ کہ دو گھی اپنے وعوے کا تبوت بیش بنین کرتے ہو دو ایک بات و دفرض کر لیتے ہیں اور جا ہتے ہیں کر دنیا بذری دلیل دہر ہان کے اسکو حمیمے سمجھے گئے۔ اس کا دوسرانام انعول نے فلسفیا ہ شاءی بھی کر کھا ہے۔ اب بیں اصغرصا حب کے کلام سے جسمے سمجھے گئے۔ اس کا دوسرانام انعول نے فلسفیا ہ شاءی بھی کس فراخد کی سے اس' فلسفیا نہ' شاءی سے کام بیائی جند شالیس بیش کرکے بین ناچا ہتا ہول کہ انھول نے بھی کس فراخد کی سے اس' فلسفیا نہ' شاءی سے کام بیائی اور کہتے دعوے انھول سنے اسے کے بین جس کی دلیل شعریس کیا خالا کہ دوان کے ذہن میں بھی موجود نہ ہوگی۔ اور کہتے دعوے انھول سنے اسے کے بین جو دی ہوئی۔ میرسٹس برلاکر

معاصف عرق تورها ہے کر منسن برلار شہود غیب ہوا ،غیب ہوگیا ہے شہود

ی شعران کی غول کا ہے ،کسی سلس نظم کا نہیں کہ اس کا تعلق اسبق یا ا بعد سے ہو۔ اپنی جا ایک تنقل مفہوم رکھتا ہے اس کو خواجی بہتر بال سکتا ہے ۔ بیں اس کے دو سرے مصرعہ کوجب بار بار دسرا آ ہول توابسا معلوم ہوتا ہے کہ وشمن کی بلاکت کے لئے کوئی درسیفی "پڑھور با ہوں

عرش کوفرش برلاکرا کھنا، شہود کا غیب اورغیب کا شہود موجانا، ان میں سے ہردعوی بجائے خود ایک چیستال ہے اورغیل کے استحدال سے اورغیل کرا صغیلے کو اسیں جیستال ہے اورغیل حیران ہے کرا صغیلے کو اسیں نظام کیا ہے۔ اگر عقل سے مرادخود اُن کی ذات مراد ہے توغیب کا شہود میں آجانا تو ہو میں آتا ہے ریکن شہود کا غیب ہوجانا کیدیا ؟ احتفیصا حیب نے حود ایک جگر غول کی یہ تعربین بیان کی ہے کی ۔۔۔

ا صغرغزل میں جا ہئے وہ موجع زندگی

جوحسن ہے بتول میں اجرمتی شراب میں

ہوسکتا ہے ککسی کواس «غیب وشہود» واسے شعرین حسن تبال بربھی نظرت ہواور دمستی نشراب مجھی فیکن مجھے تو یہ بالکل درود مخربین کا مکرا معلوم ہوتا ہے۔

ایک اور دعوی ملاحظه مِدِ: ـ

كبهى مسناكر قيقت سبيري لا بوتى كويس يضدكر ميولاك ارتسامول بيس

لا بوت كمعنى الوبيت ك بي اس كى اس كى اس كى اس كى اس الآه بعد الإسكاميني بين آيا ب اس مين دو حرود (و اه) الا (دن) مبالغ ك امنيافه ك كي كي بين اس ك بيل مصرعه كمعنى يه بوسك كرد ميرى حقيقت ذات خلاودى سعانبیت رکھتی ہے اس کا کیا تعلق مہوگی الیکن سوال یہ ہے کہ دوسرے مصرعہ سنے اس کا کیا تعلق مہتو تی ا ماد کا اولی کو کہتے ہیں اور صوفیہ کے نزویک ماد کا اولی اسی ڈات نعدا وزی سے تعلق رکھتا ہے ، اس سلے لا بوتی بردا ہیں لا اس سلے اس سلے لا بوتی سائی ہوتا ہیں لا محرم میں دکھیں سائی کو دیکھنے کر پہلے مصرعہ میں دکھیں سائی کا محکم انتخابی ہے اور دوسرے مصرعہ میں دکھیں یہ ضعدی ۔ اس سلے تھابل کی سورت بیریانہ ہوئی ۔

کا محکم انتخابی ہے اور دوسرے مصرعہ میں دکھیں یہ ضعدی ۔ اس سلے تھابل کی سورت بیریانہ ہوئی ۔

> کہی پیہٹ کڑھتیقت سے میزی لا ہوتی کہمی بیضد کرمپیولائے ارتقا ہوں ییں

توکم از کم بیتم دور موجاتا -بینخر اصغرصاحب کی ایک نظم «کیا ہول میں» کا ہے جس میں متعدد اشعارا یسے ہی لاہوتی تسم کے نظا استے میں مثلاً :-

ين مجرس بوجهد كياجبتوس لذت سبع الفناك ويرث كليل مؤلسا إدل س

فغمامی تحلیل بودانا الکل علی بات منه عن الا تعلق طبیعیات او علم انگیسیاست مدید رکانسون و شاءی سند لیکن اگر تعوری ویرک سند استامات اس کرم برا بند مدید مضیل سند نیاجا سند توجی میبیده هرمدسته اس کا که کاتعلق نظرنییس آنا-اورلڈت کاکوئی بنوست بنی نبین کیا گیا-

الكرمبيلامصرعه بول موتا: --

یا ججہ سنت پر پینیا کیا جہ کا بات سے کا خارت سے کی خارت سے کا خارت سے کا خارت سے کا خارت سے کا کا بھر کا کا بھ کا بھیرائیس مفہوم نا ببیدا ہوں کہ آئی کا خارت کو ایسا کی جائز واکسیا گئی کا دریا کا ساتھوی انتہا سے پیر ایکسا اور ٹیمواسی نظم کا فاط خط ہو : ۔۔۔

كهال معسائة المشعل ينين ليكم فريب فورود عقل كريز الم بول من

امی شعرست برات بلکل طاہر نہیں ہوتی کہ شعب تقیم لیکر کس سے آنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ اُکواست مراد علادہ ایک کوئی اور ہے قوانداز بیان درست نہیں کیونکواس سے مبارز تلبی نظا ہر ہوتی ہے خوالت التجاہ شاہ عالبًا یہ نظا برزاجا بہتا ہے وقت کی فریب خود دکی حرت تقیم کی کیفیت سے دو رموسکتی ہے بلیکن اس کو وہ اجھی طرح نظا ہر نے کرسکا، اول توبیع معرعہ میں مشعل کا لفظ الک برکار ہے ، کوزکر دو سرے معرعہ میں تاریکی کا مفہوم کسی انظرے بیدا نہیں ہونا اس کے بجائے مشعل غین کے تجت بقین اکھٹا بیا ہے تھا آ اکہ فریب کا تعابل ہوجا ، علاوہ اس کے بیلے مصرعہ کا افراز بیان یہ : ہونا چا ہے تھا بلکہ اس میں الناس والتجاکی کیفیت بید **اکرا چاہ** تھی۔ دو مرسے مصرعہ میں عقبل کی صفت گریز پار ارمہ برمحل سن -

عقل گرنے پائے معنے ہوئے موجد در جلد زایل ہوجائے والی قل کے ادا کالیکی مفہوم شعر کو دیکھتے ہوئے عقل دیمط مونا جا مونا جاسم نے انقا ویہ فریب ہوردگی نا تام رہی جاتی ہند میرے نزویک اس شوکواس طرح لبند کیا جاسکتا ہے۔۔ ہنیں ہول درخور القال، یہ جانتا ہول کھر

نهیں ہوں در حور ایفال میں جاتیا ہوں کمر فریب خور دو عقل کر میر پاہوں میں

ی میں ایک طریع :-کچرانتها نہیں نے بگ زلیت کی میرس حیات محض ہوں، برور و کو فنا ہوں میں

جہلے مصرعہ میں تویہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ نیزنگ زلیت کی کوئی انتہا نہیں اور تبوت میں اس نیزنگ کے صوف وو منظر (حیات بحض اور پرور دگی فنا کے) بیش کے گئے ہیں، علاوہ اس کے دوسرے مصرعہ میں انداز بیان فیمتوازن ہے، اگر حیاتِ بحض کہا تقا کو تقا بلا فنار محض کہنا جائے تھا پرور دؤ فنا ہونے سے وہ بات بیدا نہیں ہوتی۔ یہ پوامت عر اس طرح بدلاجا سکتا ہے :۔

بعض کاخیال ہے کہ جناب اصغرغ ِ لگوشاء نہیں ہیں بلکنظ نگار ہیں لیکن آپ نے ابھی دیکھ**ا کہ نظمیں اس کا** رنگ شاءی کیا ہے ایک دوسری نظم اور ملاحظ موجس میں مسلم کسے خطاب کیا گیا ہے: ہے

جب اس آئید بستی بین تیرابی سرایا ہے فضائے من ایال انعکاس روئے زیباہے تری ذات گرامی ارتقاکا اک ہیدلا ہے کرسب مے کی بدولت اصطلاح جام ومنیا پر تجمی سے فلق کے کمیل کا بھی کام لیٹ ہے یہ از زو کی تین سے کہ سرقطرہ میں دریا ہے فراز وش پر تیرابی کیفت یا ہے فراز وش پر تیرابی کیفت سامھ یا ہے ما دوی یا سبه بیت در مری هم ارز موطه بو بر کمال کے سلم سرکت تر وی تاست سبے جہوم کفریمی جنبش ہے تیری زلف بر ہم کی جہان آب وگل میں ہے بٹرارزندگی تجرسے تجمی سے اس جہال میں ہے بناآ بین وطکمت کی ضوابط دین کا مل کے دیئے ہیں تیرے اتھوں میں تجمی کو دکھیتا ہوں روح اقوام و مذاہب میں فرشتوں نے و ہال برحرز جال اس کو بنایا ہے فرشتوں نے و ہال برحرز جال اس کو بنایا ہے جوموللہیت تودین بن جاتی ہے یہ دسیا اگراغواض ہوتو دین بھی برتر زونیا ہے فرایض کارمبے احساس عالم کے مظاہر میں یہی عارف کا مقصد ہے، یہی شارع کا ایا ہے اس نظم پراظہارخیال کی نیرورت نہیں، ہرشخص ہجرسکتا ہے کو نشروع سے لیکراخیر کک سوائے آور دو تصنع کے اس میں اور کچہ نہیں ہے ۔ نہ کوئی جوش دولواہے، نہ کوئی تا نزوکیفیت، نہ بیان میں کوئی جدت ہے نیخیال میں السامعلوم ہوتا ہے کہ بیشتے ہوئے را دیجات بڑھ درہے ہیں ۔

براگریدهی سدهی باتین کی جابین توجهی خیرسادگی کا نطف آجا آبالیان قیامت توبید ہے کہ اس بین جی دیم تصودن کا جامع اضدا دا درمفر و ضائی لیہ برج موجود ہے۔ للّہیت ، ہیولی ۔ ارتقاء عارف ، شارع ۔ عوش وغیر ہی میب اس قبیل کے الفاظ بین جن کوشاعری کی نطا فت شکل سے برداشت کرسکتی ہے ۔ مجھے حیرت بوکا صغیصه با دجود ایک معینی ری مسلمان بوٹ کے کیونکرایسی میں کی اسدرج بے کیف اور اسدرج بے معنی و بے فیتجہ نظم میں معینی ری مسلمان بوٹ کے کیونکرایسی میں کی اسدرج بے کیف اور اسدرج بے مینی دوسرے شعر میں بوجو میں اس کے ۔ اس نظم میں سلم سے خطاب ہے اور اسی کو مقصود آ ذریش قرار دیاجا تا ہے لیکن و دسرے شعر میں بوجومی کفر کو بھی میں نے کئی بیام ہے مندرس میل کا مفاول کی منتشر دیریشاں خیالات بین خبیبین زبردستی ایک سلسلہ سے داستہ کرنے کی ناکام کوسٹ ش کی کئی ہے ۔ نظیس اس مجبوعہ میں بھی دوبیں ، اس سائے آ سے اب عز لول کی طرف متوحہ بول ۔

اصغرصاحب کی غزلول میں تمین قسم کے اشعار ملتے ہیں۔ ایک دوجوداتعی صیح تغزل کے معیار پر پورے اُ ترستے ہیں -لیکن ایسے بہت کم ہیں، تاہم میں ضمون کے آخر ہیں ان سب کو کھیا ورجے کر دول گا-

دوسری قسم آن اشعار کی ہے جن کاکوئی مفہوم تو کھینے تان کے بیداکیا جاسکتا ہے لیکن تغزل سے انھیں کوئی علاقہ نہیں اور تیسری قسم میں وہ استعار داخل میں جونہ غزل ہیں نظم اور جن میں شاعرائیے مقصود کوظاہر کرنے میں کامیاب ہواہی نہیں -

سب سے بیہے میں اسی موخرالزکر قسم کے اشعار کوبیش کرنامنا سب مجتنا ہوں کیونکہ دیوان کا اولین شعر خیرسے اسی رنگ کا ہے ۔ فراتے ہیں : –

یرک ماکرد کے عین رعب ہوجا تنانِ عبد بیدا کر مظہرِ خسد الہوجا ہوجا بیر مظرِ خسد الہوجا بیر مظامر مسلم کا کہ معاکر دکھ مفہوم نہیں ہو۔ بیشعر خالص فلسف تصون کی بیدا وارہے اور سوائے لفظوں کی الٹ بیرے اس میں تعلقا کوئی مفہوم نہیں ہو۔ اصغر مساحب ابھی بالکل ابتدائی منزل میں ہیں کہ انھوں نے صرف ترک مرکا پر فاعمت کی ورز صوف ہے کہال تو مینزلیس چار ہیں :۔ ترک دنیا ، ترک عقبی ، ترک مولی ، ترک ترک کرک ۔ ۔ (دراسی کے اس مسلک کے صوفیہ جوٹو پی استعال کرتے ہیں اسے" کلاہ چارتر ہی " کہتے ہیں۔ اصفوصا تو ترک مدعا کے بعد مطبر خدا ہوجا ناہی بڑی جیز سمجتے ہیں ، حالا نکہ تمیہ کی منزل" ترک خدا " کی ہے اور جوتھی اس سے زیادہ مبندہ ترک ترک" کی بعین " خیال ترک" بھی ترک ہوجائے۔ بہرحال اگران مفرد ضات مہلا کو سامنے دکھا جا سے جا سے در کہ معال کے در کہ اور خدا میں بلکے غلط بھی ہے کیونکہ لعث و نشرے لیا ظرسے بہلے محرمہ کا عیری مدعا (دو سرے محرمہ کا) " منابر خدا " قرار پا آ ہے ، اور خدا و منظم خدا میں زمین و آسان کا فرق ہے، صوفیہ کے بیال منظم خدا تو سرچیز ہے، یہاں تک کہ ایک کا فروز ندیق بھی مظم خدا سے ماس کے ترک مدعا کے بعداد تھا دتواسوت منابر خدا تو سرچیز ہے ، یہاں تا کہ ایک کا فروز ندیق بھی مظم خدا سے ماس کے ترک مدعا کے بعداد تھا دتواسوت منابر خدا تو سرچیز ہے ، یہاں تک کہ ایک کا فروز ندیق بھی مظم خودا سے مواس کے ترک مدعا کے بعداد تھا دتواسوت

اس غزل كالمقطع بعي اسي شان كاسبه: -

قواؤتک ما یہ بحرب کواس کا کوئی مفہوم پیدا کوسکول نیک است دامو کرابنی انتہا ہوجب میں نے بہت کوسٹ شرکی گراس کا کوئی مفہوم پیدا کوسکول نیکن کا میاب ندہوا۔ پہلے مصور بنی قطرہ تک مایہ سے خطاب ہے، بعنی قطرہ کوشا موخود بھی تنک مایس میں ہے ورانخالیکہ فوراً اس سے بعد ہی اس کے بحربیکوال ہونے کی خبرویتا ہے اوراس طرح تضا دِبیان ظاہر ہے۔ اگر قطرہ تنک مایہ سے مراد وہ قطرہ ہے جوخود ملبنے کو تنک ما یہ سمجہ تنا ہے تو ترکیب سے متنبا در نہیں۔ لیکن اگراست بسبیل و تعربین یا نظر و بصورت ظام ہی اسے کو تنک ما یہ سے متنبا در نہیں۔ لیکن اگراست بسبیل و تعربین میں اور وسرے معربی کا کیا علاج ہے۔

كسى جيزيكا «ابنى ابتدامونا اوركير ابنى بى انتها موجا تامه عبيب دغربيب معمد عد - اگراس كامفهوم بي قرار دياجا ئه كرد جوتيري ابتدا سبع دىبى تىرى انتها سبد ، توالفاظ سع ظامرنبيس - ابنى ادر موكر دونول لفظ بالكل

بيكار ولا يعنى طور يرنظم كئے كئے ميں -

تعاع مبرگی جولانیاں ہیں ذروس میں حجاب شن ہے آئیند دارس نامود

یہ بلامھرید دوس سے بائل بتعلق ہے ، دعویٰ یہ کیاگیا ہے کہ ذروس ہیں شعاع آناب کی جولانیاں بائی

جاتی ہیں، بائل تفیک ۔ شخص واقف ہے ، انکار کی گنجائیں نہیں ۔ لیکن دوس مدیں ذرول کو جاب ن کہ با انکل خلاف حقیقت و واقد ہے ، کیونکہ وہ شعاع آفاب کی راہ میں کہی حالی نہیں ہوستگے ،

کہنا بانکل خلاف حقیقت و واقد ہے ، کیونکہ وہ شعاع آفاب کی راہ میں کہی حالی نہیں ہوستگے ،

دکھائی صورت کل پر بہار شوخی بنہاں جیسیا یہ معنی گئی میں کہی تھی۔

میسیم معرب دیں کا استعال غلط ہے، (سعے) ہونا جا ہے یا دمیں اور دوسرا معربہ الکل ہے معنی ہے کہونکہ دمین کی کو کہونہ کی سے نہیں ہے ۔ اگر (نکہت کن) کہتے تو مبنیک (صورت کل) سے تعربی کی سے نہیں ہے ۔ اگر (نکہت کن) کہتے تو مبنیک وصورت کل) سے تعربی کی کہونکہ ویک کی میں کہائی کی میں کہونہ کی کہونکہ ویک کی کہونکہ ویک کی کہائی کی میں کہونکی ہوئی ہونکتی تو مبنیک تھی۔

يشعرول بوناياسة تنه :-

و کھایا برگ کل سے گاہ رنگ شوخی نہاں جیبایا نکہت کل میں کہی خسس نمایاں کو یہ اور کا میں کہی خسس نمایاں کو یہ در یہ دا زہبے میری زندگی کا بینچ ہوئے مول گفن خودی کا دراز) کے ورسے موری کا راز کب ہوا۔ بجائے (راز) کے دوسرے معرمہ کا مفہوم یہ ہے کہ میں خودی میں مبتلا ہوں البکن پیزندگی کاراز کب ہوا۔ بجائے (راز) کے (حال) يا (رنگ) كمنا جاست تقارص ف ايك لفظ (راز) في توكوب معنى كردياب عالم بہ ہے اک سکون بتیا ب یا عکس کے میری خامشی کا سیجیل مصر میں دہی در اوعائے بے دلیل " کا نقص موجود ہے۔ کیو کہ عالم بر مسکون بتیاب " مونے کا کوئی تبوت موج ونبيس سه اور من حقيقتًا عالم يريركيفييت طارى موتى شهد-اگر بجائ عالم كسى ايسى جيز كا ذكركيا جا اجس ميں واقعى كوئى سكون باياجا آسم تو بشيك كسى دليل لائة كى عزورت ناتقى - اگريبلا معرعريول موتا : \_

بے بجری اکسکون بیاب توبیا عمراض وار دنر موتا، کیونکر تجرمیں واقعی اک ایس کیفیت بائی جاتی ہے جس میں سکون و میتا بی دونوں شامل ہیں۔

یا سے ایک جنون ہوشیاری مسلم میں فریب زندگی کا اميد كوتوخ رفريب زنرگى كهنا غلط شنن اليكن يآس كا دجون موشياري) موناكو ئى معنى بنيس ركهتا ايآس اور جنوك دونول ككيفيتي بالكل منضادي اس مع ببلامه دول مواجات تفا: -ايك سكون بوست يارى

اس كى موا تومعنى مجنول عبى كينبي ايسا بهى ربط صورت ليلى شجارين

يعنى صورت ليلى ك ساتم اتنار لط كم عبول كامقبوم بواست اس ربط ك اور يهدر جاسف، مناسب بنيس ب مالاتكوشق كى كاميا بي اس سے زياده اوركيا أوسكتى سبت كروة مُسسن سے ام سے يكال ماسند سكے عليا معرعدين لفظ (جي) بالكل غلط استعال بوائد ،كيونكه اس سعية فهرم بيدا بواسي كحبب مجنول كامفهوم في مع استے ربط صورت لیلی سے اور کی بنروغ تو اور دل، کا بدری اولی بونا جائے۔ عالا نکر تعبوں سے علاوہ اوروں كولملى سع كمياتعلق و

دوز ني يي ايك علوه فردوس و استعماد خبري دي اي علاب من الرووزخ كوفرودس مسن كاجلوه كهنا ورست موسكاست توفردوس كونمورج بمراي كرسكة بين بجركيول نرير شعراس طرح يرها جاسئ ب

دور امصر میں ہے ہے کوئی معنوی تعلق نہیں رکھتا۔ آسان پراگر اَ رے کھوا دیے گئے ہیں تو ندائے در وسط سکو كيا واسط - أكرم إديه ب كه وات بهر ارك كناكرد " تولفظ (كيم) بركارب، كيو كمة قلت كوظام كرتاب - علاد الكي نفظ مَهِ کے ساتھ ول می (کید) کا استعال صحی نہیں کیو کد کر و ارض کا جاند آوایک ہی ہے۔ اب کون تشکیا ف حقیقت سے یہ کہے ہے زندگی کا راز کا ش سراب میں اگرزنرگی کاراز واقعی ملاش براب ب ترموت کاراز جتبوے حقیقت بونا چاہئے - حقیقت یہ سے کرتھون كى د منا بى عبب دىيا بى كراس كاسب سىزياده مهل نظرية سب سازياده متحق ستايش تمجها جا اسب-كي شورشول كے مذر مواخون عاشقاً ل السي كي حم كے ركبي اسے حرال بنا ويا يه إلكل عديد اكتشاف سبه كتبس جيزكوياس وحرال كيتيان وه اشقول كامنجرخون هم الريشعريول بوتا:-جوخون برگیا اسے امید کر دیا ہے جوجم کے رکھیا اسے حرال بنا دیا توحراں کے مقابلہ میں امید کے اجزار ترکیبی کی جی تحلیل ہوسکتی -ا ك شيخ و دلبيط مقيقت بوكفرى المجاري ورسم نے جسے ايال بناديا يتْ عربي بالكل بيص منى بيم كيونكم أيان كي حقيقت بيه تناناكه وه في الإسل كفريه بأبندرسوم ، حد ورجانوتوجيم هم -احتفرصاحب محرمه بوراكرنے كے لفظ (كيم) اكثر استعال كرتے ہيں اور مهيشه بلا ضرورت چنانخب يهال عي موجود اور بالكل مي محل-مجبوری حیات میں رازحیات ہے نزال کومیں نے روزن زوراں بنادیا اصنعرصا حب رآز کی جب کوئی بات ظام*ر کرتے ہی*ں تو وہ نہیشہ ایسی ہی عجیب وغریب ہوتی ہے، پہلا معمول راز زمر كى ، "خودى كاكفن" بتايا اس كے بعد تلاش سرآب ظامركيا اور اب مجبورى ميں بنبهاں بتاتے ہيں جس كا دوسرانام ان کے بہال روزن زنوال می ہے۔ دور مرے مصرعہ کی بے تعلقی بہلے سے ظام رکرتے ہوئے ڈرنا ہوں کرمبا دااس میں می کوئی رازمنیاں مور عالم سے بے فیری موں عالم میں ہی مول میں ساتی نے اس مقام کو آسال بنا ویا معلم نہیں وہ کون سامقام ہے جس کوساتی نے آسان بنا دیا۔ اگریہ کوئی مقام تصوف نہیں ہے تواس کے مخصوص كرفي من كيا حرج التقاجيك لفظ (اس) كا اثاره في يول بعى ايك عد تك اس كابهام كو دورکری دیاسے۔

محوسبے زوق دیوجی جلو اُختن یار میں ایک تنعاع نورے بین نظر نظر نظر نظر میں ایک تنعاع نورے اب یہ نظر نظر نظر نہ سیبلے مصرعہ میں افظ (مجمی) کا صرف بالکل بیکار سبے مطبورات میں ذرقِ دیر نحوز نہیں ہوتا تو کیا لامسہ اور سامعہ می ہوتے ہیں -اسی طرح دوسرے مصرعہ میں لفظ (اب) کمسر بے محل استعمال ہوا ہے ، کیونکہ نظر نام ہی شعاع نور کا ہے، اہس میں اب اور حبت کیا ہ

چلہ داغ معصیت اسکے حریم نا زمیں مجبول بیا کہ بینیں دامن پاکبا زمیں مجبوب کے دامن عصیت اسکے حریم نا زمیں مجبوب کے دامن عصیت سے آلودہ دسکھنے کی تمناکر تا اگر کوئی مقام تصوف ہے تواس میں شکر نہیں کر نبایت دلچیپ ہے اگراس کا تعلق اپنے سے ہوا در صد درجر شک اگریہ خدمت کسی اور سکے مہر دکیجائے اب وہ عدم ، عدم نہیں پر تو حسن بارسے باغ د بہار بن گیا آئن دستِ ناز میں اب دہ عدم ، عدم نہیں پر تو حسن بارسے باغ د بہار بن گیا آئن دستِ ناز میں

بہلے مصر نہ کا بیبلا محروا بالکل بریکارہے کیونکہ عنی صرف آنا کئے سے بھی پورے ہوجاتے ہیں کرمد پر توحس یا رہیے دست نازمیں آئینہ باغ و بہار بن گیا "۔ اب وہ عدم، مدم نہیں کا شعرسے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اول آوا مینہ کوعدم سے تعبیر کرنا درست نہیں اور اگر سادگی کے لیاظ سے اس کوعدم کہا جائے تو دو بار (عدم ، عدم) سکنے کی خرورت نہیں - ببلام صرعہ یول بھی موسکتا تھا :۔

اب وه عدم نهیس را پرتوخشن یارسس

علادہ اس کے باغ دہبارے مقابلہ میں بجائے عدم کے خزال کہنا نیا دہ موزوں مقابا عدم کے مقابلہ یں بجائے بہتر ہے۔ بجائے بہتر ہے مقابلہ یں بجائے دہبارے نقش وجود ، نقش حیات کتے ،

من برنگ کاسورنگ کسودنگ سوا مونا کسی کیش کسی ساتی کبی مینا بونا پیشند من مینا بونا پیشند من مینا بونا پیشند من من مینا بونا پیشند من من من من من کاسودنگ کوزه کی کوزه کی کوزه کی کاسب اور فلف و صدت الوجود سی تعلق رکھتا ہے بین و دی ایک " سے بیزنگ کیا چیز ہے وہی ایک " سے بیزنگ کیا چیز ہے یہ شاع کا کوئی ذہنی مفروضہ ہے یا پیر علم بیزنجات کا کوئی تاشہ کہ ایک ہی چیز مختلف تعلول میں نظراتی ہے۔ یہ شاع کا کوئی ذہنی مفروضہ ہے یا پیر علم بیزنجات کا کوئی تاشہ کہ ایک ہی چیز مختلف تعلول میں نظراتی ہے۔ پیٹر مصرحہ میں لفظ دکا) غلط ہے اس کے بیائے دکی ہونا جا ہے ۔ یہ عزال تقریباً بوری کی بوری سمنعت اہل " میں کھی کئی ہے اور انتخار ملاحظہ موں :-

از ازل تا به ابد موتا بین ده بول جس کود مزاید دربید اجونا

بائ اس شوخ كالمشكل تمن مونا آرے عالم میں ہے بتیا ہی ونٹورش ہریا میری دگ دگ کومبادک دگی مو د امونا سیل کل کیا ہے، یہ عراج ہوآب دگل کی حسن کے ساتھ ہے بیگانہ نکابی کا مزد تهره قهر گروض تمن بونا یہ تمام اشعار مفہوم سے لحاظ سے نہایت اونی درجہ کے میں اورفن سے لحاظ سے بھی اسقام سے باک نہیں ۔ ایک اورغزل کے اختصار ملاحظہ ہول:۔ معنی آ دم کجا وصورت آ دم کب يه نهال فانديس تعاابلك نهان فاندميم رَبُكُ كُوشْعِلِهِ بِنَاكِرُ كُونَ بِرِدَاتَ مِن مِ خرمن لمبل ٹو بھوز کا عشق آتش رنگ نے قىكال زندكى كهتاب مرجان يسب یں پر کہتا ہوں فنا کو بھی عطا کر زندگی یة تینوں اشعار بالکلِ مفہوم سے معرّا ہیں اوراصغرہ احب سے مرتبُ شاعری کی توبین ہے اگرکوسٹ ش کرکے كوفى مفهوم ان كابيداكيا جائے۔ (یاقی)

له مه شوخ کام شکل تمنا "عجیب بات ہے۔ اور اگراس" ان جونی "کو" بونی " فرض کربیں تومنا ینقص بیدا بوتا ہے کوب معشوق نود " مشکل تمنا " جوگیا بینی خود وه "آرز ومند" بوگیا تو بعر عالم میں بتیا بی و شور سنس کیو کر پیدا بوسکتی ہے۔

معشوق نود " بہشکل تمنا " به الحل بیکا رہے اور حرف وزن بول کرنے کے لئے لا اگیا ہے۔ و دسر سے معموعہ میں " رکب معودا مرکا است تعال درست نہیں ۔ عله (ساتھ) بالکل غلطا ستعال بوا ہے " بیگا : کا ہی "کی جزرے) موق ہے انہاں کے دساتھ)

# علمجوم اورانساني منتقبل

قدیم زماند میں ماہرین علم الیمیا کی انتہائی تمنا یتی کر ددا دنی تم کی دھا تول کوسونے میں تبدیل کرسکیں ادر سرحنید دہ اس میں توکامیاب نہ ہوسکے بیکن جدید علم الیمیا کی بنیا دسزور ڈال کئے جوبنج قصد وال دہ کے اس منزل کم پہونچ گیا جواسلات کا ختمہائے نظر تھا جنا نجہ جدید تجربات سے یہ امر بایئ برت کو پہونچ گیا ہے کہ جس جیز کو اسوقت ریم کہا جا تا ہے اور جو دنیا کا سب سے زیادہ تمتی عضر مجبا جا تاہے ابنی ابتدائی حالت میں حربے سی بیسہ تھا اور امتداد زیا نہ طبیعی تغیرات کے زیرا تر آخر کار ریم تیم بن گیا۔

اس اكتشاف كانتجريه موا كطبيعيات او علم التيميائي البحي تعلق كى طرف علماء كوغوركرف كاموقعه الما ورا فركار ان كوتسليم كرنا پراكرا يك عنصركو دومرس عنصرس تبديل كرنامكن بين إره ياسب يه كوسونا بنان كاخيال جوكسى و مضحكه الكيزام بيمياجا آنقاء اب ممكنات مين تهار بون لكاست -

اسی طرح علم جوم کو لینے کہ ملماء قدم سیاروں کی گردش کا مطالعہ کرے انسان کے مستقبل برحکم لگا نے کی کوششنش کرتے متحد لیکن وہ بھی اس میں کا میاب نہ موے اور اب فلکیات جدید وان کی اس تمنا کو پواکرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ نظر آتی ہے جس کو ہم کسی قدر تفصیل کے ساتھ بیان کرنا چاہتے ہیں -

اس سے انگارمکن نہیں کہ آنسان کی صحت اور اس کی توت علیہ ہے کہ خدے ملک کی آب و ہوااور فضا کی مالت پر اگر کسی ملک کی آب و مواصحت پرا جیا انر دالتی ہے توظا برہے کہ وہاں کی آبادی توی مرگی طویل العمر ہوگی ، فتاط علی بی اس میں زیادہ بیا جائے گا اور اس کا مستقبل بھی شاندار موگا ۔ اسی طرح اگرموسی تغیرات کسی ملک کے انسان کے ذہنی ، جہانات و توارعمل کو نسمی کر دینے واسے ہول کے تواس کا مستقبل اسی نسبت سے تاریک موگا ۔ بھر جو کہ اقلیموں کی آب و ہوا ، موسمی تغیرات ، طبیعی جوادث کا تعلق آفتاب کی حوارت اور اس کے اضطرابات کہائی سے ہوگا ۔ بھر جو اور آفقاب کی حوارت اور اس کے اضطرابات کہائی سے ہوا در آفقاب کی بے افراندازی سہت کچھنے موبی اُن سیاروں کی گردش پرجواس کا جاروں طرف سے اصاطر سے موسے ہیں اس سلے بیم کہنا نا درست نہ ہوگا کہ کو ارض سے متنقف حصول کی آبادیوں کا استقبل بڑی مذک گردش سے بارگان یو محصوب ۔ ۔

اگرسیاروں کی تخلیق و آفرنیش کاسلسد بند موگیا ہوا توفا برہے کہ موسمی تغیرات بھی ایک حال برقائم رسبتے
اوراسی محاظ سے مکوں کاستقبل بھی ہمیشہ کے سے متعین ہوجا کا ایکن چونکہ یسلسلہ ہوز جاری سبے اور بیشار
اجرام فلکی روزانہ نیتے کر سے رسبتے ہیں اس لئے آفتاب کی حرارت اور اس سے تغییرات کہرائی میں بھی ردو بدل
ہوتار بہتا ہے اور اسی لنبت سے کر اواض کی موسمی کیفیت اوراس کے طبیعی حالات ہمی تخسف مقامات میں برائے رہوئی۔
اب آبئے ان موسمی افرات بر بھی اک دکا ہ ڈال لیے کو النائی آبادی اس سے کس درجہ متاثر ہوتی ہے
میب سے بہتے آپ مواکو لیے ہے۔

صبح کا دقت ہے، خنگ موا آ مستا مستول رہی ہے، برشخص اپنی اپنی جگرا طینیان کی زندگی برکر رہا ہے کہ دفعة اس میں تیزی بیدا ہوتی ہے اور بڑھتے بڑست بہاں تک بیونجتی ہے کہ درخت اکھڑنے میں اکان گرا فرخت اس میں تیزی بیدا ہوتی ہے اور بڑھتے بڑست بہاں تک بیونجتی ہے کہ درخت اکھڑنے ہیں اور ان تباہد تنردع موستے ہیں اساطی خرق موجاتے ہیں اجہاز دو سنے سکتے ہیں، ریل کی بٹریاں اکھر جاتی ہیں ادر ان تباہد سے کرا در ان مار کہ درکتے ہوتا ہے ۔ اسی طرح مردی اور بالے کو دیکھنے کے مرسال کشنا خسارہ اسکی دوجاتے ہیں۔ وجہ سے بردانشند کرنا بڑا ہے اور سکتے ہوتی اور مولئے مرفیاری کی شدیت سے مرجاتے ہیں۔

ختک سانی میں اور مہندو سان ، رکھ نقصانات بھی کو معلوم ہیں۔ آر المبنیا میں سن اور کی ختک سانی میں اکر در تھی طری ضابع مولیقی اور انسان لاکھوں کی تعدا دمیں مرجاستے ہیں۔
اب موسی آنے کے اثرات کو طاحظ کیئے ۔ نبویارک میں تعدا داموات اور اسباب موت کی تحقیق کی کئی تو معلوم ہوا کھرون ایک درجہ سرارت کی طاحت کی موات کی کمی وزیادتی برنایاں اثر بڑتا ہے اور اگر کسی دس در جے ہوا کھرف ایک درجہ سرارت کی گئی اور ایک ہونا انکے کا فرق ہوجا کے تو موات کی کمی وزیادتی کی اگر درجہ سرارت کا کھٹا بڑھنا انکے افتا میں مواز درجہ سرارت کا کھٹا بڑھنا انکے افتا کی مواز درجہ سرارت کا کھٹا بڑھنا انکے افتا کی سالانہ الاکت بند موجائے کو یا برافاظ و کھرنوں اسم مینے کی انسان کا ورمط عمر بانے سال بڑھ جائے۔

بے درسان ماریس مربی من بر جائے۔ جس وقت مختلف سالوں اور مختلف موسموں کامقابلہ کیا جا تاہے توسعلوم ہوتاہے کہ جس وقت خشک سردی کے بعد ترکری شروع ہوتی ہے تو اموات کا اوسط و ہاں ، ھ ہزارہت دولا کہ تک پیونجے جاتا ہے۔

اب وبائی امراض کو لینجے عطاعون، مهیفد اورانفلوئنزاکی تبابهکاریاں کس سیخفی ہیں۔الغرض موسم اور آب و بہواری تبابهکاریاں کس سیخفی ہیں۔الغرض موسم اور انفلوئنزاکی تبابهکاریاں کس سیخفی ہیں۔الغرض موسم اور آب و بہوا کے معتدن ہوا کی تعلق ہوئے گئیا ہے کہ موسموں کے تغیراد طبیعی اثرات کا تعلق بالکل آفیا ب اور ایسا کہنا درست مہیں کیونکہ یہ امریا پر تحقیق کو بہوئے گیا ہے کہ موسموں کے تغیراد طبیعی اثرات کا تعلق بالکل آفیا ب اور ایسا کہنا درست میں سال آفیا ب غین زیادہ داغ بریا ہوتے ہیں اسی سال گری کم ہوتی ہے اور جب

داغ کم ہوتے ہیں قرگری بڑھی تی ہے۔ ہر حبند حرارت کی یکی وزیادتی ایک دھ سے بی کم ہوتی ہے لیکن اس کے افرات بہت قوی ہوستے ہیں توآئ ھیاں بکٹرت افرات بہت قوی ہوستے ہیں توآئ ھیاں بکٹرت چینے کہ اگر کسی سال آفیاں سے جننا نقصان ہونیا ہے فلام ہے اسی طرح نہیں سال داغ کم ہوتے ہیں توخشک سالی ہوجاتی ہے اوراس کی تباہیاں بھی سب کومعلوم ہیں۔

موجاتی سبے اوراس کی تباہیاں بھی سب کومعدم ہیں۔ الغرض کرہ زمین اوراس کی خفا کے تغرات کا بڑا سب داغمائ آفتاب کا گفٹنا بڑھناہے اور چونکہ آفتاب میں یہ تغیرات دوسرے سبیاروں کی دجہ سے موتے ہیں اس سے سیاروں کی گردش سے انسان کا متاثر مونالازم سے -اس کواب ہم کسی قدر ملمی فعسیل کے ساتھ سمجھا ناچاہتے ہیں۔

پولنیڈ کا نہایت منہور ہیں تہ وال ارکٹوسکی کہتا ہے کہ اس امرے دلایل برکڑت موجود ہیں کہ آفہاب میں داغ اسوقت منووار ہوتے ہیں جربی کردش سے دوران میں متعد دسیارے ایک ہی سمت میں آجائے ہیں۔
والکڑ بور دافر کی ) نے اس سکد پرطویل بجٹ کرتے ہوئے نظام کیا ہے گا آفیا سے کرو تینے سیارے گردش کرتے ہیں وہ ایک دوسرے سے بہت دوری برواقع ہیں لیکن ہی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان میں سے اکثر آفیاب کے کوی ایک محت میں آج بی اور ان سب کا اجماعی افر آفیاب کی حوارت براس کی روشنی پراسکی جاذب ہیں ہے کہ وارت براس کی روشنی پراسکی جاذب ہی اور ان سب کا اجماعی افر آفیاب کی حوارت براس کی روشنی پراسکی جاذب ہیتے کہ وائیت بربہت شدید موتا ہے۔

آفتاب ہردفت اپنے چاردل طرف فینا میں کہ بائی شنا میں کھینیکار ہتا ہے اورعلاء کہ بائی تحقیق یہ ہو کہ اور کا طبقہ کھی سے کرجب کہ بائی داور کا طبقہ کھی نے تبول کہ بائی ہیں ہے کرجب کہ بائی د باؤلیک معین درج تک بہونے جا آ ہے تو بھر فینا میں کہ بائی شعاعیں سیسلنے گئی ہیں اس کے جب سیاروں کے ضارجی طبقات سورج کی کہ بائی شعاعوں سے عدد رجہ متاثر ہوجاتے ہیں توایک معین درجہ تک بہونے کے بعدان سے بھی کہ بائی شعاعیں بیدا ہونے گئی ہیں اور آفتاب بھی ان سے متاثر ہوتا ہے ۔ یہ تو حال ہوا اُن سیم بعدان سے بھی کہ بائی شعاعیں بیدا ہونے گئی ہیں اور آفتاب بھی اور جن کا دائرہ گردش ہا رہ ساتھ سیم بیا جا ہے اور جن کا دائرہ گردش ہا رہ دور بیا ہے کہ دور بیا ہے کہ ان کا اثرہ گردش ہا رہ فیا میں میں نے کہ جبران سے کہ بیارے آفیا ہو گا اور اس لئے کہ جبران ہی ہا ہوتے ہیں دور ہران کیا کیا تعذیرہ اس کے حالات میں مطاقہ میں منظام ہمسی کے سیم بیان میں ہردفت بتلار ہما سے اور ہران کیا کیا تعذیرہ اس کے حالات میں ہوتے رہتے ہیں۔

اس وقت کک صرف ۱۳ سیارے ایسے دریافت ہوسے ہیں جو ہارے آفاب کو برار مِمّا ترکرتے رہے ان مِن باغ میں ان میں باغ سیارے اب سے تقریبًا ، ہم ہزارسال قبل ہارے آفاب سے بہت قریب آگئے تھے

اوریه وه زمانه تخفاجیے کرهٔ ارض کاعصر عبلیدی ( مهوره مه که کا کتیبی اور آینده اتنی می عرت کے بعد سامت میں اور آینده اتنی می عرت کے بعد سامت مسلم اور میں اور آینده اتنی می عرت کے ساتھ معرص میں دیارہ اس کے نزویک آم بال کان ہے گویا کرہ اور میں اس کے فنا ہونے کا وقت ہو۔

المرحال آفاب کی مخلف حالتوں سے کرہ زمین کا متا تر ہونا اور دوسر سے سیاروں کے قرب و بعد سے آفیا میں میں مامنا تر ہونا والیس کا متا تر ہونا فلکیات سے حقایق ، بتہ میں داخل ہے اوراس سلنے یہ کہنا کہ نجوم کی گردش کا امنا فی زندگی برکوئی اثر نہیں بڑسکتا درست نہیں ہے۔

بعد ما البتدانفرادی و در برمرانسان کے مستقبل برسیارگان کی گردش سے مکم لگانا کوئی معنی نہیں رکھتا ۱ ور اس طرح کی بیٹیین گوئی پراعتباد کرناسخت حاقت ہے۔

### مجموعه التنفساروجواب مردوحلد

رول شمچه کردائرة المعارف کی جلدین بین جن کے ۱۰ اصفحات میں علم دادب تاریخ و مذہب نقرو تبعر داور عام معلومات کا ایک به بها خزین پوشیده میے ۱ ن مین تقریبًا ، بم مسایل پر آپ کو ده موا د مے گاجو برسوں کی کمت منی کے بعد بھی صاصل نہیں ندسکتا ، چند مساحث کی فہرست ملاحظہ ہو :۔۔

### جورك

پنڈے را اسٹ کی جب موضع دھرم پورمیں بڑی عرت کی نظرسے دیکھے جاتے تھے۔ اونجی فات سکے
بڑین تھے اور مندر کے پوج رہ بور نے کے سب فرہ بڑان کا احترام ہرمند دپر فرض تھا۔ بیجارے دبہاتی اس
فرض کی ادائی میں کہی ہوتا ہی فکرتے تھے کین اگر کئی سہوا نہا راج کے باؤں پڑا جول بہا تا تو نہا راج اس کو سنت
تنیہ فر باتے۔ نہا رائی کا دُل میں زمیندا رکی میشت ہی رکھتے تھے کیو کا مندر میں جبنی طائداویں وقعت تھیں ان بروہ
بور نہ می پر اسٹ نائ کے لئے جاتے تو لیتی میں ایک ہنگا مدم جا آب کسی کی مجال نہ تھی کو بیٹر ت جی کا وک میں
بور نہ می پر اسٹ نائ کے لئے جاتے تو لیتی میں ایک ہنگا مدم جا آب کسی کی مجال نہ تھی کو بیٹر ت جی کا وک میں
سے گزدیں اور راسست میں کوئی اپنے ورواز در بر لیائے بچھاکی میں جاکوا شنان کرتے وقت گھنٹوں
سے گزدیں اور دیتے بہت کھڑا و ل کھنگھٹاتے نمی پر بیلے جاتے بھی میں جاکوا شنان کرتے وقت گھنٹوں
سری کا تشیر باود تیے بہت کھڑا و ل کھنگھٹاتے نمی پر بیلے جاتے بھی میں جاکوا شنان کرتے وقت گھنٹوں
سری کا آب کی کہ ساسے با تھ جڑرے کو میں در بیتے اور ران کے نام پر جبل چط ھاتے۔ و بال سے وابس آب میں میں در جہا رائے مرب کو برشا دی و تیے۔
مندر میں دیوی تبی کی پوجا سنروع کر دیتے گھنٹوں کی ٹی ٹن اور سکھ کی آواز سنگرستی کے کو کول کی ایک جما
و بال آجاتی اور دہا راج مرب کو برشا دی و تیے۔

دبهاداج سودگاکارد بارفی کرتے تھے۔ دام حرن علوائی۔ مورج مل بزاذ۔ دام بہلا پاسی بھی ان کے مقرض تھے۔ دبیات کا جا بل طبقہ ردبیوں کے بین دین میں آسی باضا بطاکارر وائی کا عادی فرتھا۔ مہاداج کے باس ایک بہی تھے۔ دبیات کا جا بل طبقہ ردبیوں کے بین دین میں آسی باضا بھی در دبیوں کے بین مقدار جا ہے گھدیتے لیکن واحب الادار قم زبانی طربان ہے اکثر اسی پراکتفا بھی کرتے ۔ بہی سے مصرف اسوقت لیا جا آجب کسی تسکار کو وہ تاکتے یا جب کسی بیفییب سے وہ ناخوش بوجائے کہ سے دو دبیا دائی ۔ اس کی تسمت کا فیصلہ خو دمہادا جا کہ بین وہ جا ہے۔ اس کی تسمت کا فیصلہ خو دمہادا جا کہ جہ کرم برخصر ہوتا جب سے اور حب کمی وہ جا ہے اپنا انتقام سیتے ادراس طرح سینے کہ اس غریب بیس کرے جم کرم برخصر ہوتا جب سے اور حب کمی وہ جا ہے اپنا انتقام سیتے ادراس طرح سینے کہ اس غریب بیس کی ایک ٹیسے ایک آئی نے دیا ۔

، هرم بوردائل ك كذرب ببت قديم آبا دى سے كما جا ماسى كريداس زمان كى يادكار بع حب سرزمين بم

ترتی کمعلی کمال پر بیونی بوئی تی بین ده مرزین سے جہاں دام نے جنم لیا اور دیا کو انداق ودفا داری کابن و سے معلی بیدی سے بیدی اسلام بیاست کی است تک فنانبیں بوئنی بیدی گئے بیدی سے بیدی کی ایسا مام بیاست کی اس زادگی اور دیم بیری سے مضہورے کریاں کے بیدی گئے مجمودے کریاں کے معددین اس کان کا ایک معلوم بیری محفوظ ہے جے تور کردام جی سیتا جی کریا و لائے تھے۔

وهم بورگی دفق مِشْرِ مُنْحَصَرَ فَهِی اَقْدِین قدیم روایات پر سال کی مُنگف حصول میں جا تر بول کا گروه یہاں بیونچیا اور دولا نداروں کوان کی ذات سے آمنی کاایک ذریعہ فقا جاتا ۔ یہاں کا بازا نفته ہیں، اسمیں چنددو کا نیں صلوا مُول کی تقییں ۔ ایک دو دو کان کیڑے کے بیٹے تھے اورایک تمبا کوکی دو کان ۔

پیاگن کامهینه مند بستان مین دیهایتول کے لئے اس دربد و جا فزامهینه ہے کا س کی دوم ی مثال دنیا میں نظانہیں آئی۔ ان کی مصرم سرتمی متعیقہ ایک الیما بذبر بر دروبوب اپنے الدرنبهاں دمی میں جوشہر یوں کو بڑے سے بڑے جنس میں برکر دیتے ہیں جوشہر یوں کو بڑے سے بڑے جنس میں ان کی میں برکر دیتے ہیں جس کی شاد اینوں کو سروا یو جیات ہی کہ کرظا ہر کرسکتے ہیں۔ برخص عبراور گلال میں سرسے پاؤں کی لینا نظر آ گاہ ۔ کا وُل کی معصوم عورتیں ایک دوسرے سے بلیوں کرتی گردھاتی ہیں۔ بوئی بوئی سے زندگی اورجوانی بیکتی ہے۔ کا وُل کی معصوم عورتیں ایک دوسرے سے بلیوں کرتی گردھاتی ہیں۔ بوئی ہوئی جو میں کی اورجوانی بیکتی ہے۔ راستدمیں اگروئی مرد ملیا آسے تواس کی دعوت بن رنگ سے کی جاتی ہے۔ بیکوسط پرغیر معمولی کا موجوز ہوتا ہے۔ دوسرے کیا تھا ہے۔ دوسرے کی جاتی ہے۔ بیکوسط پرغیر معمولی کا اور ایک دوسرے کی جو دسرے کی کی دوسرے کی کی دستے ہیں۔

ولنتم البحلي الميكن البعى تبروال سصاس كنشانات محونهيں موسئے تقے، ووري مج كاد وطوائي ابنى دوكان برمنها برائا بل بى را تقاا ور يوكه إز را موكا دارا اورا مرت گوالا اورد أوحرى باتوں ميں شغول تقير ر بيجو — را تين سند أنظيان مادكر حينه أيرات موسئه، بهائى كاروم وفي تم بيرى - يم دگوں كى وليسي كا زمانہ ختم موكيا - اليشور جاسنه بجري ون وكھينا نسب، موكة بين -

کارو- (ا ریل پرایک دم نگاگر) بال عبانی إبات توسیح می رام بی جائے .... بسکین باراب مے سمے مراحبیت دریا۔

رامو۔ دشنڈی سائن لیکر ، میں اب بوڑھا ہوا۔ پھر یہ تبواد کا اور میں کہال دلیکن یا رہی ا سے تویہ ہے کا ہے کاردکی بردلت سب بھو ہوا۔ سے کہنا کارویہ سب شئے نئے گان تم فے کہاں سے سکھے ، کارو۔ دانی سیاہ کڑکی جنب ہوں سے کمعیاں اُڑا ستے ہوں ، بیو، یہ کیا ہتے ہوا تم سے زیادہ بوڑھے لوگ ایسی بیٹھے ہوئے ہیں ۔ ۔ ۔ ۔ گیت سیکھنے کہاں جاول ، خود ہی جوڑ جاڑ لیتا ہوں ۔ سال معرجب محنت کوا

مول تب كميس جاكر دروجا ركست بناية ابول - كيابتاؤل مجهر اينور كرمجن مي كيسامزه أناهي - تم جاست موداموا برالدوى اسى الشور ملكتى كرولت امنان سے ديوًا بن كے ابنى كى يادس بم وك يه موى كاتبوادمنا تيمين یہ لوک باتوں میں شغول سے کے حہاراج وا اشکرندی سے اثنان کرکے اسی طرف آسے اور کار و صلوائی گی دوكان يرآكر كواسي بوسك مهاداج كي صورت وكيوكركارو بلدى سيدنا البي علىده ومحركموا موكيا اور إ توج وكر مهالة أو الأول الأكن كيا مهاداج في آيتر إودى -کارو۔ دائسی طرح با توجوڑ کے مور نے ماکد حرکر یا کی مہاراج ایک کیا حکم سے ؟ مهارات - كاروم توجاسنة موي سي ضرورت توكويس ما ما نهيس بيس تم ست يوسينه أيا بول يومكان كس كاسب ؟ كارد يېزىك سابوكاركا سركار إجب كومرى بوسىغ دوېرس موسيك -**حبارج - بال سنجد بن معنوم سنة كروه كب مرارنيكن تم مباسنة بويا بنيس يدمكان وم مندرس وتعدت المركب سيء** كارو- إن مهارة إ مجع كياسارك كاوُل كومعلومي مهاراج و تو توثین دورس کاکرایه ادا کرنا جاست ر كأرو- ليكن مركار إآپ كومى معلوم بوكاكرير مكان وقعن كرف مديد يديل من اليك رير الديكا انهار مي سف ام اے برالے باغ سور وسنے اللہ دائے ہیں۔ یہ خرد تنی کرجیت تک سب روسیّے اواد ، وجا میں مجھ کرام ہیں دمینا پڑے گا مهادا في مين شرطور و يجونبين ما تما مندرى آم چيزون كا صافحت فيه كرنى ب مين تم سه كراييجا بها يول -كارو- اورميرت روسية كاكيا بوكا سركارا مها داج میں کیا جانوں ۔ وقعت کے کا غذمیں توکہیں اس کا تذکرہ سے نہیں كارو - سركارا ميرس باس تورمبشري كافاغ موجودت - مهاراج إاليا علم دريين ميري عرميري كم كي دي الخيسو روسیے تھے میرے ال سی معرکوں مرجائیں گے میں کوار کوال سے ادا کر سکتا ہول ۔ بينزت لاما تنكركي مغرد وطبيعت كب كوار إرمكتي تني دايك غريب علواني ان كفاتم الذكر وزبان برلائ يشعل كى طرح بعرك آشيد نفسد بسرة بميد يرت بدكيس كوك كربسك إلكار واب تيري إيري الم ولكي كرايك بمين كوانياتي كيته يتيرىأ تباخي فامزه ستجير معذبر بوكا

کارو۔ ایشور مجھے اس کریں اگردل میں کتائی کاخیال بھی گرم اہود باؤں پرگرکی جہاراج إ صرف روبیوں کا · عدر ہے۔ اگرآج سرکار کی طرف سے ل ماسئے وکرایہ دینے میں کیا عذر ہوسکتا ہے۔ " اجھاد کھھا جائے گا، کہکرمباراج رفصت ہوستے۔

كاروكواتيني طرح معلوم تفاكر مهاداح كعضه كاانجام كيا بوكاتهام عميسكس طرث نون كرما في كركر كم فالت كركرك معيتين مهرب ك اس ف اتنى رقم جمع كي تنى تب كبين جاكوات كراير سے تجات بي تني اوراب اس قابل بواتها كردكا سوكها دونول وتت كهاسك - يكايك رنى لورى دولت كواز د كى عبرى كان كواس طرح بر با دموست بوت د کھ کراسے خفقان موسف لگا۔ اوراگرمون آتناہی ہوتا تو تناید دریا کے کرمر کرلتیا گرب سے زماده حویبیزاسی خوفز د ه کرری نفی وه بیکتی که اب اس کی عزت و آبردیمی خطره میں نتی۔ اس نے بیزاُدل کے جیستے کر ميميرديا تقاً اسع كيا خري كرايك غريب كوا أيك مزدوركوا إيك فا قركش ايك عيبت زده انسان كواس دنيا من آنا من بھی ہیں یونیاکوه اپنے جائزی کے جینے جائے پرزبان می السکے شوخی نبیں، کرتا نی نہیں تقابر بنيس بمن التجاوه يمي دمم وكرم كى كطف وعثايت كى ايك صدائ التجائ وه يمي ظلم دندى كفلات وطار كنون اميغى كغمب كغ ما في المناه المناه فعل المان الميغريب مب كل المي سعد سب کو ایک طرح ننگا اور تهی دست بهدا کرتی اور ایک ہی طرح خاک میں ما کررگھریتی ہے۔ بھرانسان کی بینون آشاميان كس غورير وكيا صرف اس سف كرايك كاباب مرف كي بعد زدريم كالجد أنبار هيواليا أوردومرك چاندی سے چھے سے دور حربی انصیب بنیس موا دلیکن دنیاان کی طون کیوں توج کرے اسے غریبوں سے کیا توقع ہوسمی ہے ۔ اٹرانسان ہونے کی چنیت سے اقتقاد قدرے کے لحاظ سے ، غریبوں ک بذر بت واحدا ما كالجي خيال كياماسة توسرايه دارول كي خلاى كون كرب ان كوس دازكة دم نووزميت كيداني غذا بنائي. ال کے بافلک برس محاول کی تعمر کو کا مکن موجب کے غربیوں کی بڑیوں کے چے ان کی بنیا دوں کوست کرنے كم كم الم يمرية الكيس عريب كي ب درست ربيا في مجبوري ديجارگي كيوايسي چيزي رتفيس جن كي بناه پر اسطيح السانيت مح مام حوق مع ورم كرد إما اليك بتعيينة خود غرضي اورنفس يرستي ايك طبقه بين فعارت الغربن جكي سعداليي صورت مي توف يرقدرت ك زبردست الم توجى غرباكى دسكيرى مين بيكا ينابت بول -كاروايى اس نى معيدست يرغوركوا موا كفشول دوكان يرخاموش دساكت بينيار إ يمجى كمبى تعندى سانس سکماتھ یا نفاع اس کی زبان سے کل جاستے کہ ایٹورے میرسے سیاپ کی مزاسبے ۔کیا زندگی بھرسے سالع

سکماتھ ہے افغاظ اس کی زبان سے کل جاستے کہ ایشورہ میرسکس باب کی مزاہے۔ کیا زندگی جرسے لئے کشت ہوگئا ہی تمانا اس کی زبان سے کل جاستے کہ ایشورہ میرسکس باب کی مزاہے۔ کیا زندگی جرسے لئے کشت ہوگئا ہی تسمت میں لکھا ہے۔ اگر نجھے یہ معازم ہوجا آگر کیا باب ہے تواس کی برائنجت کرنا۔ بچرجب اس کا جی کسی طرح د ملکا تود و کان بدکر کے گھر حوالگئا ہیوی جسے وہ بیا دست برمی کہا گڑا تھا اس کی ہے وہت آگد میکر معموم ہوئی اور چہرہ پر موائیال آدتی دیکھ کراس کا بھی رنگ فی بوگیا۔ اس کی دوکی کیرمی محاسے آگ دیکر والیس آگی ہے۔ والیس آگی ہوگر ہے جنے گئی ۔

" كول بتاجى آج است مورس كول أسك - ببت سست بى معلوم بوتے بي كيا بات سے و"

لڑکی کے سوال برکارد کی سالت اور زیاو دالمناک موگئی ... زنم کونشر سے جیرد و ماگیا تھا، آبل کی جیس کالے مکئی میں دل کے سوال برکارد کی سالت اور زیاو دالمناک موگئی ... زنم کونشر سے جیرد و ماگیا تھا، آبل کی کھیں ہے تھے ... ہوگئی ہوئی لیکن بہت دیر کے تعدد مین کا مربی کی میں بھی کھوں نے اس آگ مربی وال اس سے زیاد ء کر بھی کیا سکتی تھیں ۔ باآخر کارو کو جب سکون میں اور میں کی مواسل کارور برن میں اور میں جو گئی کہ کی کھورت نظر نہیں آتی مواسل اس کے کھوار چیور ڈکر کہیں اور میں جا ایس کے کھوار چیورڈ کر کہیں اور میں جا ایس کے کھوار چیورڈ کر کہیں اور میں جا ایس کے کھوار چیورڈ کر کہیں اور میں جا ایس کے کھوار حیورڈ کر کہیں اور میں جا ایس کے کھوار حیورڈ کر کہیں اور میں جا ایس کے کھوار حیورڈ کر کہیں اور میں جا ایس کے کھوار حیورڈ کر کہیں اور میں جا میں۔

کارو۔ رَبِی اِ ابْو شیمے کیا دُی کوئی صورت نظر نہیں آتی مواسے اس کے کھو بار حیو ڈکر کہیں اور میے جایگ ۔ رمی ۔ آخر جا بکس کہاں سابنا پالی کی بھی تو نہیں ۔ میرسب سے بڑی بات یہ سے کہ ایک بریمن کا ساب ہیں کہدر رد حیون سے گا۔ کہدر رد حیون سے گا۔

ریں بیر رہا ہے نام سے تعرا گیا۔ یا خدباؤں پرارزہ طاری ہوگیا۔ بجد دیرکے بعد تنجالا اور بولا: ''بنیں بریمی ا یں نے کوئی باپ نہیں کیا۔ ایشور پر نجھے پورا بھروسہ ہے۔ ایسے سرا بوں سے کیا ہوتا اور بھرمہاراج ہمیں کیو سراپ دینے گلے، ان کی مرضی کے مطابق تو گھر ھیوڑ ہی دول گا۔

سزب وسیسے ۱۱ ق میر وقت مقابی و سربیوری بردی اور این با کی برائی ب

برنى - نبين ايسانېيى دوگا بىن خود جاكر مهالات سىكىدى گراگراؤن گى معانى مالكون كى - آخرانسان بى رخى كرى گى-

نام ہونے کوسے آسان ہر نگ ونورسکا متر اسے کی وہ کیفیت نایاں ہے کہ یافعات اہل دنیاکومرہ دنٹا دکا می کی دعوت دے رہی ہے۔ آفقاب سنے کا کنات برسونے کی اِرش کورکمی ہے۔ نتاید اسے بھی معلوم ہے کہ دنیا میں مرت زردسے سکے انبار ہی سے مسرت حاصل ہوسکتی ہے۔

رات انجی منروع ہوئی ہے۔ مہاراج را اشکرابی ابی سندھیاخم کرے بیٹے میں کہ لاد سورج مل آئے اور پرنام کرکے بیٹے میں کہ لاد سورج مل آئے اور پرنام کرکے بیٹھ سکتے۔ عہا راج سنے انفیس ارہے ہاس کمبل پرعگر دی ۔

الد موری ل دهم بورک مب سے بڑے وکا دارستے کیکن اقتصادی ا متبارے ان کی حالت بی ایمی نقی مهدار جان کی حالت بی ایمی نقی مهدار جی دیتے اور بی سبب مقاکر و بہارا ج سے مب سے بڑے

الديكارتهے ـ لالدي كى بزانس كى دو كان تى جوكار دعلوائى كى دوكان كى برابر واقع تى -مبال ج - الاجي أفسوس سري آپ نے اب يك يونيس كيا. • اتنى مرت كر ركمي . لالہ حی۔ کیسی بانیس میں مہاراج! آپ کا حکم اور میں یو اِ نکروں ۔ سارا انتظام تقییک ہوگیا ہے۔ اتنی **دیرتوقصداً** کی کئی ایسانبولوء به از برا از این در جاسک حہارات آب بھی بڑے۔ رور رہیں۔ حربیرے الا رواڑی ۔ کوئی بدکانی کرے میرازیا بکا ٹرسکتامے مجھان الوں کی کب پرواہ ہوئی ہے۔ اچھا خیر، گراب ویر : ہونا جا ہے۔ لالدي والبثور في التوكل مي مهادات إ گفتگو بدار تک بهویی تنی کا ایک عورت میلی ساری سینی آئی اور در وازه کقریب دیوارسے لک کرکھڑی ہوگئی مهاراج - بناهو ارسي بنوسوا (مهاراج كانوكر) د كمدكون آياسه ؟ بندهو - سرکارکاروهلوانی کی جناند ۱ بیوی) ہے -ماراج - يومي اسوقت كمال آنى م ر ایس بندهوسنے کی حوال بی بنہیں دیا بھاکریری جہاداج سے جروں میں گریڑی۔ وہ رور ہی تھی۔ آنوجاں تص، بمكيول سع ودايمي طرح بوك يرقاد رسي دهي بريمي ريهاراج ... ديا ييخ ... آپ بر ... بن ... بين اور ... واه آپ ك ... واس ان سه ... بابه أب أن كو ... كشت مع بجاليح ... مهاداج مين سندكياكيا ب ؟ ين تم سيد مندركاح الأتا مول اورجب ك ينيس ليكا زباني معافى المكف كياكام مِل سكماسه - ديوى في كي جيزيس كيوكره بورسكما مين - الاسورج ل! تم مى النساف كروبي كسيا غلط لالدمي- بت ميم سهد مهاراج -بريمي- اين مهارات و من اس سع الحار تونيي كرنى يعيكر وبين مجي توواجب بي اور الريم وك اس ۔ معروم کروئے کئے تو بھر کھا نے کا شکا زہی ہم لوگوں کے معے باقی ندرسے کا مهالات آن بعركزيد درد أكفارت أي سب رمرد إريكا توعورت محت كرف الى سعد من فضول كواس بنيس سننا چا بتا تم لوگ دو ي بن كاحق مضم كرنا جائية بور بي ان سعد كيا وه خود تم سته وصول كريس كي-اليها في موكم بري - مهاراج سرائي نهي مين آپ سه واي التجارف في مور غريب بون ندى كابروان أنمى ول

عزت اور آبر وکی بھیک مانگئی مول - کر با کیج نہادائی ایس سب کچر کردن گی جو آپ کی آگیا ہوگی لیکن آئی پر ابہتمناسن کیج نے نوب ہور ان کی جو آپ کی آگیا ہوگی لیکن آئی مہاراج - مکان جبور نے کو طبیار موں لیکن مرائی نہیں مہاراج - مکان جبور نے کو طبیار موں لیکن مرائی نہیں مرائی نہیں مہاراج - مہاراج - میں اسے معان نہیں کرسکتا - بریمی - بہیر بیری کو مہاراج ! بریمی ایس مور کرایہ کی تم با دار میں بات کر نے ہیں ، میں کب بہ متعادے ساتھ سر کھیا مار مول گا۔ مہاراج ا

صبح كاونت بن إقاب كل آياب، بازارى دوكاني كملى شروع بوكى بي الاسورج ل ايى دوكان میں داخل ہوے اور کمبار کی چنے کارشروع کردی۔ ووکان میں جوری بولئی تھی دوکان کا جائز وسلینے پرمعلوم ہوا كردوسور وبيئ نقداور كيدكيرسد جوراً عنا لركي يوردوكان من مينت كي ديدار كاك كرداهل موسع تعد دد کان کے سائبان کے بغدایک کوٹری تی جرگهام کاکام دیتی تھی۔ دوکان کی بیت برکھنڈر زمین تھی چوروں نے اُسی طرب بیسے کو تھری کی دیوار کا ٹ دی تھی۔ ہنگا کہ سنگر گاؤں کے لوگ ٹوٹ بڑسے مشورہ کے معدود میں ى چرىيى مىن خردى كنى مىنمورى دىرىي يولىس سبانىكى ددكانسىنىل كولىكز و تعدير آسىك يتحبيقات مشروع موكى. الامورج ل نے بتایاکہ کار و حلوائی کی دو کان برگاؤں کے جن بب فکرے مع برکھی کلیا کرتے ہیں مگن سے يه ابنى اوكول كا فعل بود يوليس كيلي اتنا اشاره كانى تفار وصرا درمر الانيان بوسف لكيس كار وحلوا في كامكان مي اس زدیں آگیا۔ تلاشی لینے پرایک صند وقیے ٹوٹا ہوا اس کے کھنڈر میں یا یا گیا جے سورج مل سفریجا تاکویجا صندوقی ہےجس میں روستے دیکھے گئے تنعے ۔ گھرکا ایک ایک کون حیان ڈالاگیا لیکن کوئی دومری شنے برآ کم نه موسکی باب ایک جوزیا ندی سکے کنگن سلے جے سورج س سف کہا کالی ہی کلدیپ سنگوسنے اس سے پہال رہن رکھے نے اور یہ بھی اسی کمس میں بڑے ہوئے تھے۔ کاروکا بیان تھا کئی برس جوسے پیکٹن اس کی برخمی کو اس كهان إب سندر سن تصريكن اس كاكوئى نبوت والميش نبين كرسكما تقاركار وى سسسوال ميل ب کوئی نهمتعاسب مرجیجے تنے۔ استہ یہبی معلوم نہ تھا کروہ کہاں سنے اورکس وزن کے تنھے رکیڑسے اوررومیوں کا مجه میت نبطارسب النبکرسنے دونوں کے بیا نات تلمبند کئے ۔ کارومجرم تقا۔ بوس نے واست میں سے لیا۔ كاروكى مالت بنايت قابل رحم تقى - ديوانول كى طرح سب كامنهم تك را تقار النوخشك ستص اوراب اس میں یہ بھی صلاحیت نہمی کراپنی برائت میں ایک لفظ بھی کررسے ۔ برئی اور کیرری مجیادی کھا رہی تھیں۔ سب انبيكر ك ما من مزار ون متين كيس ، وشا مرى كين قانوني شكني سيمى طرح مجات مكن مر بوطي كاول

ے تام لوگ کارد کی ایا نداری سے اجھی طرح واقعت ستھے۔ وہ حیرت میں ستھے کہ کا کاروپر شیطان کیوکر سوار ہوگیا۔ یقین کرنے کوان کا جی ہرگز نہیں جا ہتا تھا کہ یہ حرکت کارد کی ہوسکتی ہے۔ بیکن وہ د کھورے تھے کمس کارد کے مکان سعے تکلاتھا۔ اگھول کوکس طرح حجشلاد بتنے جرم نابت ہوجکا تھا اور کار دسب کی نظریں ذبیل ہوکررہ کمیا تھا۔

تعمان پیرخچگرخروری کاغذات مرتب بهوستهٔ تصامیّدارسنه نوگول سند دریافت کمپاکرکوئی صنامن در سکته ب پانهیں۔ امرتِت گواسے سنے اس کی صنمانت دی اور رائی ولاکرمکان والبب سے آیا۔

شام کے وقت داموکا فرو بیجو کہار اورام ت سب سے سب کار دسے مکان پرجمع ہوئے، ام ت نے کہا:۔ «کارو، زیادہ فکر شکرو۔ اس کافائرہ کر بنہیں۔ تھاری سبے گناہی کاہم سب کولیٹین سبے کسکن یار نے ہو، کہ وکر کارورج مل سعے تمسع کہاں کا بیرتھا کہا س کا بدائیا۔ للاسورج مل سعے تمسع کہاں کا بیرتھا کہا س کا بدائیا۔

كارو-كياكبول ابني تشمت كرواكس ووق وسيسك موار ، يربيط جنم كاباپ سينجس ك بركاس جنم اس جناس جماس استاس جنم بين نركوس مل دا بول - جنم بين نركوس مل دا بول -

بیچو می توایدامعلوم بواسی کئی رودهی من تبریه بال بحیایاست .

كارو- ميرااس كاول ميل كوى وشمن تبيي بيركس كوالزام دول ؟

رامو۔ یا را بسے جو کچه کمو رلیکن میری سی بیس آیک بات آتی ہے۔ بیچو ذرا اِدھ آو دھر دیکھ لوگوئ من تونہیں رہا ہے۔ کہتے نوسے ڈرتا ہول۔ اس روز جو مہالاج را انتکاری کا مسے بایتس ہوئی تھیں اس پروہ سے طرح بھڑ گئے ستھے۔ میں اسی روز ڈرگیا تھا کہ کہیں تم سے وہ بدار نکالیں۔ وہ بیشہ اپنے دخمن کو اسی طرح تباہ کر ڈالتے ہیں۔ دیکھ انہیں میز ناتھ لال کا گھڑ کمک بجوادیا۔ گوئی جارکوکس طرح پٹوایا۔ بیچا یہ مینا تھ کو تو گھری چپوڑ دینا بڑا اب وہ گورواس پورمیں رہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی کارو کا چہرہ زرد ہوگیا اور گہرے سو پنے میں پڑکیا۔ بھر تھوڑی دیر کے بعد بولا:۔

ری بیر سوری روس جند ولاد -کارو- بریمن اور اتناکرددهی-کل بریمی و بالگی تنی اجهایاد آیااس نے اگرکها تفاکر لالسورج ل اور مهاراجی آ مند آمند با تین کردست منصے - ابنو منصفے بی شبہ و تا ہے کیکن را تو اِ میرسے پاس ان بالوں کا کیا تبوت ہی میری مٹی تولمید ہومکی - میں متع دکھا سنے کے قابل بھی نہیں رہا-

معار درزجوری کی تقی مروت قانونی جرم نه تقارا ای جرم بهی عقاریخ کرماینے اسے جواب دینا تھا، اوراگراس کا عذر قبول نه جواتو بھرائنی ذات والوں کے سامنے بی اسے سزا هنگنتی بڑے گی-

رام چران حلوا فی نے ساری ابنی نے کے سردارسے جا اگائیں ادرمقررہ اریخ میں سیج سب جمع مرکع انسان کی نطرت کا مطالو کرنے والے جائے ہیں کاس میں انتہائی لیک کی کیفیت بائی جاتی ہے۔ عاجزوبكس النان مُصائب برداشت كراب بتكيفين أبنا أب أورانتي بياركي كورواسي - بين صاف یهی ا ذبیب حب صدے گزرجاتی ہیں توسیں بغاوت اور رکٹی کاجذبر و نا ہوتا ہے۔ بھراس می شکرت اتنی موجاتی سے کردواپنی مخالف قرت کوزیر کرنا جا بہتا ہے یہاں تک کروہ نطرت اور خداسے بھی برسر پیکارموجاتا هد كاردعا مزتها ، بكيس تن ، غريب مقاء أورمصائب كاشكار ليكن را اشتكراور لالسوري ل ف السفانتها في ذلت ورسوائی میں متبلا کرد اینقاد آب زیاد، برداشت گرنادس کے بس کی بات ناتھی - وہ بوری قوت سسے مقابله كرسن كرطبار دوليا بقا. دولت توخر على بي نبير ، عوب وآبر وجري مهي تعي استعبى لواعا بار إسخابي ميروه كس ك ان كى بروا ، كرتا - ينى كرساسفَ جواس أبيان دا د ، كا ذل دالول ك ك الح جس درع الخبيغير مورلیکن حقیقیا اس سے زیادہ کے فرتھا کرد حریق سے بدیری طرح جنگ کے لئے آبادہ تھا۔ اس فے کہا:۔ "معصرا معكنة مير،كيا عزر موسكات بي ليكن مين التوروكواه بناكر كمتنا مول كمي الكل بي تصور بول يه سب میرے وسمن کی کارروائی ہے۔ میں نے مہارات سے روپیوں کا عذر کیا تھا۔ انھیں گرارانہ موا۔اس مر بعى من مكان جيوڙ فروطيا رتها ليكن و: نجد سے ووبرس كارابرجي طلب كرت بي آب لوك النساف يسجن ايك محاج جو کھانے کو ترشا ہوائنی آم کہاں سے دے سکتا ہے انٹوں نے لارچی سے کہ کریہ تام انتظام کرایا اور مجھے وثياك سياسف ذليل ورسواكرك ميورا - الشوران كاسطاك مدين كت كاروروف لكاروتاها ما عقا وركيتاجاً تقا"آپ لوگ جبوط عميي كليكن التوريا تارى كديري ايدر زون ريك بي ي- باس آسة اور كمهرم تنے کا بہی بینا چاہتے ہوتا کوایہ کی رقم ا دائر د - میں کہال ہے دئیا آمول بن نے جاکہ کر بدیارب د دسرے جنہیں لیے گا مهاداج إاب من عاصر مون إب لوك جومزاميات ديجيء ينجول ف كاب رمنا مريخ س مناتر موارده مربع علوني ف كها" ان فرل باتول سي كياها صل به يرم ايت بن أس فامزا وروك ته رسكي .. ين كردار في كما و المري كون كرمك من المريك من وفي على جرم كواب مكن ب حقيقاً ب تصور مربسي بېترصورت يەسىمى دېرۇك كارزىكى مقدىدىك نىھىلەكالىتطاركىن آس كىبدىم لۇك سىم ئىتىج برسورى سكىرىكى يه بات سب ولوں كوميندا كى اور نيح كافيصل ملتوى كرد ياكيا۔

مقدمہ کے دوران میں غریب کار دکوکئی بارکیم ی دوران ایران س کیاں روئے نہ تھے کئی وکیل کی ضدا م حاصل کرا۔ برتمی سے پاس کچھ ٹوٹے ہموسے نہور شقھ انفیس فرو خت کردیا در باور باو کرسٹ نا برشاد و کمیل کی ضدا عیں حاصر موکزانیے وکھ کی ساری داستان سُنائی۔ اخیس کچرس آگیا اور بہت تھوڑی فیس لیکرکام کونے کوراضی ہوگئے۔
دوران مقدم میں سورج بل بھی طلب کیا گیا اور جب کئی دوسرے کنگنوں کے ساتھ طاکر سرو دوکئن دکھد لے گئے
اور اس سے شناخت کے لئے کہا گیا تو وہ بالکل ناکام رہا۔ وہ بچے وزن بھی نہتا سکا۔ بوکر شاہر شاہر شا دوجرم میں وہ
داستان بھی جیم خومی کوس طرح بنیات وا اشکر زبروستی کار دیے مکان برقبضہ کرناچا ہے ہیں اور دوبرس کا کوایہ بھی
وصول کون چا ہے ہیں۔ لالرسورج بل سے بیمی اقرار کرالیا کرنیات وا اشکر سے برابر، وہوں کا بین وین اور دوشائد
ہے۔ تام کار دوائی کے بعد محبطر سے نے فیصلہ صادر کو دیا جس میں کار وحلوائی بری کر دیا گیا تھا مجسلہ نے تام
کار روائی سازشی قرار دی دیکن قانونی ثبوت و ہونے کے سبب سے بنات وا ما شنکر بہت مرتب جلایا جاسکتا تھا۔
بیم بھی تا بہت کی گئی تھی کو اگر وہ کسی تیم کی محتی مکان کے متعلق کار دیا کریں گڑو بخت سے الے کرم توجب قرار دکے
جامی گے۔ ساتھ ہی کار وحلوائی کو لالر سورج بل کے خلاف ہتک عوت کا مقدمہ چلانے کا حکم دیا گیا ہے۔

قیصلہ کی خرنجی کی طرح گاؤں میں میونے گئی اور ساری بتی میں بھیلی گئی۔ انسامعلوم ہوتا تھا کہ شخص کواس مقدمہ سے خاص معلق تھا۔ ہر گھرمین خوشی بھیل گئی۔لیکن بنڈت را انسنگراور لا ارجی کے لئے توقیامت ہوگئی۔ بجہ بجہ کہ رہا تھا کہ غریب کوستایا گیا ہے۔ اینتوران کے باب کومی معان نہیں کرے گا۔

کار و کُنگرمَس عید موگئی کیسری حبلدی حبلدی در کااستمان حاسنے کی طیاری کررہی تھی۔ آج وہال گئی کے دیے جان سے جوائ کی سے دیے جان کی در کے جوائے گئی۔ کے داسی جہل بہل میں نصف شب گزرگئی۔ برتمی اور کمیہ می خوشی سے دیوانی ہورہی تھیں ، درواز ہ برکسی سے بکار نے کی آواز آئی کاروا تھا کہ اسی جہال ہر گیا دیکھو جو ہونا بھا موجکا۔ ہم لوگوں کو دیکھا تو عباراج اور لادسو ، جان کھڑ ہے ہیں۔ مہاراج کہنے لگے " کاروا دکھو جو ہونا بھا موجکا۔ ہم لوگوں کو ہنواسی بین دروسور و کی دیے ہیں تھا رہے نوس رہے دوسور و کی دیتے ہیں۔ است قبول کر بواوراب مقدم جلائے سے تھیں کیا فایدہ ہوگا۔ انھیں ، حاف کرد و۔

مصیبہ تنازدہ دل دوسروں کی تخلیفیں نہیں دیکھ سکتا۔ اس کا قلب دوسروں کی افدائیں دیکھ کرکڑ حتاب اورا پنی مصیبت کانفتشاس کے سامنے آجا آ ہے۔ کاروکا دل بہت زادہ در دمندوا قع ہوا تھا۔ اسے اپنے آلام او آگئے۔ آنکھوں سے آنسوٹلیک پڑے۔ سکنے لگا :۔

م مهاماج إآپ کس سے کہ رسب ہیں۔ اسنے ایک داس سے ، برنم نوں کے سیوک سے ، بری نظامی آپ کی وہی عزت ہے۔ مجھے کپ گوارا ہوسکتا ہے کہ میں اپنے ایک بھائی کود کھ بود نیا آول ۔ شجھے رو بیول کی فروز نہیں ۔ میں مرکز آپ کے حکم کے فعلاٹ فکروں گا۔ الیاسس اسلام بوری

# منوات نباز

عویز من -کیا پوجیتے ہوکس حال میں ہوں اور کیا بناؤں کو عرکس طرح بسر ہوتی ہے۔جوز مانے گزرگیا اسکی بربادی

کی یا دُجوگزر، اِنب دہ کمیر حسرت آ باو۔۔ شکوہ کرول بھی توکس کا اورکس زبان سے اِ مِستی بہتیش رفت واٹر نیست نفس را

فراه و*اکزین* قافسیله بر دند جرس را

حاننا ،وں کر چھیٹرتے ہو۔ تاکہ میں کچھ کہوں اور تم مندی کھیٹر کرنبسو۔ حبور ہٹور میں اب اس ح**ال میں نہیں** ہوں کرکسی کومنیستنا د مکھیول اور خوش مول -

نجو سے ہدردی کی بایت و کرد، درنہ سے کہتا ہوں تم ہے ازت ہوجائے گی۔ تمعارے وہ حزیں و
مول آنکھوں دانے دوست کل معے تھے ، تم کر پوشتے تھے ۔ میں نے کہا بہت بڑا عال ہے ۔ اس کا جواب
انھوں نے کیا دیا ، جب آنا تو خود ابندیں سے پوجینا ۔ میرے کئے کا اعتبار تمعیں کیوں آنے لگا ! تاہم آتا
ضرور کہوں گا کہ جن آنکھوں کو تم نے بیشہ سوگوار دیکھا، کل وہ نہس رہی تعییں ۔ اب بیخ بزیس کر میرے قال بر
یا تمعارے حال پر۔ ابھی نوکہیں باہر جانے کا قصد نہیں ہے ۔ تاہم بنی آدکی اطلاع دو دن بہلے دیدیا آلکہ
تمعارے جانے کے بعد جودودن تک گھردیوال رہیگا اس کی تلانی بہلے بی ہوجائے۔

سنوجی ، آگومعلوم موناچاہئے کے میں تم سے خفا ہوں ، اور حب کوئی کسی سے خفا ہوتا ہے تو بات نہیں کیا کرتا۔

میں تحقیا ہوں کرتم بہت بتیاب ہوئے ، لیکن ہوا کر دمیری بلاسے ، نرمیرے پاس اتنا وقت کے وہاں جاکو مصال پیام کہوں اور ذشاید انفیس اتنی فرصت کے اطبینان سے میں اور جواب دیں ۔ تم کو ابنی التجابیر نا زمو مان ہو کہ کہ تحقیل لیکن انفیس ابنی بے منیازی برضرور سے ، گرتھیں لیپین کیوں آنے لگا ؟ اور ہاں میں سلے یہ تو بتایا بہت ہیں کو مسل کہ میں خفاکیوں بول اور تم سے باتیں بھی کرنے لگا ۔ لاحول ولا تو تہ !

قبلاً محرم - صحیفهٔ گرامی مزیزی و سف دریدست بهری آپ کوباورآئ یادآت ایک جواحرام حفرت کامیرے دل میں ب، وہ قطار ایسان واظهارے ب نیازے - لفظ احرام میں نے ادر استعال کیا ورند مجھ محبت کہنا چاہئے تھا۔

آپ نے جس رافت ہدر دی سے ،جس محبت و عنایت سے ،میری رسوائی پر آنسوبہائے ہیں ،وہ دگ نگ سے بھی ہوٹیکا دینے کیائی ہی لیکن اس کا کیا علاج کرمیں ہمراہی موں اور گونگا ہی۔ بنی اب سوائے ایک ول کی آوا ذکے نہ کوئی اور صداکا نوں میں آتی ہے اور نہ اس کے علاوہ کوئی اور بات زبان سے مکتی ہے۔ عیش واند ولِ مرست تدیریث بی را

نا خدا باد برد کشت تی طوّ فانی را

آب کے سامنے دولیل پیش کرنے کا یا را ، دجت طلب کرنے کی جرات ، آب جب کک سمجھے نوٹن فیس سنجھے ہے۔ اس کا شکرید اوا خوش فیس سنجھتے رہی بین نوش نصیب تھا ، اب آپ برقسمت کہتے ہیں توہیں برقسمت ہو۔ اس کا شکرید اوا کرنے کا حصل کھی نہ مواتواس کے شکوہ کرنے کی ہمت کہاں سے لاوُل ۔

گفته بودی بمه زرقند د فرمیند د نس*وسس* سعدی آل نبیت دلیکن چ<sub>ی</sub> آفرائی *بسس*ت

آپ نے مجھے یا د فرمایا ہے اور مجھے نقیناً اولین فرصت میں حاضر ہونا جا ہے ، لیکن ڈرتا ہوں کرمبادا حضرت کا یہ لطف وکرم بھی ہاتھ سے کھومیٹیوں۔ کیو کمرجنا ب کوشا بیعلم ہمیں کہیں دارعی منڈاکراب صورًا ہمی منح ہوگیا ہوں۔ خدانخواستہ اگرآپ کی نگاہ کوکوئی گزند بہونے گیا تومیں کیا کروں گا۔۔۔۔ ایام دولت متدام!

حقیقت یہ ہے کہم سالغوانسان میں نے توآج تک ندد کمیعا نرشنا بلکہ میں تو سیم عبقا ہوں کئلیتی فوع افرا کے وقت ذہنِ نعارت میں بمی نہ ہوگا۔ گردن آٹھاؤ، ذراآ ٹکھیں آٹکھ ڈالکر جاب دو۔ عاکم برین میں نے کب اور کس سے کہا تھاکہ مولانا کو الیخولیا ہوگیا ہے۔ ذکرعام مولویوں کا تھا کہ ہارے مولانا کا، جن کا جواب خرابات میں بھی نہیں لمسکراچہ جائیکہ محراب دمنبر!

ا معول نے میں افرازسے شکوہ کیا ہے، اس کا جواب مرت یہ برسکتا ہے کر دینا سر میور ڈالول اعمارا۔ تم یرافتیار بنیں اس لئے اپنا ہی سر میورڈ نایر سے کا۔

میں آنے مولانا کوخط گھا ہوا ورنتنی ہوائی آل میں تھاری کرسکتا تھاوہ سب کردی ہیں۔ گا یا سمجھے لیا دہ بیان اور نہیں تاہم مبنی یا د تھیں وہ بھی دے ڈائی ہیں۔ وہ تھیں میری مخربر د کھا میں سے تو نہیں ،لیکن

مكن سبت باتول بى باتول مس بيراس ذكر كو تبييري، اس سك مي ميس يبلے سے مطلع ك ديتا بول كالراس مرنب سنن بفرغلط بياني سنع كام نيا توسيح كهنا بول آكر ذبح كردول كا اورسوني برجره حا وُل كا-م ﴿ خداً ، كسى وقت توانسان بن جايا كر سنجيد كي يمر، مَاق بوتوكو بي حرج نبنير ، ليكن مزاق ميں سنجيد كي صردره خطرناك ميزسه

میرے ہیم و دمساڑے سلامت رہوکہ ہیری عافیت کے طلبگاراک تھیں دنیا میں رسکتے ہو۔ گواسی کے ساتھ اس کابھی تقبین سے کے

بْنبنم بنیه نتوال کردهاک دامن کل را

دنیا میں مصائب دو تسم کے بوالمرت میں - ایک وہ جن کا آنلن غاری اسباب سے سبے اور دوسر سے وه جوفور ابنے احساس سے بیدا ہوتے ہیں ۔ پیران کاعلاج توتد برسے مین سید، لیکن ان کا مراواکیو مگرمو-آگ کے توبانی سے بھائی جانتی ہے الین جب میں بانی کوآگہ سیجنے لگوں نوتم یا کوئی اور کیا کرسکتا ہے۔ سوبھائی میری سوخت ساما نیاں بھی بالکل اسی سم کی ہیں۔ اور مقدرات کا یہی ایک مفہوم میرے وہن میں آیا ہے۔ ميرسسك د نيامين كيا وتقارب كيه تفار كرمرت ايك "بينداراحهاس "سنة تام عالم كوتفكرا ويا\_

ور إست فردوسس وابود امروز از بسيدائني كفتيم، فسيردا

بجراب كرزائي وواماندكي كامفهوم بي ميرت نز وكي إلكل برل كياب، الريتهارب كيفي يركل كرول معي ذريكام ب الشفتي من القش مويدان درست كرف ك مضرف يهي كرد داغ دل اكرماي كواور رمواكياماً

محترمه ٢٠ ب كى طويل ناموشى تخت و لخراص تقى اليكن خلاف توقع زهى ايس جا ثنا تفاكر آب سف مجدس بات كرنت كي تهم كها لي سبه اورمين خود اس كي ابتداكرتا؟ اس كا امكان حرف اس صورت ميں تھا كہ حُن كُوتِغافل مِن جِرائت أزايا

شكره كرا نزكار آب كورتم آبى كيا اور مجه كراب سيك كاسهاراجي التوسيد جار إختا، ووسين سيرياي بمانحه كامال معلوم كركے ب اختيار آنسوٹيك بڑے آپ كى آغوش سب سے پہلى مرتبہ آبا د موكر بوں دفعت ہ المان سعوم رس . اجراب با قیامت ہے، قیامت با شعله تانبض مبرریسی دوانی ماسکے

محون ہی ساسے بجیسکتی سے۔

آپ نے خطاکا وکر کے ایسا نشر جبویا ہے کو محرا۔ ، در وش نہیں کر سکتا۔ المندوا وشرا گرفتال میں است کریں ایک سے مجھ براور میری اور میں برا طرفان سرت کریں ایک ہے مجھ براور میری اور میں برا طرفان سرت کریں ایک ہے مجھ براور میری اور میری اور بیت برا انسوس ہے کو اتناز اور میری مراسم کو ہوگیا اور بچر عبی آپ نے نیاز گوئیس بچوانا۔

اذبرک وساز قافل بنجو دال میرسس کا روان ا ہے نالہ می رود حرسس کا روان ا کیا آپ دل خون کرنے کی کو کا اور ند بیراختیار فرکستان ہے۔ کہا وہ قسم سے زیادہ مغبوط چنے ہے۔ جس کو دل تو السے میں کیا تھ میں کیا تھ میں کیا تھ میں کو دل تو السے میں کو دل تو السے میں کو دل تو السے میں کیا تھ میں کیا تھ میں کیا تھ میں کیا تھ میں کو دل تو السے میں کیا تھ میں کیا تھ میں کو دل تو السے میں کیا تھ میں کو دل تو السے میں کو دل تو السیار کیا تھ میں کو دل کو دل کو دل کیا تھ میں کیا تھ میں کھار دارہ میں کھیا تھ کو دل کو

عُفاره کاروزه رکھنے میں کیا اقتصان ہے۔ کیا دہ تسم نے دیادہ مضبوط چیزہے۔ جس کو دل تو ڈسنے میں اور کی تو اسے میں اس ایک میں اس میٹی کرس انجریت سائن سے مندا کرے آپ جلد یے خبرس نامین کرا جڑی ہوئی آغوش کیرآ یا و برگئی ہے۔ کہ اُجڑی ہوئی آ

#### اعتبارات

میں نے لوگوں سنہ التجائی کہ "مینے سولی برج بھا دو"
انھوں نے کہا کہ " تراخون ہم اسنے سروں بر کیوں لیں"
میں نے کہا۔ " اگرتم ایوانوں کو سولی پر بہیں جو ھاتے تو بھر پیزاع فراست کیسا ہ
انھوں نے سرا کہنا مان لیا اور مجھ سولی پر جڑھا دیا۔ اب میں آسمان وزمین کے درمیان علق تھا۔
انھوں نے سرا کہنا مان لیا اور مجھ سولی پر جڑھا دیا۔ اب میں آسمان وزمین کے درمیان علق تھا۔
ان میں سے ایک سے جھے سے پوچھا " یکس گنا ہ کا کھار ہ تو نے اس طرح ادا کیا ہے"
مورس سے ایک سے جھا۔ نیز نسم میں اپنے کو ایسی ذلیل قیمت ادا کر کے تو کوئی دوامی شہرت مال کر کیا ہے اس سے تبہا کے تو کی میں اس کا میں اس کا کھارہ ادا ہیں اس طرح مسکراسکتا ہے"
جو تھا بولا۔ اس سے تبہا کر" مواس کے اس تھی اس کویا دیا دکھو۔ یونکہ ذمیں کسی گنا ہ کا کھارہ ادا ہیں سے کہا کہ میں بیا ساتھا اور
میں نے آم سے کہا کہ میں خون مجھے بیننے سے لئے دور کیونکہ ایک دیوانہ کی بیا سے مون اس کے میں نے آم سے کہا کہ میں خون سے جھے بیننے سے لئے دور کیونکہ ایک دیوانہ کی بیا سے مون اس کے میں نے آم سے کہا کہ میرانحون میں جھے بیننے سے لئے دور کیونکہ ایک دیوانہ کی بیا سے مون اس کے میں نے آم سے کہا کہ میرانحون میں جھے بیننے سے لئے دور کیونکہ ایک دیوانہ کی بیا سے مون اس کے میں نے آم سے کہا کہ میرانحون می جھے بینے سے لئے دور کیونکہ ایک دیوانہ کی بیا سے مون اس کے میں اس کے میں اس کے میں کی اس کے میں کی کہ کہ کہا کہ میراند کون سے کہا کہ میراند کون میں کی اس کے دور کیونکہ کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کیا کہ کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کھوں کون اس کے میں کھوں کی کھوں کے کہا کہ کھوں کی کھوں کے کہا کہ کھوں کی کھوں کی کھوں کے کہا کہ کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کہا کہ کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کھوں کی کھوں کھوں کی کھوں کو کھوں کے کھوں کھوں کی کھوں کے کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کھوں کو کھوں کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھ

### بإبالانتفيار

#### تعض فارسى اشعار كالمطلب

(جناب سيوللم الدين صاحب - ايبسا كار)

حب ب استعار کا مفہوم با وجود کوسٹسٹ کے معلوم نہیں موسکا۔ میں ممنون ہوں گا اگر آپ و رایع نگار اس طرت زب نرایس کے رہاں ایک صاحب کواسی سم کے بہت سے متعاریا دیں اور وہ اپنے احباب کے سامنے مع هکراکش ن کی قالمیت کا امتحان راکریتے ہیں ...

دلازاری کمن اری کمن اری ولازاری دلازاری دلازاری تکونبود نمو است. دلازاری

زرخبشس حديث بررباكن

زرخبنس حدیث برراکن

آن دگرسشد پرست کادم میخورد آن دگرست پرست کادم میخورد

وائ برال نورده كرتنها خورى

خورده جال بركر تنها خورى

(منكار) وومينين الفاظ كى شاعرى كا فارسى ميركى وقت بهت شوق پاياجا تا تھا اور اليخ تسروسنے مب معے زياوہ اس طرف توجه كى ، چنائيدان اشعارين تين تغرانيين سرين -أكراب ادني ما في سيعبي كام كية توال كالمجينا شكل منقاب سيل شعركوي لكهف بس (۱) وَلَ آزادى كُمن المري كمن ولازاري و دل آزاري كونبود كوباشد ولا ازاري یعنی اے دل کسی کا وق م و کھا بلکہ جی کہی رولیا کر کیونکر دل آزاری نہیں بلکہ زاری اچھی جیز ہے ۔

(۲) پیلے مصرعہ میں برر ایمع ہے بقع کی جس سکھنٹ کیئے یو ارزر سکے ہیں اور دوسرے مصرعه صاریتی بر علی و سے اور راکن علی و - مطلب یہ ہواکر روبیر دواور تصیلیوں کی بات کرو - روبیر دواور بری باتیں کرنا حصور و -

آدم مفعول ہے میخورد کا ور دوسرے میں آدم فاعل واقع ہواہے (م) بہامعرمیں تنہا جمع ہے تن کی اور دوسرے میں تنہا، (اکیلے) کے معنی میں آیا ہے۔مطلب یہوا کا کھانا دہی بہتر ہے کہ لوگوں کے ساتھ میٹھکر کھایاجائے اور وہ کھانا کچے نہیں کہ تنہا کھا ایاجائے۔

## المرك برائع برج

حسب في موجود بيل درعلاوه محصول سقيت برمل سكتر بيل جورج كيجاتي م

(سلامی) ستمبرداکتوبر مهرنی برجه—(سلامی) مئی مهر—(سلامی) جودی فروری، اربی ابریل، مئی، اگست مهرنی برجه— (سلامی) مئی، ستمبر، اکتوبر، نومبر مهرنی برجه— (سلامی) ارج ، جولائی، مئی، جون مهرنی برجه— (سلامی) مئی، ستمبر، اکتوبر، نومبر مهرنی برجه— (سلامی) ارج ، جولائی، اگست مهرنی برجه— (سلامیی) فردری، مئی، جولائی، اکتوبر، دسمبه برفی برجه—(سلامیی) فرودی، مارچ، ابریل، مئی، جون، جولائی، اکتوبر به برفی برجه— (سهریم) فردری، مئی، جون، جولائی، اگست

سنست کا بورا فائل سے میں معجصول

ينجر كلا - كلينو

كيسي كريول كى كارشيم يه جوابرات اور دور يتين اجزا الى و اطاقت كى ب نظير دور المندسة فى صدى كواس سته المحسيب حوام المراب المحت المحت المحت المراب المحت عت الكولميول في دوار يكي وار و معده كف من أودور على ايك بكس ستهال ترف ك عبرة ب كوى الك في الماش منهر كيا-اورحوارت توري كورانكيت كرف ك ف الماتى دورى مام بالى المام بدوي من استنال دريي سال عرارام عاري اسكور عام كرورى تصوصاً اس كرورى كودوركرف ك ك بني بن جراسه بوا التيمت ، الأراب التار وسيط . كسى المارى سعد احيدا موق كريد باتى والم آن سبد اقوت مردان کے اندیج بیب و فراہے من في منهاريد و منطق سهد دا ديمهي سوراك قيمت والولى يانجروس سأعظف طريق عن الدارية واسك الكي والتي العام والاستاريان كاعلاق اوسكتاب-استعال سے مردمی کے شراف بعنی اعضائے بنید کی طبعی رو احد ری التی تیمت ۲۶ زار ، در دور قرض مى ساتدساتد برهنى بين جرم كليد. فاسفور ريد يرود در السك الركاب نظر الله في كيدي كما منى موجا **غال .** انتداس كافامره وقتى الارمادنسي نهيس بالمستمعل ربان الرك الما ك من السك فلدور بوسان، ول الم الدي تعركم المور ايك مفترين عن المراد ا تاركيا كياسي في أن مرود عرد بده الدرك جاتاب. • ق الدر من برزناره بين بير تاره بي قع اشكر اشكر الله المراقب الم هاصل - به كركبرس بوست از لركي كوني روا ما وكبيت مين اس كالله طلاء كاستغال مع تعورى ديرية ابدي اس كي توت اورتا شي طام البيس كداسكتي قيمت آية في اكر كي في و الحراف الم موتی ہے۔ علاد مازیں دوسری عرک وگوں کے لئے ہی مقیدستے۔ و ما المرتون سف ك آب حيات كاكام كرتى ب عوف ما والمحرخ الصول لخاص إناني قوق كوقوى كزنا اعضارتيها سلاك الزم يضعف جم ورم الام كالم وترتيب و في الولل يا نجرو مين أو الدول كوتوت وينا وه الدينا آنا كارغار فراكى لمد نازود إر تنيت وبم حرداك كي تتيشي إره آف د ١١٧ فهرستین مرزبان کی طلاب کرفے بر مفت روانہ



#### رساله برجینی کی ۵ از اریخ یک شایع بوجانه به رساله ند بیوبینی کی صورت میں ۲۵ زاریخ یک فتر میں اطلاع بونی چاہئے ورندرسال مفت مدروا عدم ہوگا۔ سالانہ تیمت پانچرو برید (صریم شنشای تین روب پید رہے ر) بیرون مهندسے بارہ شانگ ٹے روبید (صحری) سالانتیکی مقربی

| نثمار (۴م) | فهرست مضامين ايربل سوسا 19ء | جلد(۲۹)                                                  |
|------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 7          |                             | لاخطات<br>بر فور و                                       |
| 9          |                             | <i>یں می</i> ضس ص<br>بین رحایان کی مخاصم                 |
| <b>%</b>   |                             | یوه اوراسی کا اکلوتا بیط<br>* مداج                       |
| '^         | }                           | زدواج<br>کمتوبات نیاز                                    |
| y          |                             | بردحا فرکے سیاسیات<br>صغرگ <sup>ی چ</sup> ردی کا جدیدتجم |
| 9          | •                           | مروری بدیربر<br>پالاستفساد                               |
| r          |                             | ىطبوعات<br>اعتماد <b>ات</b>                              |

## 150

ا ڈیٹر :۔ نیاز فیخوری

جلد(۱۹۹) ایریل سوس ی شمار(۱۸)

#### ماحظات

### خود نائى غداشناىيىهاست!

ہمان عادم اللہ عادم اللہ عادم الدہ ماری جماعت کے ورقام افراد جو اللہ و ترکی بندی سے صدات موفظت بلند کرنے کا حق میں اگران مب کی بندون سے بیارہ نوشت ہیں کو جینے تھے ہیں اگران مب کی بندون سے بیارہ خوشت ہیں کہ جینے کی مسلمان اسوقت ہی سے مسلمان بنیس بن سکمال جب تک وہ کی اس سے کیا مقدموں اس مسلمان بنیس بن سکمال جب تک وہ کی اس سے کیا مقدموں اس کے بعد مسلمان بنیس بن سکمال جو کہ اس کے بالے مسلمان بنیس بن سکمال جو کہ اس کے بالے اس کے بیارہ خورالقرون قرفی کی تصویراً ان کے ماسے آتی ہوگی اس کے بعد معمار کا دورہ بن نظر و تا اور بھرتا بعین و تب تا ابھین کا اس کے بدلا میں اس کے بدلا میں اس کا بعد میں و تب تا ابھین کا اس کے بیارہ کی تاریخ انسان معمار کی دورہ بی ترکز اور بھرتا بعین و تب تا ابھین کا اس کے اور جو تا سکماکہ کا دورہ بن کا دورہ بی تا ہو جو بالمیں کے دورہ بی کا دورہ بی تا میں کا دورہ بی تا ہو کہ کا دورہ بی کا دورہ بی تا ہو کہ کا دورہ بی کا دورہ بیارہ بی کا دورہ بی کا دورہ بی کا دورہ بیارہ بی کا دورہ بیارہ بیارہ بیارہ بیارہ بیارہ بی کا دورہ بیارہ بیارہ

اس کے بعد وہ دورسی ہی برکات کا دکررے گا کی نکریے ذائد عبد نہوی سے زیادہ قریب تھا۔ پیروہ تابیین کے ذائد کی تعربیت محبت حرف اس بنا برکاس عبد کے دوگوں فیصل بکو دکھی تھا اور بھرتیج تابعین کا ذکر کریگا کیونکا نفول نے ابعین سے فیض صحبت حاصل کیا تھا۔ الغرنس ایک مولوی کے سامنے وقت درمانہ کی نوبی کا انحصار حرف اس برہے کہ دہ عبد رسول الشرسے قریب تر واقع ہو اور اس کے برترین بوٹ کی صورت ہے کہ عبد نبوی سے اس کا بہت زیادہ تبد مورکیا ہو جینا بجہ دیا جاتھ کی اس میں مورت ہے کہ عبد نبوی سے کہ جب ایک زمانہ کی مسادت و عدم سعادت حرف اس می خرج ہے کہ کہ میں مارٹ کی اتن ہی خراب ہو رقع ہے یا دورہ ہم نبیج ہے ہے کہ بایک زمانہ کی سمادت و عدم سعادت حرف اس می خرج ہے کہ کہ معموض النان سے قریب واقع ہے یا دورہ ہم نبیج ہے سے کہ جب ایک زمانہ کی سیار کرے کے میں بیکہ دہ بی کسی طرح واپس نہیں اسکنی ادریم معموض النان سے قریب واقع ہے یا دورہ ہم نبیج ہے ہے کہ کیا فاہدہ صال کرے کے میں بیکہ دہ بی کسی طرح واپس نہیں اسکنی ادریم حرف اس کے دیوارسے دورز ن اپنے اور موام نہیں کرسکتے۔

نیرا بقصود اس تمہید سے بنظام کرنا ہے کہ سمائوں کی ترقی کے لئے جو ایر قابین نرب کی طرف سے بنائی جاتی ہیں و بھالاً
خوادکتنی ہی شانداروا میدافر کیوں نہ ہوں لیکن سفا کم لغوونہ لی ہیں۔ ایک دا مغاصدا کے توجید کا ذکر کرنا ہے لیبن میری سمجھ میں ہیں گا
کہ خسب را کو ایک کہ دینے سے اسان کو کیا فایرہ ہو نے سکتا ہے۔ وہ کفروبت بر سی کے استیصال کاکار نامہ ہایت نخر کے ساتھ بیان کر اے کم میں نہیں سمجھ کی خید مورتوں کو تو را دینا کیوں انسان کو بات کا متبا کے ترقی ترار دیاجائے، وہ نازور و رہ کی متفرط نہ کینیات کا فساند نہ ہر آم ہے لیکن میں جران ہوں کو خبش اعضاد کی جذبہ تقربہ صورتیں اور فقر و فاق کی کی کو کیوں سعاوت انسانی سمجھ اجائے وہ صورتی اور انسانی سمجھ والے اگرا کی جو رہ خوات مورتی کا متبا کے دیا ہوگی فی ذریعہ بجات قرار دیتا ہے، درانی ایک رسول کے دیکھ والے اگرا کی طرف انسانی سمجھ اجائے ہوں کا جنس و درانی ایک رسول کے دیکھ والے اگرا کی جو تھے کو یہ فرق منزور رہتا کہ جنسوں نے اخروی نجات حاصل کا فیں شاید جنر نہ موجود تھا اور جو گراہ کہلائے وہ اس پر داختی درجے ۔

محد سے اگر موال کیاجائے کوسکمانوں کی تاریخ میں سب سے بہتر زماد کو نسا تفاتو میں بی بلآما مل مدر تہتی کا نام نے دونگا لیکن اس کا تعلق نر یول النسر کی ذات سے بوگا ناگن کے دیدارسے بلکھ دن اٹس روح سے جو اس انسان کا مل نے پیدا کی اوراً سعزم وارا وہ سے جس نے ایک بیست وجابل قوم کو وفعتہ تقر مذلت سے بھال کر بام ترتی پر بہونیا دیا۔

یقینارسول الشرف توحید کادرس دیانیکن اس سے مرافعض خداکوایک کمتنایاسم عنانه مقالیو کودوی بیعقیده اسانی ترقی یا فلاح کوسلوم نبیس بلاس سے مراوایک عام جذی اتحاد واخوت کو بیدار کرنا عقا، تام نوع اسانی کوایک سریشتا اجهاعیت سے وابسته کرنا تقا اورائس قوت بروعالی میں ضم موکر جونیقینا برم در دیس کار فرای ایک ایسی میں فضا بیداکر دینا تقاجهاں خواست کرانسان اورانسان میں کرخدابن جا آھے۔

ریھی درست ہے کہرسول افتدتے کفرو تبت پرستی کے خلاف بوری جدد جہدسے کام لیالیکن کفرسے مراوخودی کا ایکار تھا انا بنت کرئی سندا عراض بتھا اور بُت پرستی نام تفااس کورانہ لقلبید یا جا ہلانہ مرنگوئی کا جوایک انسان سے احساس انسایت و برتری جیبین لینے والی ہے۔ اس میں میں کام نیس کر کار نہوت سے طاعت وغیادت کی بھی ہایت کی گئی لین اس کا مطمح نظر صن اس قوت کو سراہتا تھا جو نظام کا ننات کو کمیں گئی گئی لین اس کا حرب و باز دہن جا اور اس سے کسب فیضان کر کے خود اس قوت کا دست و باز دہن جا اور و سے خطابی کے دین اس خوت کا دست و باز دہن جا اور دست کی اسے خرود ت ۔ نظام ہم میں کہ نہیں کو کہ اس خود و کر ت ۔ الغرض یہ بالکا صحیح ہے کہ جر نبوی ہم ترین زمانہ تھا ایکن اس کا تعلق نہ حرف روزہ و نمازے متفاد خطا ہم می مراحم فیا بش وجود بیت سے ، و ذبائی ہمیت و تسلیل سے اسے کوئی واسط تھا ، نہ سواک موسلی سے جاکہ وہ ایک زمانہ تفاجس نے سوتی ہوئی انسانیت کو جگلیا جس نے خوات کے تواسل کا مذکوانسان کے لئے بے نقاب کیااد ترس نے نوامیس المریکو برترس انسانی سے قریب توکو کے مطلم کی ذہنیت کا از خرد دیا ۔

پس بقیناً وه عهدنهایت مبارک عهدنقاحب آفتاب حقیقت نے اول اول اس عارع طلوع کیا در الاریب وہ زماند مراب عبانے کے قابل ہے جب شاہر مقعدود سب سے بہلے برافکندہ آقاب ساسنے آیا بیکن اگر کی شخص پر دعوے کرے کواس ابتدا کو کس انتہا کی خدورت وقعی میں آفاد انجام سے بہلے برافکندہ آقاب کا طلوع نصعت النہار سے تنعنی متعا، توبقینیا اس کا دعوی علط ہوگا ، کی فرز دیا کا کوئی نمی مقتبا کا درنہیں ہوریا تاکوئی تعمیر فرز دری ہو معلم مفرخرد دی ہوریا تاکوئی تعمیر کی بنیا دی ایک کی نمی دی در درجد مرکی بنیا دی ایک اس کی میں دیا کہا گئی انتہا ہورہ کو دیے دکال تک بہونے اس کا درخدا کا دو دید و جورہ بنات عدی اس کی صورت میں کیا کیا انتہا ہورہ کو کررہ

بعراب دنیای تاریخ اشا کرد کیوکس توم نے اس رمز کوسم کر آن مرارج استعال کوما عمل کیا جوایک سیجے مومن وسلم کے سلم معلق منصوص ہیں اوروہ کوئنی قوم ہے جواس تعلیم ونظار اوا کرے" الی بیلک لاالقوم انفاسقون" کی تعزیر میں مبتلا ہوئی

یه بادی کوتاه نظری ب که به ضوائی فیصلول آورد بانی اصول میں ملک دملت ، دیگر دنس ، کفرواسدام کی تفایق کوسا سفے
رکھ بخطا دسواب کا معیارتا کم کرتے ہیں جوضات مشرق میں جوہی مغرب میں ہے ، قدرت کی جوکا دفرا میاں شال میں نظر
آئی ہیں دہی جنوب میں جی چیں ۔ شاہراہ حرف ایک ہی ہے جس کا دور را تام درہ ہیں جونوا کی لوح محفوظ سیلفے سحیف تقددت
یہود و نصاد کی کا فردسلمان کی تفریق حرف جاری ہے بہری کا فیتر ہے اور بیت بال کا فردسلمان کی تفریق حرف جاری ہے بہری کا فیتر ہے گئی ہے ، اس کے لئے حرف
کے اورات میں کسی جگہ تظرابی آتے ، و بال ان سب کوم ف ایک ہی تام نفظ " انسان اسے تبریک گیا ہے ، اس کے لئے حرف
ایک میں کود ولد علی فطرة الاسلام " کی بتالی گئی ہے اور نیخ خرف بانی اسلام ہی کوحات قدم بڑھانے اورائی ہی مکر ز نامسی کہا ہی اوراس طرح اس نے اول اول جوا فراد فوع السانی کوایک ہی منزل کی طرف قدم بڑھانے اورائی ہی مکر ز بیمنع ہونے کی تعلیم دی لیکن ہاری کوتاہ فہمیوں کی یہ واستان کتنی و دوناک ہے کوبس قوم پرسب سے پہلے اس واز کا افشائیا کیا اسی نے مرب سے زیادہ اس کو تھکرا کیا اور انسانیت کوجس جماحت سے مسب سے زیادہ ہی توقع دا دیا ہے اس کی تھی دی سے نہیں منازلہ منت خست ہے ، منکی۔ اب سے اربوں سال قبار سرکرہ ارض کی تحلیق ہوئی تھی ہوئی ہوندو تعظیمیں ہے، لیکن حالات بتارہے ہیں کاسکے شباب و بوغ کانا ہ آرہ ہے ، اس کی تحمین تحبیل آہستہ آئل ہورہی ہے ادراس شراب سے رسا ہونے میں اب زیادہ دیر ہیں ہے۔ علی و فعلی کے جنے ہوات ابل رہے ہیں، کائنات کے تام جیسے ہوئے دان کھلئے جارہے ہیں، قدرت کے جاربرکا ہارے میں المون تا میں ہوئے دان کھلئے جارہے ہیں، قدرت کے جاربرکا ہارے میں المون تا میں ہوئے دان ہوئے ہوئے دان کے سامنے مراطاعت نم کردیا ہے، استحلات نی الاض تا کا وہ وحدہ ربائی جو یوم الرت میں کیا گیا تھا بہت جلد لودا ہونے والا ہے اور دنیا ایک زائد دران ک انتظار کے جہنم میں تھیائے کے بعد قرب و دوسال کی فرود س سے ہم آغوش مونے وال ہے ۔ سیکن آپ کو معلوم ہونا چاہئے کر بیسعا و ت و برکت ای کے معدہ جنعول کے مقدسے جنعول کے مصرے جنعول کے اس تعدی المون سے جنعول کے دنیا کو مسلم میں المون سے جنعول کے اس تا ای تو اس کا نام آپ دوجنت الکا فرنی کیوں مذھرار دیں ۔ اس تعد خاد کو رنگ فردوس بنا لیا تواہ اس کا نام آپ دوجنت الکا فرنی کیوں مذھرار دیں ۔

اس دنیا بس ایک بخشا کم رست کا کی مرد خاص کا کو کرایانه زنده رکفتے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، وہ جماج اپنی کا بلی ادر توت علی نے فقلان کو دست کا کوئی میں ہے موسوم کرکے گرایانه زندگی مبرکرری ہے وہ تعینیا بلاک ہوگریکی اور اس نے ایک حزین و ما یوس سے کا اس میں گزنہیں۔ باغ کے وہ تام پودھے جوئور ہو کر ضعی ہونے لئتے ہیں ان کو اکھا وگر مینیک یا جاتا ایک حزین و ما یوس سے کا اس میں گزنہیں۔ باغ کے وہ تام پودھے جوئور ہو کر ضعی ہونے لئتے ہیں ان کو اکھا وگر مینیک یا جاتا کے دو تام دوسرے سے وہ وہ ایک جون کے دو تام دوسرے سے وہ وہ ایک جن کے دو میں اور اس کی زمین تام خس و دا شاک سے پاک ہوجا ہے۔ صفیقت دو جن کی ذمین بیارین تاکہ خوالی یعنی اس مہرا کہ مطلب اور اس کی زمین تام خس و دا شاک سے پاک ہوجا ہے۔

مارج كازياده حصد سفر من گرراا وربر حندها لات كے لحاظ معد اس كى ابتلامير من من المتنا فات بر بروئي من استان من استان فات بر بروئي من استان من استان فات بر بروئي في من استان في من ا

کاکریں، ن جندایام کواپنی زیمد کی سے بہترین مصد سے تعبیر کروں تو فالبًا فا دیرت نم ہوگا۔
سرزمین جا ورہ سے میری واقفیت کاآ فازاس زا دیے ہو، سنہ جب میں عبوبال میں قیم تفارسا جرا وہ صفد رعلی میں نام اور خیا اسی بنا پراکار کردؤسا، وامراد کی فل میں مجھا ہے گوائے مانوں اسی بنا پراکار کردؤسا، وامراد کی فل میں مجھا ہے گوائے متک برکا کیا کام دیکن آخرکا وال کا اصرار میرے انکار پر فالب آیا ور شائع میں مجھے وہاں سب سے پہلے جانے کا اتفاق موا۔ میری میری آخرکا وال کا اصرار میرے ایر نیا ہو اور وہ میں مبال فائد ہیں جو شہرسے کافی دور سے متا ہم قلت زمانی و سید مکانی کے مواضع میری داو جسس تجومیں حایل مدم ہوئے اور میری بگا و سف ہمیت جسس مدیمیاں سے آسس تعبر میری بھا و سف ہمیت جسس مدیمیاں سے آسس تعبر میں جو میری داور میری ملطنت کا دست یاریت تھا دویا بھی ہے۔ خود قد افروائے جاور وسے نبادگ تغیر ساتھ میں موسے آن سے میں نے یہ انواز و خرور کرایا تھا کا اپنی المبیت و خیال کاموقد تو مجھے نہیں طالبین جو حالات مجھے وہاں معلوم ہوئے آن سے میں نے یہ انواز و خرور کرایا تھا کا اپنی المبیت و صلاحیت کے کیا طاعت وہ لیقی آن کارفر ابھی یوں میں سیسیں جن کے متعلق بی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ صلاحیت کے کیا طاعت وہ لیق آن کارفر ابھی یوں میں سیسیں جن کے متعلق بی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ

خزائ را بهارے میتون کرد

اس کے بعدصا جزاوہ سفدرعلی خاں صاحب بھی وہاں سے حیلے گئے اُدریں بی اسپیے مشنا نمل وامکا ریں بہتلا ہوکڑاس ولچیسپ خواب کو بعول کمیا۔ زیا نہ کو زنا گیا، سال برسال ختم ہوتے دسٹ بہاں تک کرمیں کھنٹو جیلا آیا دراس کا امکان بھی باقی ندر ہا کرمیں اس زندگی بیں بعیکسی وقت مالوہ کے اس مختقر کم خوالیسورت قطعُه زئین کو دیکھ سکول گئے۔

لکھنو آف کے بعد نگار نے مبند وستنان کے مسلمانوں میں جو دہنی انعلاب بدائی اورا دھنام فرہنی بڑسیبی کا ان خراب کا کئیں وہ اہل ملک سے بنی نہیں۔ وہ کو نسام نظام کہ اروگر بختا جو ہوا ، وہ کوننی بعث آئی جی کا شخق مجے نقرار دیا گیا ۔ وہ کوننا تیر فلامت بختا جو بحد بربرون نہ کیا گیا۔ وہ کوننا تیر فلامت بختا جو بحد بربرون نہ کیا گیا۔ قدامت بربتوں کی گائیاں ، مولویوں کی مینکاری ، صوفیوں کی برد عامیک ، فرہبی دیا نوں کی کردیاں کر بال الغرض وہ سب کچے جس کا مظاہرہ جبال بطلان کی طرب سے بہیئہ علم وحقیقت کے مقابلہ میں کیا گیا اور کئن مقابلہ میں ان باغیان جق و سدافت کے غذبیناک انتقام سے جا فرز موسکتا اگر جے ہوں کے میں ان باغیان جق و سدافت کے غذبیناک انتقام سے جا فرز موسکتا اگر جے ہوں کے جو اور نوی کے بیاں کی بیان کی دنیا میں موجود ہیں اور جو پر گاری میں نے فرمن جبل میں ڈالی ہو اس کے موادینے والے دامنوں کی جی بہاں کمی نہیں ۔ جبنا بخر مجرار ان جند بستیوں کے جنوں سے امرار کی میں یہ بالکی بہا تجربی خالی کو کہ تھی اور بھیٹا میری زور گیمیں یہ بالکی بہا تجربی خال کی جھی تھی اور بھیٹا میری زور کی میں یہ بالکی بہا تجربی خال کی جھی تھی اور بھیٹا میری زور کی میں یہ بالکی بہا تجربی خال کی جھی تھی اور بھیٹا کی بیاں بھی تھی اس کے میں نہ بالکی بہا تجربی خال کی جھی تھی اور بھیٹا میری زور تی بالکی بہا تجربی خال کی تھی تھی اور اختیال یا ہو۔

کی مکا و سے دیکھا ایک بالغ نظر میسی جناب صاحبرا دو محمد میں اس درجہ روشن دیا نے واز او خوال یا ہو۔

سك نعان بها درصاحبرا ده محدار فراز على فال حبيت سكرمرين دربارجادره -

اس كنبد مراسلت ك فريع سے تبادا نويالات موتار با، دود ل جوايك مى مقرسے نمير مبوئ تھے ايك دوسر كى طوف كينے رہب، دوروصير خبول نے ايك ہى روشى ميں آئل كھولى تھى ايك دوسر سے قريب مبوقى كينى، أوھر بارش بطف وكرم تھى اور ايشن نارساندائس طون ميل نبت دخلوص تھا اوراس طرف اعتراف سے ريا۔ الغرض ميرس باؤں آگھو كئے اور ميں مبتيا بانہ اس آستان محبت بر بونج كيا تبال اس سے تبل تى مجھے بدہ ريز مونا چا سبئے تھا۔ اس مرتب جادر دوميں ميرا تيام غيروں كى طب رح مهمان خاند ميں بلاخود صاحب كى كوشى ميں تھا ، اور يرى برسٹ حال كے لئے معمولى خدام نہ تھے ملاخود معرز مزبر بان مهمان خاند ميں نبيل بي اور دوميات ميں اور اس اس كرانبارى كرم كا اظہار كرنا بھى چا مول تومكن منبيل ۔

صاحبزاده صاحب موصون مرحنیاس اعاظ سعی کرده وزارت کے عبده برمتنازیس نیز اس جنیت سے کرده فرازوا کے عبده برمتنازیس نیز اس جنیت سے کرده فرازوا کے بھائی ہیں فاص اعواز ده تب کے حامل ہیں الیکن میرے لئان کی جو تصوصیت اعتفاض کے دو دان میں ایک دن شام کو حبور نیا کے بزارول فعام ہی وادی امتیازات سے کہیں انترن داعلی جیزے ہے میرے قیام کے دو دان میں ایک دن شام کو خود میز اکس میں آخر بھن اے اور میں ایک دن شام کو خود میز اکس کی اور میں انتہائی کاوش کے دوران میں الله اسباب میں انتہائی کاوش کے دوران میں ایک دن شام کو کہ دوران کی میں مطلقاً کوئی فرق محسوس نہیں کیا، کی ایک ہیں مطلقاً کوئی فرق محسوس نہیں کیا، کی ایک کوئی ہیں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی میں مطلقاً کوئی فرق محسوس نہیں کیا، دوہا نفائی میں مطلقاً کوئی فرق محسوس نہیں کیا، دوہا نفائی میں گائی ہوئی اسباب افتحار کا اظہار منا است میں میں تھے اور کھیل سے فاد نع موسات بعد میدھے اسی طرف کتر ہوئی اضاف کا میں اور قام میں اور قام میں گئی ہوئی اضاف کا میں اور قام میں ہوئی کا میں ہوئی کوئی کی دوا سے السانوں کی تھی ہوئیک باکر بی اضاف کا میں ہوئی کا میر ہوئی ہوئی کا میر کا میں ساتھ کی کا میں سے ۔

اس قدر کہ دینا میں صرف اس جیز کا برست سے ۔

الله بز إنسس مي فخرالدو لصولت جنگ نواب محدافتخار على خاك بهدو ركع مسى ٢٠٠٠ م ١٠٥٠

فیلی کا بی اندور کے بعض نہایت ولجب واقعات ناسہ اور دیرتک اس امر براطبار اسف فرباتے رہے کا افراد ابنی عقیقی وطاق سے اواقع و کم نظام حکومت اور دمایا کے درمیان ایک زبروست فلیج حایل کردیتے ہیں۔ بر با بنس جس اُصول برحکم لی کریم میں وہ خود انعیس کی زبان سے سنف کے قابل ہے۔ فربان لگے کئیں نے تین عبد کے ہیں، ورختی سے میں ان کا یا بند موں ایک یکری کسی کی غیبت نہیں کرنا، دو مرس بر کیم کوئی بات علط نہیں کہتا اور تیرے برا نفعات کرنے کی بوری کوسٹ ش کرنا مول سائل موجد فرمارہ ہے تھے اور میں ان کا سند دیکھ را تھا جران تھا کہ میں کیاست را بور اور طبقہ امراء کی وہ کوئسی ورسگاہ ہے جہاں ایسے پاکن و و مبن خیالات ان میں پریا کے جاتے ہیں۔ گرحقیقت یہ ہے کا س کا تعلق حرب نظری صلاحیت سے مواکز اے اور یہ کہنا قطعًا مبالغ چرکا کی قدرت نے ان باکیزہ ہزایا کے ودیوت کرنے میں موجودہ فرانزوائے جادرہ کے ساتھ عزم مربی نیاضی سے کام لیا۔

بزواننس کی دسعت اخلاق کابہ عالم ہے کہ طازمین ورعایاً میں سے کسی کی دعوت کو رونہیں فرماتے اور اُن کے رنے ومسرت میں ایک شفیق اپ کی طرق مروقت شرکت کے لئے آمادہ استے ہیں۔ یہ نکن نہیں کہ و اُسی طون سے گزرر ہے نہیں اور دس بانچے افراد اپنا وروقم شناف کے لئے عمال موجود نہوں بھرکیمی ایسا نہیں مواکسی نے داورسی جا ہی مواویآ پ نے موٹردوک کراس کی عرضواشت نہیلیم اعتبیشالیا موتات کردب آپکسی معالمہ کوانے یا تقویں نے لیتے ہیں توفیصد وہی اوانا ہے جو مین فقضا سے انضاف ہے۔

# س شوص

#### رسس إب سوم دربران ص

حضرت غالب کے مطبوعہ خطوط میں جو دھری عبدالغفور کے نام جو خطوط ہیں روسے سخن آن کا در اصل حفرت ما سے حضرت غالب می سعبا در اسل حضرت عالم میں بار ہر فضلع ایٹ کی طرف ہے جنانچہ ایک خط میں حضرت غالب فرماتے ہیں ہو۔ " تحقیق کہ اب روٹ سخن جناب نیف رئیاب ، جامع مدارج بھم الجع ، بزم و حدت کی فروز ندہ شمع دستنفرق مشاہرہ شاہدہ شاہدہ اس حضرت عالم صاحب قدسی سفات کی مان ہے ۔ . . . "

ایک دوسرے خطامین فرمات میں :۔

رر جناب چدھری ساحب إآو - بم تم حضرت مالم كے إس طبيں - اورائنی آ تکھيں أن كے كتِ بلت مبارك طيس - ميں سلام كرول كا - تم معرف مون كرناك قالب يہ ب إلى وہلى ميں آب كے ديار كا طالب يہ ب إلى من فعرم تدم برى كيا - يروم شريف كے لكايا - تدم برى كيا - يروم شريف كے لكايا -

فراتے ہیں - غالب إ تواچھاہے ؟ حوض كرا مول كه الحدللد؛ حفرت كامزاج مقدس كيسائ ؟ ارشاد موا كمولى سيد بركات حن تيرى بہت تعريف كرتے رہتے ہیں -

جناب! به ان کی خوبیان بین میں ایسا بنین مول جیسا دہ کیتے ہیں۔ کاش وہ میری رنجوری کا حال کیتے ضعف توی واضع کا دم بھرتا ہے توی واضع کا ان کی غمخواری اور در دمندی کا دم بھرتا ہے در کشاکش ضعف نگر سلدروال از تن اینکومن نمی میرم بیم زناتوانی باست

حفرت نے میری گرفتاری کا نیارنگ مکالا۔ بوسسنان نیال کے ویصفے کادان ڈالا۔ مجومیں اتنی طاقت پرواز مہاں کر بلاسسے آگر مینس جاؤں، وام برگرکے دانہ زمین برسسے اُسٹاؤں - حضرت اِسپے تو یول ہے کوغمہائے

روز كارف مجاكو كيرلياب، سائس بنس ك مكتاء آنا تك كرديب....م متحرمرت يه بوحس كي أمب ر الأمب دي أس كي دئيا جاسيك ينطور تى سے ارمروكيا تھا۔ كراس كرتعلق آرة سے ب آرة ميں صريت ساحب عالم كے فاصرا ورحفرت غالب کے شاگرد صفیر مگرامی نے بوسستان خیال کی اٹھارہ حبدوں کا ترجمہ فارس سے ار دومیں کیا اور دوحبدیں شایع ہوئی توغالب نے مبارکباد دی :\_ نورنظ - اخت جكر- زبرهٔ اداد و بغير موادى سيافرندا حداد داد داده اس در وايش كي شانشين كي د عاقبول فرايس -بوسستان نيال كرتريم كاع م اورد وجلدول كاسطع دوبالاسارك حفرت الساكا حسان عظيم ب مجمير خصوصًا- اور ہا نغ نظرانِ ہندیرعمو ہا۔ للمالية المقعد المراجع امنی بوسستان نبیال اُردوگی اورعبادین صفیر بگرامی ئے نالات ستاجیب مانم سجا دونشین مارترہ نے غالب کو وكيف كم الي تعبيب توي وحرى عبدالنفورك فرطيس وه اساتاجون فهاليا-صفير الكرامي كبارك مِن جوم شناس كيا كته شيره ادراب كتريه الريابيان تصييده ريون ليلي مهداس قصيده كاچېره پرسه :-مفتی سید ترعباس شوستری: - جہان است آلنگ خوش شوریر از شد بخرست فروز ندہ ہور بهادول كي جيزي كب برالي مع جيري مورج مهاراج كال إلى كنيا كيور عين أكم إ بینیم سفتنایا براسیامو برا اسه المی دورای آنمهول سکتارسد ایتری پریخی باید زیر ایجاد ایر است باس آماکیون نیس ب لله ألنك و سنزه زار مستمرور عبادون كالهيند الفرش في الدال منظال من وفرة وكيبون كي كليت من الم كنواري الله كاسب وابنا إلى كذيه عن - إلته بن هي معركيبون كاللاب والبن الدي كرا الدياس المتركيين المادية اكبين سيد يمركهم الزر يا وُل يُورب ومُحن إ البي تجم في آسان كو إره حصوب د مروج ) مين تقيم كياست و ان باد ، إن الما اليد الم المرآن مين ستبدر كما كيا سندمون موند كندم- مندد سان من كنيار كماكي ركبياكنوا ري الأكى و اس مريد يداد و مساعرات سنبله وي كنيام اسك انوش بيشة فروزه ، بوركا سللب يد برواكا في ابد بري سنبل سي يدى سواخ بهاداي الماران الما الما المعالم على المسكف مور\_\_\_\_\_ أناب - ح**ن طرح مِندؤل مِن** بِنْهُ مِن أَسى طرع إِرْمِيول إِن مَرْمِر شُننى ---- يارسيون كى كتاب وظائف

چەازىرىمرائىنىڭ إسىئە ژىر ببین و بخوان نامئه دل سیسند ہم پو <u>حصے بیں</u> کروہاں مبٹیا ہوا کیا الاپ رہاہے ہ تیزی پیٹی ہیں آ خرر کھا کیا ہے ، دیکھنا ہوتواد ھرآ۔ ٹرھنا **ہوتوا دھ**آ۔ که فرزند احسب مدیمایون مش میسی گرامی نیژ اد وخیب ته روش فرزندا حمد کو د کیو یجس کاسس معا ؤ احیما یجس کی بیرهی اونی جس کی حیال و صال احیمی ۔ بنشت است زیرا ترازگلستال میگر تاولت شاوگر دو از آل معیلواٹری میں وہ میلول کہال جراس کے یاس بن ج آگرو کیھ نے حصولی مجرفے۔ كر فرزند احمسه وبرأب بير جوان است وخوش فكرولبل صفير فردندا حرقلم كادهني ب، جكت كروب، جوان سبئ . . . . . . . بليل سبع يعتقير ب إ ميرزا وتبريكمنوى (١) منطيب منابر فصاحت ونكته وافي عندليب حدائق بلاغت ورنكين بياني سلك مترتعالي (٢) ( أنك خوال يحن انحك امنحان طرز منحن افسواحه بيرس بالغنت بيرايه سيدفرز مداحد صاحب متخلص عيفير زاد قدره- با دموتمنا ورميام وزلان برعا بجواره بيئ م باد إ<sup>س</sup> مرزامحمر باقرصحبت شيرازي كمسه انقصيده دربدح مفرت صنفير بلكامي بزار مرتبه گرمدح حفرت توسرایم کیان مزار نگویم چهنجلی و چرمبه مم أسان جلالي بمم أفنا سيجالي ېم آشان كمالى چلىيل قدرومعظ جناب *مسعید فرز* نراحمری وسفیری همی ززم<sub>ز</sub>هٔ سب دات بلگرام مفتح گرم ملطف بخوانی به ورم بق<sub>ه ب</sub>رانی سراندرم نكمند تواست. وحكم تومحكم وسد نزم درونش زفاك يائ أومريم بلائهمت وضنل ارقدم كني سوئرص بت مرزاحاً تم علی قبر لکھنوی :۔ نہ نہاعشق از دیدار خیزد سباكيين دولت از گفتار خيزو الحديث على احسب مذكه از صرير خان عسفيرا يكوش خورد- و دلم از دست بردسه كرابس مزوداً سائش جان است برس مززوه گرجال نشائم رواست کمرمت نامه دی کرکیم اگست بود با یک جلایلی بندوحسین بندبراست بنده و دو تا براست برا درع بیزم میرزاعنا پستاعلی<sup>اه</sup> سلمها لنتراو نوحثيم آغاسفاوت عي صنيا است مشنت كلكرو دييوني مجشريث اين صلع ايتم اعلى التلادر عَابْهم معريك جلد مفرصفر ويك لجله تذكره تلانده لمن فكرخيرالذكر مبيل الأاك ربيد- واين خمسه يون ممئه نظامي برحواس خمسه منظام

تازه مجنشید ماننادانشرم تصنیف شریف لطفی دارد که دل شیرات نخن می خارد سه بانا و آل دوست کو دوستان را فرستند

بهجورا ازمالی دود مان دوالاشان اعز اعز امیر با دشاه علی ساحب بقت میرزاسلامت علی صاحب آبیر مغفور منافع ساحب آبیر مغفور خلف العندن از مان دوری جناب مبتر از بیشتری شفت - اکنون از کلام بلاغت نظام با اندان دریافتم کروزیرم میکفت تمانی شامه سلامت داشته باشد یجن تهدد آل محد میخوایم کاه کاه بخاط مبارک رسیده باخم بازان دریافتم کروزیرم میکفت تمانی شامه سلامت داشته باشد یجن تهدد آل محد میخوایم کاه کاه بخاط مبارک رسیده باخم بازان دریافتم احترام میکفت مینان شامه ساده می میناند باشد یکن تا در دیم احترام می میناند با در دیم احترام می میناند با م

حضرت امیر مینائی: سلبل نیر از وطوطی مندر عصفیر سلامت سلام عون افلانس و سیاس مشون سفرسد دلیث کر بیار است میران ک بیار یول اور بیارون کی برست اریول نے مجدسے جی عبر کے آن آسائنوں کاعوض لیا جومیں نے لاقات احباب سے مغربی بالی خیب و مرکز شت کھوں توخط مزیر موبائے۔ کئے ہیء نے صل بے نیدامغفرت فرمائے۔

اس اجالی اطلاع سے مقصودیہ ہے کرآپ اسٹے نقر، نام کے آپ کویہ سمجیس کروطن بہونچکرآپ کی دہر اسلے اور قدر وانیوں کی لذت بعبول گیا۔ نہیں منبس، سب اُسے یا دہشہ۔

امیراللغات کے اُسول سے تعلق ایک کابی بھیج کرآب کے دل ود اغ سے جواب باصواب کی آرزوہے۔ زیاد اُ حاجت تصدیع نہیں -

اجى حفرت! طوه نفركى دوسرى طبد مينيني من كيادير به به ضرور لكين كرت كم شناتون كوترو ياسينه كار نقط والسين الماريم والسيام بالاكرام - و وسمير مراع الماريد .

اس خطیم جب سفرگا حوالہ ہے اس سے مراد عظیم آبا دہنے بھنسانی میں حفرت امیر مینائی اسنے سٹ گر د مہدی حن خال شاد آب ملیس رمول پور شلع مظفر پورے طلب یدعظیم آباد تشریف لائے۔ اور ریاض وکو تڑ کے سب تھ لال کوئمی میں شم ہرسے ۔

اُردوکاسب سے بیپلانعت سیدا و صدالدین بلگرای نے اور اسی زا نہیں برعلی اوسط رشک کھھنوی نے لکھا
رشک کا نعت غیر طبوع رہا۔ اس کے تقریبًا ہم برس کے بعد حفرت احمیر بینائی کا یہ خط صفے بلگرامی کو آیا۔ آرق سے اس کا جواب پانے کے جواب ۲۷ دسم برکو بھالیس صفی رسم کیا۔ خط کیا ہے کہ وریا نے تھیتی موسی ارد ہاست صفے بلگرامی کا جواب پانے کے وارسال بعد حضرت احمیر بنائی کے خطاب کا بہلا حصرت ان کی اسم بینائی کھتے ہیں کہ مشاقوں کو کب تک تو بینے کا صفے بلگرامی کی وہ بلند پایہ تالیف ہے جس برصوئ بہار از کرسکتا ہے۔ جینا بینے ڈاکٹو بیلی۔ مشاقوں کو کب تک تو بینے کا صفح بلگرامی کی وہ بلند پایہ تالیف ہے جس برصوئ بہار از کرسکتا ہے۔ جینا بینے ڈاکٹو بیلی۔ بروفیس مندون کی تابیہ بری آف اُر دولڑ بھر آزار نے اوب اُردون میں تو بیات کی سے جیا ہے۔ کا تعریب میں تحریب بروفیس مندون میں تو بیلی تعریب بروفیس مندون میں تو بیلیت کی سے ۔ بالنصوص عندیں تو مسلم منظور بھر اُرامی کا دولئر میں گردا۔ نظم میں ان کا کلام بہت کی ہے۔ بالنصوص عندیں تو بیلیت منظور بھر اُرامی کو دولئر کے دولئر میں گردا۔ نظم میں ان کا کلام بہت کی ہے۔ بالنصوص عندیں تو بیلیت منظور بھر اُرامی کا دولئر میں گردا۔ نظم میں ان کا کلام بہت کی ہے۔ بالنصوص عندیں تو بیلیت منظور بھر کو بیلیت کی مسلم کو بیلیت میں تو بیلیت میں تو بیلیت کی میں تو بیلیت میں تو بیلیت میں تو بیلیت کی میں تو بیلیت میں تو بیلیت کی میں تو بیلیت میں تو بیلیت میں تو بیلیت کی میلیت میں تو بیلیت میں تو بیلیت کی تو بیلیت میں تو بیلیت کی تو بیلیت کی تو بیلیت کی تو بیلیت کی تو بیلیت میں تو بیلیت کی تو بیلیت ک

ان کی مطبوعہ کی بوں میں صلوات خضر بیاض اِ اُسعار اورصفی طبیل ونمخا دُصفیر دو دیوان عزلیات بھی ہیں۔ ایک ناول روح افزائعی لکھا تھا جو طبع نہیں ہوا۔ گران کی اہم ترین الیف جلو اُ خضر ہے۔ یہ تاریخ ہے ادب اُردوکی اور مولف کے خیال میں اُزاد کی آب حیات میں جفلط بیانیال تعیس انھیں کی تھیجے کے لئے یہ کماب کھی گئی۔

ازشه بگھنُو۔ کشمیری محله متصل جا وحیدربیک خال شعات صنفیزانیٹ و تذکیری تحقیق میں صفیر بلگرامی کی ایک دوسری بندیایہ تالیف ہے۔ اس بایہ کی کتاب اب تک بهندوستان میں بنہیں لکھی کئی حضرت جلال لکھنوی کو دعویٰ تفاکہ وہ اس کے موجد ہیں جہنرت آسلیکھنوکا اور شوق بنیوی نے صفیر بلگرامی کی کتاب اسی دعویٰ کور دکرنے کے لئے منگائی تھی - وشحات صفيرك بارس مين حضرت فألب كانيصله لاحظ موز

> کرم اودحمیشند دنام داست وادکاطالها خاک

اوح فور شيدمان فوداست

ایک اورخطیس حفرت نالب فرائے ہیں :۔

بعلاقهٔ مهرونجیت نورشنم وسرور دل به وربر مایت سیارت نظروم دمطاع به بونوی سیدفرزندا حد ....... اشعار کبرهار و کیوکر دل بهت خوش بواسب احجه بین گردیمیت دل مین گرستایی وه تم کو لکه تنا بول سه بائے و ولب بلاک یه جانا ابھی کچھ بات کرندیں آئی در ق بین جوشش مضمون گرشے با دل بشان ژالم بیم مرافظ کا ب میں آب کھور بائی کی در تر بین کردیں جدمی تاریخ

مجھی ہوں گرم کہ میں سرو جسٹیے تع وقت میں ہوں آگ اور آب میں آپ عارفانداور موحدا نہ مضمون ۔ اور ہالغاند الفاظ ہے

تم مسلامت رموقيامت كك صحت ولطعن طبع روزافزول نجات كاطالب غالب رست نبده ار القعدة الشرامة

تواب سيدرضاعلى خال خطيم ادى نبره جعزمين خال فيس شاگره محقى عليه الرحمه: -خوشاا ب رضالا كلائ كاز دسه برل ست توت دېال ست توت بود از تعمانيف سحب ان دورال بليغ الكلام و كلام الب لاغت گرامى دل و ممكرامى توطن م صفير سخن سسنج عالى طبيعت گرامى دل و ممكرامى توطن م صفير سخن سسنج عالى طبيعت برين خان يغامب اراب جراعدا بيايند و كيز دسد كرنه لذت ، جناب رازعظیم آبادی - سیرعز بزالدین احد لمبنی رازعظیم آبادی مولف آریخ شعرات بهار کفته بین:-ادب آردو می تاریخ مین صفیر بلگرای می ایک امتیازی میننیت رکھتے بین بنظم میں غالبا آتھ دیوان کے قریب ان کے کلام مرتب موگئے تھے حمیسا کہ خود فرات ہیں سے

مشق تیری بر بالیس برس کی وصفیر تطور افضال النی سے بدوران سرا

لنژمین تالیف وتصنیف کی تعدا دنظم سے بھی زیا دہ ہے۔ فہرست تصافیف حب ذیل ہے:۔ جناب رآزعظیم آبا دی کی فہرست ناکمل ہے کیونکاس میں حرف بیس کہ بور کاحوالہ ہے ۔حالانکو بھ<mark>ا 191</mark> ہیں۔ ازاں

نظ<u>میں</u> ، هه اورننژیس می داک میں تصنیعت و تالیعت موئی تقیس او یان ایک سوچوم ترکمایوں میں بین کتابیں محققات میر گلبن موزول - اور نوستان خیال اردوم بنر علیدوں میں تغییر ۔

نواب خیال عظیم آبادی ۔ کمتوب نواب صیر سین هال خیآل عظیم آبادی بنام سسید وسی احد المجرای ۔ پرنسب اسطری کلکتہ ۔ م درجولائی شاکستہ

اس خطیس ایک جماغورطلب ہے: ۔۔جوتعلقات اُن مرح م کوبم لوگوں کے ساتھ رہے ہیں اُس کا اقتضابی ہے۔ واقعی جیعت کی جا ہوگی اگریت نذکرہ اُن جناب کے اُن ذکروں سے خالی رہ جائے جن کا درجی ہونا صروری والا ذی ہو-یہ تعلقات کیا شفتے ؟ ۔۔جواب یہ ہے کر نواب خیال کے حقیقی جیا مرج فرسیین فریاد، اور حقیقی امول سسید

14 على محدثنا دوميد اميرس ايجاد كوصفير لمُرامي كي شاگرزي كالايك زا نسيس) فخرحاصل تفا-يهال تك ودوكرول كابيان بُوا اب خود صفير لِكُرامي كابيان افي بارك مي ير ب :-ومبيدان سيجيز متفلد كرنتكان معتقد فصحائ زمان حدغرور سيمنزلون دور فأكر دفا نمان المنع مغفور نیضیاب ندمت کیخ ان علی تحرو برق و تجر- کودیرگرد شهر شهر- زرّ را ب. خوان فیض غالب د د تیرروشناس برناوی<sub>یر</sub> تعراكا دورست غخواريار وجودتيجيواني مشهور وإروامصار كشت تُنتِغِسم للذه مورد مزحم اساتذه - سزه حقير يدفرزندا حدستير للكرامي مقيم تصبراً ردضلع شادآباد " اس بيان مِن درْبيكا ايك مركم المي سلم يعنى "كست ترتيغ سم لا فره!" شاكردا بن أشادكوسم كى تيغ سع كيول ذبح

كراسي اس كوي عينا جاست افضل الدين فاقاني سيحس ف ابواتعلاس بنادت ك ادر مرتفي سيعس ف ساتى سے بغاوت کی اوربہ آطی سے جس نے کمال خبند سے بغاوت کی۔ دوربہ تن د بوی سے جس نے شاہ نصیر دہلوی سے بغادت کی اورسکندرشا بجہاں بوری سے سے سنے موتمن دہاری سے بغادت کی۔

(١) خاتانى كوابوالعلاف لكماً إبرها يا - بتايا كها يا جب كسى قابل مواتواس كو باله كبيرك فاقان كبير موج يرسروان شاہ كي دربارمين كيا- اور فافان كى رعايت سے فافانى تخلص نجتا-ان احداز ل كاصر ان قانى نے يد دياكم الوالعلاكي بجوكي اوركها كرتوموتاكون ب جوبهارا أستا دسينه وسه مراول برتعليم است ومن طفل زبال وانش إ اذلكر عاد أحاب سخت سشكت ولم بست خيالم كرست اين فلل الإبوالعلا آخراً بوالعلاكوكهنايرًاسه

فاقانيا! الرحب سنن نيك دانيا يك كمة كرمن بننو رايكان بجو کے کمن کر ز تومیر بود برسیس شایر ترابدر بود و تو مراسی

(٢) اسى طرح شرتيف في افيا منا دلسانى سے بناوت كى تواس كديوان براعة اض كے اور مبوالا مان كاب كلمي ال اعتراضول كاجواب حيدري شاكرد الماني في سان الغيب بيس ديا -

(۱۳) اس طرح بسآمل شاگرد كمال خجند في شوخ حيثمي كي ه

غزلهاك بسآطى الكآل ازخود مال كمتر كريروردست جون واج بآب ديده سلانش كالتجند في سه

ا سے خواحب توم دخود فروشی دنت تو دریں رکال گُنج ہے۔ (لم) اسی طرح حکیم تومن خال د بلوی نے اپنے اُستاد شاہ تصیر د بلوی سے بغاوت کی توشیاہ نفریر نے کہاسہ كُمَان وتر نظ ربط عقا مجيد أس سے جب أس في آب كولينيايس كوشكرموا

(۵) اسی طرح سکندرفال سکندرشا ہجہا بنوری نے اپنے اُستا دمومن فال سے بغاوت کی قصد بیتھا کہ سکندلینی غزل اصلاح کے لئے لایا - اُس غزل میں ایک شعرتھا سے غزل اصلاح کے لئے لایا - اُس غزل میں ایک شعرتھا سے

علامه تفتازانی ایند نناگردول سے اس قدرنالال تھے کہاؤل میں ایک مرتبہ کانٹاگراگیا توعلامہ نے آبریدہ موکر بوجیا --" اے کانٹے ایسے سے بتا کیا تونے بھی ہم سے مجھ سیکھا تھا ؟ پھر حفرت صفیر ملکرامی نے اسپنے کو کشت نینج ستم الا ندو کہا توکون ہی انوکھی بات کہی ؟ بقول مولف آبحیات :-

'' سفرانی ابنے سے خود لیندی اور دوسرے سے اتواں بنی ایک ابسی عادت ہے کہ اگراسے قدر تی عیب کمیس توکی مبالغ نہیں۔ بلکٹ اگر دوں کو استادوں سے دست وگر بیال ہوتے دکیھا تواکم اسی فن (شاعری) میں اس اجمال کی تفضیل حسب ذیل ہے :۔۔

ست میں جب مرد مرمونی رست سمی ساتھ ہے۔ میں اس سال معنی البیان میں است سے میں ہے۔ مرکار کا جدے ولادت میرعلی محد متنا دعظیم آبادی - اسی سال صفیر بلگرا می نے شاعری شروع کی -سائٹ کا جدے حضرت فرآد حرف بیار اور کے سائے کلکہ سے میٹیز آئے ۔ بھر کلکتہ واپس کئے - قیام تین سال -

حياتِ فرياد صلائك كي جُنابِ شاد فرات بين :- "

چند شعراس از کو کہنے دو .... رسی نے گیار ، شعر کہدیر اخر کئے .... یمی بنیا دراقم کی شاعری اور عظر (فرید) کے زمر ہ تلامیذیں ، انعل ہونے کی فرنیابی کی ہے "

ار نے مکھنے کی جناب شآ دسے سہورہ واسند کیونکہ شکھ کا ہیں اُن کی عردس سال کی تھی۔ ندکیج دہ بندرہ سال کی۔ اور شاعری افتوں نے ندتو دس سال کی عربی شروع کی نیچے دہ بندرہ سال کی عربیں جناب شآ دے دست وقلم کی تو ہر مورفذ ابریل سند الله عارب شاعری و مورفذ ابریل سند الله عارب کی عربیں شاعری و تصنیف کا خوق ہوا یہ اس تحریرے آٹر اہ بعد شاعری کی شماخر ش ہوگئی۔ الغرض حفرت فریاد کلکتہ سے جار اہ کے لئے جب میز آگے اس موجد شاعری شروع نہیں کی تھی۔

مرف کانته حفرت فرآود درسری دفو کلکته سے طبغه آئے۔ اس سال جناب شاد نے تناعری شروع کی راورا مفارعویں برس میلی غزل کہی -

مشر المتعملة على المال المتعمل المرتب المواقعاء سال ترتيب سه جمع شده أير عيات صفير- اسوقت جناب شاوكو بارهوال سال تقا- اس كرسات برس بعد شركات مين دليان هفير لمبل ميندست شا لع موا ترجناب شاوكوا فيسوال سال تعااورا لهول نة تاريخ طيع دلوان كهي -

جوای دیوان رنگیس طبع گردید برازمعنی والفاظ خوش اسلوب مجیستم سال طبعش شآواز طبع شده شیرس بخن تاریخ مرغوب از ۱۲ شده حضرت فریادعظیم آبادسے کلکتہ گئے۔ وہاں قیام گیارہ سال رہا۔

اسی سال جناب شاد ابنی خول سے کوشاہ حفاظت خسین مساحب مطیر میس ماجی گنجے کے ساتھ میر ما ہمین مکہت عظیم آبادی کے مکان برصفیر ملکرامی کی ضدمت میں شاگر دی کے لئے ماحذ ہوئے اور اُن کی درخواست آبیل کیٹی انسان برسے معتم مسلسل سات برس تک جناب شا و نے صفیر بلگرامی سے اصلاح کی ۔

محد المعمد سنير بلگرامى عظيم آباد سے منطفر پر تشریف سے گئے۔ وہاں قیام تین سال رہا۔ شروع المرامی صنفر بلگرامی کو استادی راس نہیں آئی ۔ جناب شآ دے شاگر دی سے الخراف کیا اور اس انخراف سے بعید حفرت فرق دسے سنے سے کئے کلکتہ گئے۔ کلکتہ میں حرف دو اہ قیام رہا۔

موسلام سقیر بگرامی مظفر ورسعظیم آباد واپس آئے۔ آئ توکیا دیکھا ، اسکامال نود سقیر بلگرامی کے قام سے سنئے:۔
تر میں عثمان میں کچر فرانے گئے۔ اگر جد واقعت کا رو ل کی روک ٹوک سے کہیں بن اموضی میں اختیاد کرتے ستھے۔ کا میری شان میں کچر فرانے گئے۔ اگر جد واقعت کا رو ل کی روک ٹوک سے کہیں بن اختیاد کرتے ستھے۔ کا واقعوں میں ابنی تعلی کی سینے ستھے۔ میں تین برس سے بعا منظفر پورست آیا۔ جناب شاد کا رنگ ہی اور بایا۔ گرمیر

مامنے کی بہیں کہتے تھے۔ میں نے بھی کے دہ جھیڑا۔ آخرکشیری کوٹی میں آنھیں کی فر ایش سے مشاعوشر دِع ہوا۔ یہ بہی دفعہ ہے کا نفوں کے دفعہ ہے کا نفوں نے مشاعوہ کی تو آئی میرے ہوئے۔ بے اصلاحی پڑھی۔ فدا سے کارخانے اِغیرطرح میں جناب تجر کھنوی کے دوجارشعر سڑھ رگئے۔ شعرائے گرفت کی۔ اور یے فاخلہ تام بیٹند میں ہمپیلا۔ اور دومرے مشاع و میں آسی زمین میں ایک غزل کہ کرلائے۔ آس برجی اعتراض ہوئے یہ توہن خال کی رباعیال سحرے تعییدے کے اشعار کی لیے۔ گئے۔ ہے خرمشاء ہوگا تاجہ کی اعتراض ہوئے یہ توہن خال کی رباعیال سحرے تعییدے کے اشعار کی لیے۔ گئے۔ ہے خرمشاء ہوگا تاجہ کو دیا۔

دوچار شاعون کے بعدا کب دن مشاع ہے وقت میرے پاس آئے۔ میں ہم اہ جناب کہت کھانا کھا آھا بھرسے فرایا کرآج صبح سے لوگ مجھے وق کرتے ہیں کہ نے صفیر سے اصلاح لینے سے انکار کیا۔ اور میں کہتا ہوں کہ میں انکارکب کرتا ہوں۔ اس سلے آپ کے پاس آیا ہوں کہ مجھے انکار نہیں ہے۔ میں جنیک آپ کا شاگر دہوں چیل کہا۔ '' میر علی محرصاحب! میں بھی منتا تھا۔ گرجب آپ کہتے ہیں توخیر میراث کی گیا۔ بولے آفر والیے تومیل می مضمون کی رہائی کہدکر مشاع ہمیں بڑھ دوں۔ میں نے کہا اس کی خرورت کیا ہے۔ غرض ہی باتیں کر سے چلے گئے۔ اس کی شہادت جناب 'کہت نے اپنے دشخط میں دی ہے۔ اور میں نے بھی اس کی یا وجناب شآد کو نمیق محبت وثیق میں دلائی ہے غرض یہ کہ کرجناب شآد مشاع سے میں نے گئے۔

اب انفول نے مشاع ویس آنا جھوڑا۔ گریس آسی طرح اکٹر طاقات کوجا یاکڑا۔ وہ اپنی غرلیس پڑھتے ہتے۔
سن لیتا تھا کہ بھی کچے بول بھی دیتا تھا طبیعت تیز بھی۔ اچھا ہنے گئے سلا کا بھر میں انھوں نے تمنوی الاسٹ د
تصنیف فرائی۔ اس پر شعرائے عظیم آبا دنے اعتر اص کئے۔ گر جناب شاد کو مجر برگما ہ ہوا۔ ایک دہی مجھے جھے گر پوچھا۔ میں نے انکار کیا۔ اور کہا بھال میر علی محد صاحب! میں آب براعتراض کروں گا ؟ یہ البتہ کہتا ہوں کہ جناب شاد برے شاگر دہیں۔ یہ شکر لوسے اب میرا دل صاحب موا۔ لوگوں نے مجھے ناحق برطن کیا تھا۔ غرض بھر وہ باتیں فع بریک شاگر دہیں۔ یہ شکر لوسے اب میرا دل صاحب موا۔ لوگوں نے مجھے ناحق برطن کیا تھا۔ غرض بھر وہ باتیں فع

۱۲۹۱ حر ۱۱ اوراب جناب شاه الفت سین صاحب فرآد می کلکترس تبید تشریف لائے۔ بیر جناب شآد کووی سوجی ۔ اوراب برطا کے بیر جناب شآد کووی سوجی ۔ اوراب برطا کے بیر سناع و میں تو فو دہمیں آئے تھے گرحیند شاگر دورست کے۔ اور میرسے بڑھنے بیں عمل والنا شروع کیا۔ آخر میں آدمی ہوں ۔ یہ اوانا پند موئی ۔ البتہ اشعار شمل برلفائح میں نے بڑھے اور محد النا و مناگر و النا شروع کیا۔ آخر میں اور اسکانام اعزبین و شاگر و ان کا درست کریں اور اسکانام اشان بیش کیا کہ اور اسکانام اصلاحی موجود میں ۔ اور واقعت کامان شاگر و کی بناب شآدے سامنے بیش کیا کو تقاور ایا تا جو کہ جانتے ہوں کھ دیں ۔ جنانی بیک ملسد جودہ حضرات نے دشخط بلاا کو اس بردن میری کیا جت اور ساجت کے اینے دست مہا دک سے فرائے ۔ اور جو کی جانبے تھے تھے تھر کر کیا۔

یخرجناب خآوکر بہر بنی۔ اکثرامل د شخط کے پاس جاکور ایا کہ آپ لوگوں کا ہم دطن ہوں۔ آپ نے استخط کیوں کئے ؟ انصوں نے قربایا کہ ایمان کے باب بیں سی کا پاس نہیں کیا جا کہ جوہم جائے تھے لکھ دیا جب انصول نے دیکھا کہ اب توستخط ہوگئے۔ بھر شمیری کوشی میں آکر جناب نکہت کے سامنے میری شاگر دی کا قرار کیا جس کو جناب کمہت

نے اپنے دستھامیں تحریر کیا ہے:-سام ۱۲۹ ھر (۱) العبد مید حاثرین کہت . بالٹرالعظیم کر علی محرصاحب شآ درد بردسے من اصلاحے جنداز میں فیر صاحب گرفتہ اند الکارازال انحراف ازامان است - واقرار زبانی، بعدائکاریم، درد فعہ درغوب خانہ کروہ اندر کیا بر کریم اہ شاہ مفاظلہ جبین صاحب وقت شب درمشاع وکشمیری کوشی کشری آ دردہ بردند - دبار دگرو تندیکہ میرفرز مراحم ما صفیرای اسنا واوستادی خود دریں شہرشا یع کر ذیر منحود نزد حقیر آمرہ گفتند کہ این جنیں اصلاح از ناظر عبرتی مرحم نیرست کراز بس ازیں جہ حاصل کردم ؟ مگرمیدانم کا صلاح دا دان صفیر سالہ انٹرالقد برشی اصلاح ناظر صاحب مرحم نیرست کراز خطوط کو فرشتہ شان است نظام است ۔ نقط تھام خاص مکہتے ا

(٢) ہارے علم میں مرعبی محرصاحب شاوشا المرفرزندا حدساحب کے بین و آغامرزاعفی عندا

(مم) مَمَ فَ ابنی آفھوں سے دکھاہے کرسیملی محدصاحب شآدنے ہارے کان میں بروز مشاعرہ اکثر اصلاح لی ہے۔ اور بکو اسوقت شوق غزل کو فئ کا دہفا۔ فقط۔ محمد مسکری خال عرب حسن نواب صاحب عفی عنه،

اورجبوقت اس مرتبه کوجناب میرزا دیرصاحب کے حضوریس داسطے اصلاح کے سیدملی محمدصاحب کوساتھ میرفرزندا حرصاحب سے گئے تھے، بم بھی موجو دستھے۔ بلکم میر یا دشاہ علی صاحب بقائے ہم سے بوجیا کہ یہ مرتبیم بی محمد صلحب نے کہا ہے یا میرفرزندا حدسنے کہدیا ہے ؟ ہم نے جزاب دیا کہ نہیں میرعلی محمدصاحب نے کہا ہے۔ مگر شاید میرفرزندا حدصاحب نے دکھا ہوتو عجب نہیں ۔ فقط»

(۵) نی الحقیقت ہم واقف ہیں۔اکٹ غزل دکھاتے ہوئے بیٹے خود دکیجا۔ بلاا صلاح ا ورغیاصلاح قبل **صلاح** اکٹرغزلیں میرعلی محد بساحب کی کیھنے میں آئیں۔ اور اکثر رقد بنام میر فرزندا حرصا حب سفیریح مرمرعلی محد صاحب کیھے ادرېم حرف بھي بچانى بين چنانچەر تىدى قام دىكال كىفىت سىيم خوب واقت مىل ـ

بقلم فأص ريرم حرسن فال ون متجعلها حب فطنتي

وانعى موكرنواب سير ميسن خال فطنتي اورنواب سيد تحرسين خال بجرتي دونون انطروز يرعلى عبرتي ك شاكر دييم بجرتی دہی ہیں جن کے ہاں امتحانِ موجے مے کامورکہ ہواتھا۔ اوضِلنتی وہ ہیں جن کےصاحبزادے نواب سیدمجد دضا فا عن مَنَاصاحب موتى عظيم آبادى جناب شآدك شَاكردتهي

(4) " بم في أيى أنكول سع اصلاح ديت بي ديكها اوروب واقف بين- اوره بسيشاء هي عنول دكهات موسئة ميرطلي مصاحب ثمادكم مبرفرزندا حرصقيرس ابني آئكهول سيفاص شاء مين ديكها هدو اكتزاب ومحسين فان عن هيو أصاحب خلص بتحرة .

ادر آن کے رتعہ وغیرہ می لکھے اور مرتبید وغیرہ بھی اصلاح دیا جواد کھا سے ۔ بقام فاص سید محرسین فال وضوى ع من جيور أصاحب متخلس برجرتي \_

(٤) مير على محد صاحب اور بم ايك بي مفته من جناب او ستادي مير فرزندا حد صاحب قبله وكعب شاكر د موك - اور اكثرهم اوروه ساتدا سلاح لياكف بانخ سات برس برابري كيفيت ربى أسير بسير مال عرن سيرسلطان برزاتهم خاص (٨) ميں نے اپني آنگھول سے اصلاح ديتے عاجي گنج كم مشاعوميں ديھاہ، اورخطوط بھي آن كے لکھے ہوئے اپنی آنکھول سے دیکھے ہیں۔ تقلم خاص سیدعلی اصغرعفی عنہ۔عرف سید دزیر نواب صباحب عفی عنہ ۔

واضح موا انفيس سيد وزير نواب كصاحبزادك سيدم تفنى نواب مفتون عظيم آبادى جناب شآدك شاكر دتھ\_

(٩) مم ني ابني آنكهول سي اصلاح ديت وكيفا بعداور تعريبي أن كاد كميما بي الفظ أستاوى كليتين اور

الفظ كميذ حلقه كرش على محرة في الكفيرين سيد قطفر حسين خال عرف سيد نصير نواب عفى عند -(١٠) مهم خوب جانبة مين كرابت إسر مشاعوات كتنميري كوفي الاسلامة امنياع هاجي كليخ بمكان مير على محرصا حب شآدكم جس من مولوي وحيد صاحب اله آبادي عبي نثريك مص السوتت تك ميملي عمر صاحب ميرفرز مراح رصاحت اصلاح ليتي تقد ادر شاكردى ميرفرز الحرصاحب كى ابينًا في جانة تقد ميرفرز نداحكم صاحب مظفر في رَشْرلين بدير اورتين برس مک و بال برربع جھا بے خا دکتب کے وہیں تشریف فرارسے اسی عرصہ میں میرطی محدصا حب نے ایکی شاگردی سے الكاركيار العبدسيرعبدالخ

واضح بوكريه وسى عبدالحكيم كين تنوجي بين جرمع ركافة واحتن كے زماندين سيرمجبوب شيرك بال جاسوس-

بناكر بھيے گئے تھے۔ (۱۱) آنعبد پرسف حسین آسرکصنوی ۔ خوب می دانم کرجناب برعلی نحرصاحب شاد شاگرد میرصقیرصاحب ستند جنابخه

در ما ۱۷ ماری کوفقه نیز کی صحبت مشاع و جناب میر حاج سین صاحب نهمت شده و می البدراز قرر نشاگردی جناب میر موصوف کامینجی بود - تازایه سخان ۱۳ ماری می میری صاحب و میرعلی صن صاحب نزاع کلی رو واو نقط -واضح بود کوفرزایوست حسین آمریکی میری کنین صاحبزاد سرز الیاس حسین و مرزا ممماز حسین تهرا و در زام مدهمه بڑے نے انتقال کیا - دوسرے اور تدیرے بقید حیات ہیں -

رسام المراد المرد المراد المرد المراد المرد المراد المرد المرد المراد المرد المرد المرد المرد المرد المرد

میرسد علی حفرت فرآد فطیم آباد مین میرخون علی دکیل کی صاحبرادی سے بوئی میرخون علی کے جھوطے جائی کے میرسد علی حفرت فرآد فطیم آبادی کے دار حفرت میرسد علی حفرت فرآد فطیم آبادی کے داراد تھے۔ اور حفرت میرسد علی حفرت فرآد میں صرف شاگر دی واستادی می کارشتہ نہیں تھا بلکر عزیز داری جی تھی۔ چنا پے جناب شآد کی دادی حفرت فرآد میں صرف شاگر دی واستادی می کارشتہ نہیں تھا بلکر عزیز داری جی تھی۔ ان تعلقات کی دجہ سے شآدو سخن میں کچھ بھی ۔ پردہ نہیں کرتی تھیں۔ اور حفرت فرآد اُن کو باجی صاحبہ کتے تھے۔ ان تعلقات کی دجہ سے شآدو سخن میں کچھ بھی ۔ پردہ نہیں کرتی تھیں۔ اور حفرت فرآد کا ساتھ دیا۔ اور اس طرح ساتھ دیا کو در بھی شاگر دی سے انگار کیا۔

بقول ستفیر بلگرامی ہے گئی اول میں جوان کے تیرنے میراکلیجا چیرنے!

۵۱۲۵ جناب نتآدکی تردیدمیں نواب سیخ احسین خال سلطان ظیم آبادی نے مرتبی فیض نعنی توکرهٔ شاگردان صقیر بلگامی دکھا۔ اس سے شآد وسخن کی شاگردی نامت ہوئی تھی۔ جناب شخن نے تبنید سفیر بلگرامی کھی اورا یک فرضی خص سردار مزاکے نام سے شائع کی۔ یہ کتاب میں ، ارفری الحج کومطبع محدی بٹینہ سے نعلی اور نازیوں میں تقسیم ہوئی۔ الغرض عید قربان اسی طرح منائی کئی ۔

یک باکسی طرح بھی جناب خواج نو الدین سخن کے شایانِ شان دیھی تفصیل اس کی مناسب نہیں - کیونکہ م ا کلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ - انھیں کچھ نکہو! — گراس انحراف و پیجوگوئی سے جناب شآ دوسخ کی کوئی فائدہ نہیں ہوا - یہ کتا بطیم آباد سے لکھنو بہونجی تو لکھنو سے جناب شوق نیموی نے صفح ملگرامی کو لکھا:۔

ا کے مشت اُ تین متر الا مزد کے دل سے دھوال اُٹھتا ہے اور قلم سے خون کس طرح ٹرکیتا ہے، یہ و کھینا ہو تو کمتوب صفر کم کم

ام ثنادعظیم آبادی دیکھئے:۔

عزيز سابق وشفيق حال جناب ميرعلى محد صاحب شآد سلم لالترتعالى -

صقيعفى التدالقديرب يسلام مندون واضح بادر نامدًا لياتت آنا .... ورود مود - وتعجب برعجب افزودسه

مى سىت نيدم كرجان جاناني چوں بریم ہزار حبت دانی

ايندم كوانكارشا گردئ من ازجانب أنضاحِب، كواصنعا شدهِ زباني دُگرال بود-حالا كمِوْد منبوك قلم آور دنده يكفنة آيد م زِ انتعلیم ا دکنم و مم خطوط آپ منه کام واک وغیرواکی باایس دوخطوط کرحالیا نمن رسیده اندمیش خود منهم- وخون گریم براوی نت وستقت ود وسي زنم برمروصورت خود-

ادم آیے زہرزہ لائی خونش 📩 نوحہ برخونش و مبنوائی خونش گردش روز گارخوکیشتنم 📉 حیرت کار د بارخوکیشتنم ازتودرگفتگوخطائے رفت من ایت م وکیس در یغ دریغ است من جیات اجیس دیغ دریغ اور بکویند ما جرائے رفت بجن كستخزدك كأكندا الخست ازكه بودرسم فلات؟ نك انريبولي مع كفكند؟ زلعن گفتار را که درهم کرد؛ پیزم اشعار دا که بریم کرد؛

طلب برکاب ک بم دوروں سے ساکرتے تھے کہ آب کوشاگردی سے انکارہے۔ آپ کی تحریرنے آج یہ بردہ بھی اٹھادیا الى إت م كآب بم سقعكم بات تھے۔ ايك طرف بمارس سامنے آب كے شاكردار خطوط بي - اور دوسرى طرف عال کے وہ خطوط ہیں جن میں شاگردی سے انکارہے۔اب آنکوخون نه برسائے توکیا کرے۔اور یا تھ اتم نکرے توکیا کر؟ السُّررس انقلاب زمان إآب اسن كود يكف ممكود تكفف اوريكين برورى ديكف - دريع إدريع إ

يخط ببت براب - اس كين كرف يدبي :-

مي شدرا ساحب بمراه شاه حفاظية حسين صاحب المشاعر يشروع مديئة توكياآب شاه حفاظية حسين صالبك عزل خود مخصوص نزدمن برائ اصلاح نیا در ذری وندا ساته مخصوص بهارے باس اپنی غرال اصلاح کے لئے بنیں ال صاحب اصراد كروكرال صاحب شاه الفت حسين صنا الدئة تعيد وركيا بم في تبكراراب سع ينبيل برجيامة راجِ الزائنة تند ؟ جوابش شنيدم كرشاه صاحب ربگرائ الكراب توشاه ألفت سين صاحب عي شاگرد بين بعير كلكة ى شوند الزند كفتم دريس ملينه وكرال مستند تحضيص ال أن كوكيون جيود ديا ؟ آب فيجواب وياكر شاه صاحب كلكة

درميان من وخود فدائح تي بندراها خروانت وايان را آپ كوداسط بي اس خدا كاجوها خرونا ظرى اور آس إيان كا ذريد كنات شمرده در كي يك حالت سابق نيك كرز كروقع الجودرية بخات بركسابق كى كل باتول كواجعى طرح يا دسيميخ-كه درات اله مشاعه دركشمه ي كوهي از طرف ميرن صاحب المسالية بي حبكتم يي كوهي مين ميرن صاحب كي طرف سير من عبيت ، جواب وادار اعتقادِ من درباب توازيمه العارب بين تبكيام في سعبين كما تفاكم في من

كا كراً مياناً بعدازين ملمه اذمن فاضل تراز لكهنوياً وفي بياير أب نيرواب ديائه ين بن ابني بينه مهم آب رسم برهمر ازمن نخوا مند بركشت حواب نقص وعيب كلام شا ذمين كسي كونهير شحقية تب بم في كيانهي كها تفاكراكرايسا بح است من جواب خواجم داد- آل صاحب اقرار كردند و الوسم الله مكريديا در يحف كالكفئويا دري سع الركل كوئي سخفس 

وزانه بخائه آل صاحب وانب<u>اسه</u> ازروز با تی و تا ده ساعتِ شب یا بیش د کمازا | اُسی دقت آپ کی غزل پاسلاح دی پیخزل طال ہے-نزدآل صاحب اندن برخورتنخ كردم وازطرت أنصاحب وصآل يرثيكوز كالهيدي روزانه سواری برائے رفتن من اکتفریری کوشی می یافتم.... اسے ہاراسمول مواکر دین سر پرکوانے کھرجا یا کرتے اور تفریکا دس بامين اين سلوك سلوك بود تا دُوستُ سَأَل برابر حولفطنس البيح شب الصُّه اكرت المرج آب بن في مواَرى يرتشم يري والي غداتعلیم یافتند مبده بم آمدرفت سرر وزه کم کرد- ولب. دوجار رورجاري نمودي

> افسوس كه والد ماجد وعم نا مدار آن صاحب رخت . بخنان کت میرند - خدا شامرا درجوارخود جا دا ده باست. اگرمی بودند مرکزاز شهادت انکار نمی کردند- دایس دقت بم مى دانم كرجناب مرح ففرحسين صاحب وجناب ميراميرس صاحب وجناب شاه مفاظت سين صاحب وديكرصاحبان حاجى كنج كردرآل وقت به كانتائدآل صماحب بإجنامجسن صاحب مرحمصحبت گرم می دا ثنتندزنهار وروغ نخوا مهند گفت بینانکرماحبان شمیری کوشی د کزری دغیر وازشها دت داون وېرست خودنوشتن بېلوتهي ممردند . . . . "

بالاایس تصدیطول انجامید - می خوایم کفیصل اد **ال صاحب برمین متود کر قرآن پیش نها دو روبر** ویے | قرآن سای<u>نے رکھا جائے۔ اورخو دجنا ب</u>اشاہ اُنفیج مین صا على الضاف كيش وجناب شاه ألفت حسين ساحب مآو أفرياً واورد كرعائرين ستركي ساف آب حلف ليس كريه

میشتراست- بازندگفتی که اگرمیبی است بسم ایندا گراد دارند | در لوگ بمی موجود بین به ماری می تحضیص کیو<sup>ل بند</sup>؟ معليم لا كُنَّة توعم في بيني إيناه الأبرد إلى اوراب دوجار روزيرها في لكي \_ افسوس اسکاہے کہ اسٹے والدہ حدا ورغم نا ملاحثیت کوسدھا ہے۔ خداك لوكول كوليف جائي بالمرف آج وه لوك زنره موت تو مرور بهاري تصديق كربة الريفيين بوكاه جعفه حسين ومارترس اورشاه حفاظت سين ورساجي كنج كے اور لوگوں سے جوآنيكے اده لو*گ مرگز جھوٹ نہ*یں ہو<sup>ا</sup>یں گے جس طبی ساحبان گذری و کشمیری کوهمی نے اپنے درستہ: قِلم سے تحربری شہادت دینے سے دریغ عفرالادوائع بواسدالميس ایجاد جناب شادك حيور يُعِها ني- او يرجعفر سين أن كيريب بعالي تنه اية تصريبت طول موكيا برراب هفيديون بي موسكما سع كم

خطوطآن کھے ہوئے ہیں ہیں۔ آئی نے تسم کھالی توہم فوراً ان لیس اور بحری ہے دعوی نہیں ہیں۔ آئی آئی ہم کھالی توہم فوراً ان دراضح ہوکان خطوط سے مراد وہ خطوط ہیں جشا گردی کے زمادیں بناب شاقہ نے تسفیر لمبگرانی کو بھیجے تھے۔ اور جن میں اسادی اور المیند حلقہ مگرفت می محد تحریفِر الم تھا البس خط کو جم مرقے بین دردل سے دھا ہا نگلے ہیں کہ خوا یا آؤشآ دکی ذبان پرحق جاری فرا۔

آل خطوط را ملاحظه فرما نید و قسمیه گوینید که از من فیمیت من قبول بدارم دازال وقت باز دعوی ایست ادی نکنم " حالا نامه بروعاختم می کنم دانددل می گویم کری اوندا حق را برز بان جاری کن نه

۱۹۹ ۱۱ ه جناب شآون اس خواکا پیجاب و اکا غلاه استیزام ایک رسالترتیب و یا۔ اس رساله کی حقیقت یہ ہے کہ اس زاد میں مولوی عبدالغفور فال لذائن فی میرانیس و مزاح آ یک کلام پراعتراض کرے اسخا بفقس ام ایک رساله شایع کیا تھا۔ لئاتنے کی اس جراسا تراسا ترہ برہم سے اور مبند و ستان میں آگ کی بوئی تھی۔ اس آگ سے جناب شآو نے فائدہ یہ اعظایا کہ شخواے لئے فائدہ یہ ایک و ستخطاری کے جواب آیا کہ ضرور۔ افرها چا سبند و آئم میں ا۔ جب یہ طے پاگیا و جناب شآو نے عظیم آبادے کھی وی کا کوئی میں مورس سے جواب آیا کہ ضرور۔ افرها چا سبند و آئم میں ا۔ جب یہ طے پاگیا و جناب شآو نے عظیم آبادے کھی وی کا کوئی کی کردن اری کئی۔ یعنی وس میس شعر سنانے کے باقی صفیر بنگرامی کی کردن اری گئی۔ یعنی وس میس شعر سنانے کے دیا ایک میں میں میں ایک کیا۔ یہی مجموع کا اور کے ایک ایک کیا۔

ادهریه بور با تصااور آره خناه حفاظ بیمین صالحب مطیقظیم آبادی جثم دیدگوا بول سے دستخط بری تھے کم ختا و حفاظ بیمین صالحب مطیقظیم آبادی جثم دیدگوا بول سے دستخط دانا بوری . . کمن آوشا گروصفی بلگرامی بین جیندگوا بول کنام بیمین : محدوجید لحق - امیر الحسن و تشخیسین ساکنا اب حاجی گنج - الیاس سین - ریدشفاعت سین ساکنا اب حاجی گنج - الیاس سین - ریدشفاعت سین ساکنا اب حاجی گنج - اس کانیتجدی مواکد جناب شاو و جناب مظیر میں بول جال بند مولکی - آخرنواب محد علی خال سنے صلح کرا دی - اس صلح کی خبر آره بهوی توصفی بلگرامی سنے جناب شاو کو بیز حداث بیجا : -

اعن الاسماجناب ربد علی تحدصاحب شآد زاد سلفه تمید کرراحباب سے مجیم معلوم بواکداً بدسے اور جاب شاہ حفاظت میں مقرصاحب شآد زاد سلفه و گئی تھی و اسمعی و فہمایش جناب نواب مولوی محرعلی، ماحب مناہ حفاظت مولی المحدوث مولی المحدوث مولی المحدوث مولی المحدوث مولی کا قطعت الدیخ کہا ہے مولی آب کی خدمت میں سنے اس صلح کا قطعت الدیخ کہا ہے موقت آب کی خدمت میں مجیج المول ۔ و مو بدا ۔ و

زباب ردی رسمی امیرابن امیر بهرشاه حفاظت سین کرست مطیر چوگل شگفته شداز ابنهاط قلب صفیر قاد تنسلی میان دومومن خوشخو ا فگت دطرح دلا باعلی محدمشاد گوش خور دچوای مزدهٔ مسرت زای

خيال *معرع أرخي د استتم در*دل سرود المنينيبي فلوص شآو ومطيم كافن اسى طرح ميرك آب كي صلح موجائة ليس حافظ كايتعرش هول ١٠ ١٦ هم شكر مزد كرميان من واوصلح نتا د موريال قِص كنال ساءُ تنكرانه زوند كريصلح ببت وشوار معلوم موتى ب -خير ب بيدل نيم بنوز يبنم يدى شود إ ٢ ٩ ح تغيوره ضلع مؤكير سع جناب شآوك عبور في عبالي سيدا ميرس ا عِدَف صَفي للمرامي كوخط بهيجاكه بات براه رمي ب اب سلّ موجانا چا مئے عسفر بلكرامي في اس كامفسل جواب ديا -جندسطري يرمين ز-سعيد زمن مولوى اميرس ايجادسلل لله تعالى ... .. . . . . . . . . . . . . محرم واكس سع يايا ماس كو ديم مردل مرتيا عركي بي فلها بعرب سي سعد اور جري خيال بسب است بعد افسوس! مين خودان إتوس سع نادم بوتا أون - اور بانى بانى بواجأنا بون - عبائى إنس توبت رُكّا بورى ورسنبعلما بون - مركياكرون؟ بعض بائیں اُدھرسے ایسی موماتی ہیں کر ناچار جواب دینایر تا ہے۔ خدااس کا علیم ب کمیں نے با وجود مکر برسول ببت كيشنا-اورب اعتنائى اپنى آنكھول عنى دىكى كردم نجودر باكيونكه مجدت توكود نبيب بولتا عنا-كيا خرور كريس ولل بجاكرتا - اگروه (شاق) اپني تعريف كرتے تھے توميرے خوش ،ونے كامقام تھا- اگر: دمن بي توبين كرتے ستھے تو ست نیده را اعتبارے چندان مَیست سمجر کرناشنیده کروتیا تھا ۔۔۔ ، آخرکہاں تک ۶ میرامنصب ، جرمیرے نردیک كيابهتول كے نزديك بلك خدائے عاول كے نزديك ب - آخر جھے غيرت ميں لايا اور روزروزكى التنيدنى سےجى گهرایا بعنی جب به شناکهٔ وهراب انکار صعاف مه تومیس نے اپنی پرانی ردّیوا کود کیها بھالا اور جو کجھ زما عُر شاگر دی كا بندَ معا بندها ياره گيا تحفا كالا-اوراً س كاايك مجهوعه درست كرك شاهرين سنداس مير دستخط لكھوا يا- بحير بھي ان كو (نتاد) كوخيال نا بوا- ايك بي تهذيب سي مل كرميري تبجين ميس كوث ش فراني .... معا ذا للرسم محيم أن لاعین سے مثال دی جن کے مقابلہ میں اُن کے اور میرے آبار طاہر من نے صبر کیا تھا۔۔۔ . جناب میرامیرس صاب حسبته مندفرانيئ كدان سب باتول كاجواب ميرى طرف مص كيا إدائ فامونني المستدرة ب الرسفائي جاست بين تو مجيح محال معلوم بوتى ہے۔ كيونكميرا دعوى اسى قدرسمے كه وه (شاً د) بقسم اقرار كردير كرمي صَفَير كاشا كرو بول ... جب تک شاہ صاحب (فرآد) کلکترے ناکے تھے اُسوقت تک بخلامیرے موادہ کسی کونہ وکھا تے تھے اس بات برفیصله اگر بود اورُ وه بحبی علی رؤس الاشها د بو ( کیونکه یه قصه دور تک پیوخ کیا ہے ، اُن لوگوں کوهمی اس سے آگاه مونا غروره) تومی عاضر مول - ورندرسوا موکر چیکے سے فیصله کرلیناغیرت قبول نہیں کرتی - - - - -١٢ ٩٨ ه رَ ملت حفرت شاه ألفت سين فريا وظيم آبادي معرع اريخ هد شاه ألفت سين صدرجهان " ميات فرياد صوم المين مصرع اريخ رصلت تناو الفت حين فروسي سيح نبين علوم مولد معدد دائدين -

٤ • ١٧٥ هد رهلت حفرتِ سيد فرزندا حمد صاحب صفير بلگراى نعش عظيم آباد سيخشكى راسته آر ٥ آ بي ١٠ محامير گنج مي بيوند خاك بوئي - بتاريخ ٧٧ رمضان المبارك وقت مثب ه

اے تنادیم توروتے تھ کہت کے واسط ایلواعدم کوآج سدھارے صفیر جی ا

۱۹ سا و اس سال بی- اس باس کرنے کے بعد ہم حضرت شآد عظیم آبادی کی زیارت کے لئے حاضر ہوئے حضرت نے بوجیا آب کون ؟ ہم نے کہا کہ نگر اسلان کون ؟ ہم نے کہا کہ مخترت نے بوجیا اسلان کون ؟ ہم نے کہا کہ جدی مرحوم و معفور خضرت صفیہ ملکرا می حضرت کی آنکھوں نے کہا سے اسے گل بوخر سندم تو بوئے کسے واری! حضرت کی زبان نے کیا کہا اس کا مختر بیان یہ ہے: ۔۔۔ حضرت کی زبان نے کیا کہا اس کا مختر بیان یہ ہے: ۔۔۔ مخترت کی زبان نے کیا کہا اس کا مختر بیان یہ ہے: ۔۔۔ مخترت کی دوسی احد ملکرا می

(1)

جیت وجان شآد - آپ کاخط مورفه ۴۵ رجولائی مجد کوانی ملاییں خود مجا گلیوراب بک نہیں جاسکا۔ حالت یہ ہے کو مجد کو پہلے کہارآیا۔ بھراسہال واختلاج قلب میں صدسے زیادہ پراتیان رہا۔ آپ جانتے ہیں کرجراغ سحری کے اندک جھونکا ہوا کا کافی ہوتا ہے اوریہاں تواس دفعہ شخت جھو کے تیز،۔ برابر بھی تقیین رہا کہ آج کا دن میری رخصت کا ہے۔ گرخیر جونکہ اجل موعود میں وقفہ ہے ابکے بھیا۔

اور نیج پول سے کر اس بچنے کی جندال خوشی نبیں ہے۔ نہا نہ کے رنگ کود کی کرالیا کبیدہ فاط ہور ہا ہوں کہ اب زندگی کودل نہیں چا ہمنا جنے کی جندال خوشی نبیں ہے۔ نہا نہ کے رنگ کودل نہیں اگر کوئی ہونہا رنوجوان ہی ابنی رہ نکیا ہے۔ آون میں اگر کوئی ہونہا رنوجوان ہی ہائی رہ نکیا ہے۔ آبور کول سے نام وانتان و الکیت کراور عبی فاک میں الاے جا اہے۔ ہرجنید زما حفلات و سہتورہ کا م بنیس کرتا۔ لیکن کیا کروں ؟ ول کو کوارا نہیں ہوتا۔ برخلات اس کے ایسے ایسے فاندان والے اب آبھر سے بہر جنگ اب وار جنہ اس کے ایسے ایسے فاندان والے اب آبھر سے بہر جنگ ابنی جنگ باب دادہ کک کو شریف کہتے ہوئے تال ہوتا تھا۔ تلک الایام ندا ولها بین الناس میرے بیارے ابخدا سے کم نیال میں اس سے مقوافی الارض و تحبلہم انگر و تجعلہم الوارثین سے باس سے مقدافی کو تر میاوں میں ہے تھی کہ الوارثین سے بیار سے تاریک میاں صاحب فیقی سیداو لا و حید رسا کہ کوئی سے اس کے مصداق آب ہوئے۔ فالحد شریف کوئی ور لکھ بھیجئے۔

اس کے مصداق آب ہوئے۔ فالحد شریف ور لکھ بھیجئے۔

ایک بنهایت فروری اور داجبال تعمیل بات به می کرآب ایس میراد و مزریم دچود به جومیرے قلم کا لکھا **موااور مرزاد بر** مروم کی اُس یا صلاح کے ۔ مجھ کوتم ہے آپنے آبار کرم کی کواگر آپ س کو نجھ دو تین دنوں کے لئے دیں تومیں محفل کی نظراس كوديكه كرفوراً واليس كردول كالمايشا إمي اس كويل كيسي اليهي جنز كواب اسيني باس ر كد كركيا كرول كالمتم مت زياده أس كاستى كون سبد بتم خوب جائت موكرير المدجس تابل بير و شاكر دول عبي كوف ايسا بنيس سبع يتم كوف الفاجحض الين تفضل مع مرطرح كي فالبيت دي والحروث ويجربي أم سه الركس حير كروز يركرون تومزا لعنت مجرير وكيموا اكرتم في بواليي دُاك زيميها تومذر كويها ينتجه كرسخت رنج موكا ..

در مری بات به سبع کراشار الشرقر او بی فلکه می زیر به می بیاز میدار از مهدان بال سنگر **می بجر کمیا کرون میکیونکر نی**دا آبياسع نهاده ميري ناجيز تصافيف كاخبركر كون سبيره ، ومالر موزية شروي بستار فابليبت تس مين سبي بميري كَمَاب فكربليغ كامسوده جول كاتول يزاسر آنيه والريد كماب مرتب وشاك مهال في بداوا اسى بردار ومدارميري تمام تعمامیف کے چھنے کا ہے۔ مگر مہوزیر کتاب حب خواہ مرتب انک ایس زوز سے آپ سے یہ استدعارہ کر آپ باس تعورًا تقورًا مسوده لكه لكه بيتم رمول - اورآب النيافلي سينيرب سب والمدان كرت رسي . اورمجد كو بسيخ

آخركاب مين آب اين حسب خواه و مسب بتير كي في سرك جس كانك بيد في اس خطيس كياسي مرجوم ميرقوت على صاحب سه أس بار مين مين كريمي الأاله المياميدا ول برطرح سنة الشريعة بأك صاحب يداكاب اگرميري زندگي مين آپ کې محنت اور توبه ست حيب في تونتانه اس سند بارگريزي خونتي کا اور کوئي وريدندين کو-انشادانتُ غزلون کی ترتیب کا اِرتھی آب ہی تیرد دار گا۔ خدا کرسید ہری درسیہ مشاہر پوری موجا میں۔

اگرزنده رباتو آینده دوشنبرسشنبرکو بهانگیور کا تصد سبنه مه دار سین از مزدین آره آحاوُل گابالیک دن کیلئے آب کوزهمت دول کا لیکن آب بلاکسی انتظار ک اول نووه مرتبہ جسیج دیے آئی آئی اینے بار نے کے دیکو کروالیں کرو دونس ميري كل بانول كامفنسل جواب ديج ... باري تمنايي سند أرّا زياده أريم عطيعي كوبيوي است د ونول بعائی عبلوببولو - مرطرح کی ترقی کرد النی آمین شم مین سیان می شدیس - تمها دا برُعا د ماگو البدعي محد فثأة - ازهينه سنى ١١ مأكست مثلة

اس اعزانه نامه میں جیند باتیں تشریح طلب ہیں: ۔

(۱) شاگردول بس بھی ایساکوئی نبیں ہے۔ بنبایت افسیس کی اِ عادی رُحدَ تا شادر کے ایک شاگرد نے اُن کے گھر مِن آگ نگادی -آگ نگار فیسے معل ب یوکوادر شاگرووں کو استاد کی نظر میں ایک نگادی اس فنزیر دازیس اتنی بعی صلاحیت وقعی کرمیرعنایت سین امرا دخطیم آباوی اور سیدمنی حیدر شیدا منظیم آبادی کی حد کوربیجان سکتا با پروفیس

تعا ملاحظه مو:-

می سامند آبادی - سید شاه ولی الرحن ولی دی گلط - سید شاه خلیل الرحن و قاعظیم آبادی وغیره کاکلام سیمسکتا گراسکی
عیاریوں نے کسی کو ابھرنے نے دیا۔ شخص مہینوں اُستا دیک سرمین بیل مقا۔ اُن کی با وَل دا بتا اور با ور کرا آگر اور جننے
شاگر دہیں سب آپ کے دشمن ہیں - یہ دروغ محبم اسی غلائی کے ذریعہ با دشا بت کرتا تھا۔ یعنی کبند شقول کو ذہیل کونے
کے لئے خود صفرت شادی غولیں مشاء ول میں اپنے نام سے بڑھا تھا۔ گریقول حفرت امیر مینائی سه
ستار سے در سے دیکھے بھائے ہوئے ہیں
سیسب کیند اُن کے اُحجیا لے ہوئے ہیں
سیاس کیند اُن کے اُحجیا لے ہوئے ہیں
میات فریاد در اُن کے اُخیا اِن کی بیان کے جائی وارکسی جائی ہیں ہیا ہیں کے اور شاگر دول سے اور اور در سرے باتھ سے شعرات کو اُن کے اور شاگر دول سے اور در سرے باتھ سے شعرات کو اُن کے اور شاگر دول سے اور در سے اور در سے اور در سے سے سے میں میران جنگ کا نقشہ کیا
عظیم آباد وارہ کو خود حضرت شا دسے موا ویا۔ یہ جنگ برسوں رہی ۔ نوم راور دسم بیلن گوئے میں میران جنگ کا نقشہ کیا
عظیم آباد وارہ کو خود حضرت شا دسے موا ویا۔ یہ جنگ برسوں رہی ۔ نوم راور دسم بیلن ہی میران جنگ کا نقشہ کیا

614

الحدث كرم المحدال و كاحقى منساعى طور برجيلي منساء و مي جدايين و خوبي كرما تقائي ما يا كل صفرت ن بني الحدول و كرايا بنه كم الما كمال اورا المرنون او بخن سخي تركي زم و كرايا بنه كمال اورا المرنون او بخن سخي تركي زم و كرايس اورغير بانب إرى كاعتبار سريم بعبار بيقو كامياب بوالسطة علق بن يوال عنه على المركة كون و برعايات بولا في النبين خالوات النبين خالوات المركة كون و برعايات بولا في النبين خالفين أس براي معالمة المركة والمنافق أس بزم كون المنافق أس بزم كون المنافق أس بزم كون المنافق المركة والمنافق المنافق المنافق المركة والمنافق المنافق ا

614

سلائے ام اور ان کا دال کے لئے
مثاء ہ کا نشاہ ہے کہ ان کا مناکو منت کی دا دیائے
ادر حاضرین کو غرجا نہدائی کا تقین آئے۔ سارے بحن کو
بلائے جائیں۔ سب ان کلام شاجائے۔ اور سب کی محنت
کی دا در ریجائے تورائی آئی۔ بھرمشاع ہ مشاع ہ نہ رہا۔
امفیں ہاتوں کو ہموظ رکھ کرایک صبحت مشاع ہ تباریخ وازم بر
انفیں ہاتوں کو ہموظ رکھ کرایک صبحت مشاع ہ تباریخ وازم بر
بوقت واسیح شب مقام بحشی محل مثل قرار بائی ہے۔ امید کو
آپ تباریخ دوقت ہے نہ برائم سے اس برم کا افراز جواسے والیکے۔
مصرع طرح: ۔ سربر م سے اس برم کا افراز جواسے والیکے۔
توانیہ: ۔ جوا۔ فوا حن خوا وغیرہ ۔ رویف: ۔ ۔ ہے
اللتہ میں و نظیر من شائق وابوالقا است موارتی مذکور
اللتہ بین و نظیر من شائق وابوالقا است موارتی مذکور
اللتہ بین و نظیر من شائق وابوالقا است موارتی مذکور
المان میں نے ویں الدین من دطوی خواج و بین المدی تم الدین میں دارتی مذکور

یه مفاع سے بختی محلوظهم آبادیں ہوئے تھے مصرع طرع کاروئے من خورت نیآ دی طرن تھا سے
اس برم کا المانجوا ہے ۔ سینی برم شاوی من شاوو نیا گردان شاوکردا ہتی ہے ۔ اورخود کائی کا کا شہر تواہ ہی ہے۔
از برم اخیار میں جانے کی ضرورت کیا ہے " یعنی برم شاویس جانے کی کو کے فرورت ہیں ہے ہتے ہیں کی فہرست ہیں
دونام خاص طورسے قابل توجییں ۔ اول نظر حین شاکی شاگر و خوت شاد ۔ دو دومین البدی تم شاگر دموان البرر
آروی ۔ اب دیکھے کر اند خوت صفیہ بلگرای کا انتقام حفرت شاد سے کس طرح لیا ہے ۔ شاوت خشا کر جی ہیں صفر
ہیگرای سے انجان کیا تھا۔ اب بھی تم ہراس کے بعد خود خورت شاد کا شاگر دشائی عظم آباوی آن سے ٹوئ کر ملت کس سے
ہیگرای سے انجان کی مفار کر ہو سے بہرکھین ان دولوں شاء و و کر کہر صنسلع
شاگردشاگر و مفر برکھی جانے کہ کہرا وی سے ۔ بہرکھین ان دولوں شاء و و کہر کہر صنسلع
شاگردشاگر و مفر برکھی جو در ترکی کہرا ہو سے اس جو کا انداز جو اسے
شاگردشاگر و مفر برکھی تھے کہ اس کو کہی کو راج ہے شاد کر ہو ہے اس جو کہا کہ انداز جو اسے
مشاکردشاگر و کی خورت کی شاگر دی کا فریا نہ جو برد سرگرائی خورت کی ترکی کو اس سے بہا ہی بہ خورت کے کہرائی مناس سے بہا ہی جو کہ کہرائی کو کہ تھی کہ کہرائی کو کہرائی کو کہ تھی کہ کہرائی کو کہ تھی کو کہ کہرائی کو کہ تھی کہ کہرائی کو کہ کو کہ کہرائی کو کہ کہرائی کو کہ کہرائی کو کہرائی کو کہ کہرائی کو کہ کہرائی کی خواج کی کہرائی کو کہرائی کو کہرائی کی کہرائی کو کہرائی کو کہ کا خوات کا ابور کری کرائی کرائی کرائی کا کہرائی کو کہرائی کو کہ کہرائی کرائی کا کہرائی کرائی کرائ

"آخركاب (فكرليغ) من آب الني حب خواه دورب إين في بان سريب التراجي بالن سريب الإسالة بداس فطيس كياب مرعوم مر

قرت على صاحب ساس بارسيس بي كبهي جانقاد اسراد لي من الكرامي الكرامي الكرامي الكرامي الكرامي الكرامي الكرامي المرا المسرا المسترا المسرا المرا الكرامي الكرامي الكرامي الكرامي الكرامي الكرامي المرا ال

ىفرت شآ دىنے مسفىر ملگرامى كى شاگر دى كا اقرار كرنا جا يا بھى تورقىيوں نے يە دلت گوا را نەكى- اورايك نقطەسے اينا كام كال

ایا دیم نے حفرت شآوسے کہا کہ ذران الفاظ کو طاحظ فرایا جائے حضرت نے جٹم طلب فرایا اور اُس بیت کو بڑھ کر فرایا کہ نظامہ ہے۔ الفاظ ہے تھے ۔ "صفیراً ستادس ہود" ہم نے کہا کہ اپنے دست مبارک سے صبیح فرا دی جائے تبہ حفرت نے قلم دوات منگا کرھا نہریے فہا۔ " ایس جافن نمیست ۔ من است ۔ البیطی محد شآو" معظرت شاوسے یہ دستا ویز لیکر ہم اُسی وقت ہائی بورگئے۔ اور بھائی صاحب وظلاً العالی حاجی سیدعنا بت احمد صاحب بلگرامی ڈپٹی کلکڑسے کہا کہ بینے کھوت شآور نے قرض بیبا ق کر دیا بھائی صاحب مظلال العالی نے فرایا کہ اس دستا ویز کھوا بھی مناز میں رہنا چاہئے ہم نے کہا کہ فرور ۔ چنا نی دوسرے دن حضرت شآو کاوہ فوشتہ کو فرائیس خال مولوی ولی الدین فعالی شریع اور نظیل لا سربری بائی یورکو بیرد کر دیا گیا۔

(۲) "آپ پاس میراده مرثیه موجود به جومیر سقلم کالکها مواً اور مرزا تزیر مرحوم کی اس پراصلاح سبے "یه مرتیه و می ج حس کی تفصیل او مرگزر عبی به حضات شاد کا یسب سید ببلا مرتیه بے - اور اس پرصفیر بگرامی اور مرزا آبری اصلامیں بیں حضرت شا دکو اس کی زیارت متر برس کے بعد نصیب ہوئی یعنی یہ خط باکر ہم مرتبہ لئے ہوئے بیٹن سگے اور غرت شاد کومپرد کرآئے ۔ چند ماہ کے بعد دوبارہ بٹینہ گئے اور مرتبہ سے آئے۔ یہ تبرک ہمارے پاس اب کم محفوظ ہے۔

(4)

برخور دار نو حبیث م نضائل آب سلمکم الله تعالیٰ ۔

آب کے تشریف کے مبانے کے بعد مجھ کو زیر ناف تحت در دبیدا ہو گیا۔ رات تراپ کرکئی یقوری دیرہ کھوافاقہ بے جس محویل کا میں نے آب سے ذکر کیا ہے اُس کا ایک انگریزی مسودہ اور کچھ ضمون اس برزیا دہ کیا ہے۔ آردو ہیں دہ ضمون جا آسہ بوری امید ہے کہ آپ ان مضامین کو ابنے طور برانگریزی میں لکھ دیکئے۔ اور صاف کرکے اس دونب وہ ضمون جا آب کی عابت کے قبل میرے پاس رواند کر دیکئے۔ دوشنہ کے دن کمشز صاحب کو دکھا کرھیوا نے کا ادا دہ ہے۔ اور اگرآپ کی عنایت ہوگی تو اقبال میں ترقی عطا کرے۔ آئین! ہوگی تو اقبال میں ترقی عطا کرے۔ آئین! وقیمتہ الدعا الدیر علی محد قاد ۔ اور اُرس کے بیٹن بیٹن کے میں الدیر میں محد قبیل میں ترقی عطا کرے۔ آئین!

(۳)

بر نور دار نور مبتر از مبان - طال عمره و انباله -بعد دعائے ترتی درجات کے دانسے خارمت ہو۔ آپ جس دن سے مجھ کو دکھ کر گئے ہیں ہیں سخت ضعیف ذمانوا ہوگیا ہوں ۔ نلا ہراز کام تھا۔ گر تیاک قلب اور تبخیرنے ایسا پر نیان کر دیا ہے کے درسط میں غور کرکے لکھنا محال ہے -وقت گزراجا تا ہے ۔ اگر میں حبلد مرکبا اور نمالیا وہ وقت قریب ہے توان سنھے بجی کا کوئی کفیل نظر نہیں آتا۔ ک خردل استقدرگراگیا کوبغرترتریب دیے ۱۰ رصاف کے موریل کے دلوں کوآپ کی خدست میں بھیجنا بڑا میر معزیروں اور شاگردوں کی تعداد سیکروں سے زیادہ ہے۔ گراج زبک بھی مدد کارنظ نہیں آنانیا آپ کوتر تی عمر دا قبال دے۔ محض آپ بربر تسم کا مجروسہ ہے۔

برخوره ارمعادت اطوار- والا دودمان سلمكم الشرتعالي

بعاسلام شوق وترقی عرواقبال داضع خدمت موجینگر و زموت ایمیر. غیخواری فرازشفین ب ریا مولوی بتر رصاف غیمشاعوه کا اشتها رمیرس باس هجوایا - اس کود کیوکرکیا تباوّس کزیری کیاهات و فی منظر خشنیه کال گزرسگ کاس عارضه قدیم بعنی وحشت واختلاج قلب نے کیسی حالت بنادی - اور اور بایس ایک ناف کهنا پرهنا - دروازه سے بام پر کلنا سب هیوٹ گا -

علاده اس کے میں مزنول سے ترک مشاء دکر دیا۔ نہیں قابلِ مشاعرہ ، نہ نشاعروں کی حالت السی ہے کشرفانشریک مونا گوالاگریں - گرسا تھ اس کے اسٹراکر آرہ! اور تعیر مولوی صاحب سکر کا س محبت سے بلانا۔ اور میرا نہانا بھی کچھ کم میرسے سلئے باعثِ صدر معظیم نہیں ہے ۔

آپ یہ طاحظہ کریں کرمیرے باس مرتوں سے ایک ٹوٹا پرلیں بڑاتھا۔اس کی دمیت کرکے ڈین صاحب کلکڑسے اھارت مان کے افغول نے بلاضانت اجازت تودی گریہ کہاکھیں قانون سے مجبور ہوں حسب، فاعدہ دومنٹ کے لئے دہ آکڑہ دافیڈنٹ کرجائیں۔ گراس کمخت عارضہ کے سبب سے میں حاسی ندرکا۔

 اب پورشاء و کا ذکر کرما ہوں۔ چیددن سے س جیسا ہوں اگرایسا ہیں رہا تو آگھ دوں سے حاضر ہوں گا۔ اورا گرفر فول خالومی ندر ہا توریل ہر دو گھنٹے گھٹ کر رہنا ہیں تہ ہے۔ ور دبین اور آر قربیرے لئے دونوں ہوا ہوہی دوسری گزارش یہ ہے کہ لیصورت حاضری میرے بڑھنے کے لئے ایک مجلس عزاکا ہونا خرورہ بے بیند وہ برس اُدھ اگرمیں کسی جگڑ شاعودیں کیا ہوں تو بہتے ہی کہ لیسے۔ اگرچ اب میری حالت ایسی نہیں ہے کو حسب نوا ہی مجلس بڑھ سکول مُراس کو سعادت اور برکت جانتا ہوں اور یہ کل آمور جب ہی باعث دلچیں ہوں گے جب آب آر قربین سے مولوں مراسکو ہوں گئے۔ ابھی بحک میں نے مولوی بر رصاحب کو خوا بحد نہیں گھا ہے۔ آب کا خطاب نے معجد البتہ جواب کھول گا۔ والسلام۔ دعا گوئے شما السیقی طی خوا تہ ۔ اس محالی بر سرائے والسلام۔ دعا گوئے شما السیقی طی خوا تہ ۔ اس خطابی دونقر سے تشریح جاستے ہیں گر تشریح کا موقعہ نہیں :۔

در ان سانتا کو کروں اس فور میرموالا نا جاتی ملے الرخم کا می خوا سے اختیار ما داگیا ہے۔ دلال سے استفار ما داگیا ہے۔ دلال سے استفار ما داگیا ہے۔ دلال سے معرف کو ایک موقعہ نہیں دائی سے معرف کی سے میں انتقار ما داگیا ہوں الرخم کا می خوا میں میں بیا میں میں اس میں میں میں کھول کی سے میں میں میں میں کھول کے خوا میں میں میا کو کھول کے دولوں میں میں کروں کی میں میں میں میں کہور کروں کے میں میں میں کھول کے دولوں کو کھول کے میں کھول کے میں میں میں کھول کے دولوں کی میں میں کا موقعہ نہیں دولوں کی میں کھول کی کھول کے دولوں کی میں کھول کی کھول کے دولوں کی میں کھول کی میں کو کھول کے دولوں کو کھول کے دولوں کی میں میں کھول کی کھول کو کھول کے دولوں کی میں کھول کی کھول کے دولوں کے دولوں کی میں کھول کے دولوں کی کھول کے دولوں کی کھول کے دولوں کی کھول کے دولوں کو کھول کے دولوں کی کھول کے دولوں کے دولوں کی کھول کے دولوں کھول کے دولوں کی میں کھول کے دولوں کی کھول کے دولوں کو کھول کے دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کی کھول کے دولوں کے دولوں کی کھول کے دولوں کی کھول کے دولوں کی کھول کے دولوں کے دولوں کو کھول کے دولوں کے دولوں کی کھول کے دولوں کے دولوں کے دولوں کی کھول کے دولوں کی کھول کے دولوں کی کھول کے دولوں کی کھول کے دولوں کے دولوں کی کھول کے دولوں کی کھول کے دولوں کی کھول کے دولوں کے دولوں کی کھول کے دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولو

(۱) "السُّلاَكِرَاره إِ اسْ فَقره بَرْمُولانا جَآئَى ملْيه الْرَحْمُه كايك نَعسِهُ اختيار ما دَاكِيا به ... مراكب مراكب الشراكراِ

تونى بم كوزى كيا اور كبيريك مذكهي - تومى كتنا شكدل- به - الشداكبر إ

(۲) به مجھ کواس نمک مرام کے مطبع میں جیپوا ناگوارا نہوا " نمک میڈی ابکشخص نے دراصل مضرت صفیر کمگرامی کے ساتھ کی تھی۔اس لئے نٹاگر دئی نجیت نے گوارا ندکیا کڑیں نے اسٹا دیکے ساتہ نمک حرامی کی اُس کے مطبع میں ابنا کلام طبع کرائے۔

(a)

ا س خطیس چارکتا بول سده مراد ریاض عمر حبتی تصبیرت فی آبینی - اورآیئند انقلاب بین ک ریاض مسمر دیوان غزلیات حبتی بسیرت کلیات مواد و دمرانی - فکر بینی تذکرهٔ مرتبه گویال - آئیندا نقلاب تاییخ صوبه بهار اِشتهاری سرخی یقی سه آزاد کور بسی اس کرسته موسئه بازاد کو شاه بیجو تو در کران موتیول کے بارکو

موتیوں کے ارتود کواس طرح کے کوایک ایک جزوعاروں کا بورے بیک وقت ٹائع بوسے - انسوس کو خرت شآو كى مجود يول اورزمانك ناقدرى نفيدسل عى موتوت كردياء وخرياض عركا مرامد الكل مجاود رست تقايم فامريتها ع نن بيه الرازمن وحام مريره الد الممت بيره الدونشائم نريره الد أنهاك أورند وإورنفر حفسي براستان ميكده شام مريره انر أنال كرسر من من من المنتجيت برم سال من ييلي ركال بكوسة مناتم الدراد الد عفرت شآد کا دیوان جوشا نع مواسد وه بانس اقعی بدر بین حال فکربلیغ ک اس خصد کاست جورصلت حفرت

شآدك بعد شائع موا مجروع كبوتركو دكيونا موتوان دونول كما بول كود طبط ..

نوجتي سرياقا لميت مسرايا إحسان مولوى سيدوسي احرصاحب مال عمد داقبال بعدسلام شوق و دمام فخلصاً ترقیات التمالمل پرسے کرم چندآپ کو تھیعت دستے اور ناسنت حجاب ? آسنہ ۔ گرا فرض مجنوان ۔ کیا کروں ؟ عالت بيه بيداكس وفعرسب اباسة مغرال بن عامب إكه بيورل يس من گرا**رنسط مين ديارتها مكمتيز** نيا تعارأس في ميرب بريان كي تفيقات كي وكلكراً سُن تجريب ساياس جيود إستى مجترميط سفه نهايت حسب خوا ربورط كيار كمراتنا كأر واكرسات سوسالا وجبوشة يحاكم إك كاوب عبي بينجس كآمد في ليبيب وقعه بهم اوراساميون ئے جھڑوے نے چار برس سے بندا در قرض سودی اس بریائے ہزارہ بے۔ کلوٹ یہ دبورٹ دیکھا داز الم زائنفس مشبور یک ) برخلان مکھا کمرم مرکشنرنے اپنی بورٹ میں مفاریش لکھ دی ۔ سفخرالدین نے شایداس انگریزی ممبرسے جواليك كاندات وكميتا بصعفارش مي كراس كلكرف تقول أن كي يوناني باكراياكم كالماي بوي. بجز تحقيقاتي رپورط سے اور كاغزوں كى مل آب لى خدمت ميں جارى ب، - زيادہ انسوس يرب كاكر كوئى صورت لوگوک کے لئے وظیفے کی فرکلی تواک کی تعلیم دخوارے - سرنخوالدین نے کہاکاس وفع صرف لوگوک کی تعسیم میں معقول مردسانے کی استدما میجا ہے کی اس کو ایجائی سے تعلق سے تنا پر ملی اسے میرے باس آسے گا۔ يس من يوه عاك ايسا موريل كس سع لكواياجات انفون سف كباكرياد آناب كرووى سيروصي احرصاحب سع آپ سنے ایک موربل لکھوایا تھا۔ وہ سب سے بہتر تھا۔ انھیں سے لکھوا سے ۔

ين سنه اس بيري ونابينا في مين كئي مسود سه سكت بيراسخاره كيا- توواجب بيي آيا سنه كرآب الكهية - اور خرد رسكهند در عرائا ب كرواكر برطرح مرتب كرك، جلد مجيد يي مرفخز الدين اوائل مني مي رائخي بيط جاميس ك

دست به گزارش می کوجند مرتب کردییئے۔ اگر خرورت الاکوں کے نام کی ہو تو ذیل میں لکھتا ہوں :-سیرسلطان احمد خال - عمر ہوسال - جارجی ام - اس - اسکول میں ساتویں کلاس میں بڑھتا ہے -سیرنفتی احمد خال - عمر سالٹ ہے سات - سست میں سیدنفتی احمد خال - عمر سالٹ ہے۔ سات - سست میں سیدنفتی احمد خال - عمر سالٹ ہے سات - سست میں سیدنفتی احمد خال - عمر سالٹ ہے سات - سست میں سیدنفتی احمد خال - عمر سالٹ ہے سات - سست میں سیدنفتی احمد خال - عمر سالٹ ہے سات است میں سیدنفتی احمد خال - عمر سالٹ ہے سات است میں سیدنفتی احمد خال - عمر سالٹ ہے سات است میں سیدنفتی احمد خال ہے تعلقہ میں سیدنفتی احمد خال ہے سات میں سیدنفتی احمد خال ہے تعلقہ میں سیدنفتی احمد خال ہے تعلقہ میں سیدنفتی احمد خال ہے تعلقہ میں سیدنفتی ہے تعلقہ میں سیدنفتی ہے تعلقہ میں سیدنفتی ہے تعلقہ ہے

دعاگوالستید علی محد نتا در بین ایر با برا براساتید علی محد نتا در بیندسی در برا براساتی و معاکد است خطیس مرفخ الدین کی زبانی جس محور نی کا حوالسته اس بیس مرا مناحد نتا کی طرف سے کھا بھی کور فرنست میں کور فرنست مال میں لاکھول روپیئے آثار قدیمہ برحرف کرتی ہے ، کیا تنہ ہے کہ گور فرنست نیا او محد کا اور می کا اور موجوب بین کیا ۔ یہ محور آل بیم بخیاتی آف انظیات ایک مزادر و بینالانه وظیفہ حضرت شا دک کے عطافہ ای اور شمع شاعری بھینتہ کے لئے خموش ہوگئی سے حضرت شاوے رحامت قرائی اور شمع شاعری بھینتہ کے لئے خموش ہوگئی سے سکھی اسسینو میری کہانی میں توجیئی مول بریا دیوانی سکھی اسسینو میری کہانی میں توجیئی مول بریا دیوانی

وصی احمد بگرامی بی- اب

#### مجموعه التفسارو واب مردولد

# مرن وجابان کی مخاصمت

چين كى مدافعان كارروانى كرشير منعون مين بيان كريكا بول كربايان آستة آسته البيات ومرام بيان كى مدافعان كارروانى كرين مناكم كرراسة ليكن أو هرتوميت بند جنيدا سفاي ايك بروكرام بنايا ہے جس كا احسى يد ب كمنچورياكوتمام خارجي موثرات سد إك وصاف كرزيا جائے - أن كاير ير وكرام يہلے توصرف أنكر زدل كغلات نايا كياتها ليكن لب مين مايانيول كبي اس بين شال كرليا كيا- اس مقصد يمك في أن كے دوہتھ بارُا تقط اوی مقاطعة اوز عالمكيد مروبيكيندانيں اور وہ اپی رہنانی كے لئے ذياد ، ترروسيول كے مربون سنت مير، سيلي توحكومت بايان في عام كملع وصفائ سند معالم كاتسفيد كرلياجات ليكن حب أسف وكيما كرهالات كسي طرح درست نبيس موسة ترأب نفرنش ديد باكراكيمييني أن حركات سے بانية آسے گا تو و ه جار جاندا قدام کرے کا بیدن کانمیال تھا کہ اقتصادی مقاطعة أس كے باس السابتھيا رہے جب سے رعب سے جاپان ا نيغ فام حقوق حفوز نه يرتزار مهوجائ كاليكن أس كو خيال ندر إكها إن مين ايك السي إر فالمبي موجو وسيع جوليغ اقتصادی اقتدار کوسیاسی منادی خاطر مربان کرسکتی ہے ۔ بیر منجوریا کے جینی ڈکٹیٹر کا خیال مفاکراکر مکرتن کے مقام بر ایک بار دوخانه بنایا جائے تومرت دولا کو آدمیول کی امرادہ جایان کومنچوریا کے باہر نِحالاجا سکتا ہے۔ کیونکا سوقت منچوریا میں جایان کی فوج حرب گیارہ سزائیتی ۔ لیکن کُلاٹ یو کی طرح است 19 نئر میں ہی جَینیوں کی تجا ویز کاغدی مزا ے باہر نزکل مکیں اور جابان نے اس وفع هی ابتداری ۔ جابان کی ب جینی اس وجہ سے بھی بڑھ گئی کر <del>فلسل</del>ند یں بینی فوجوں نے مشرقی چینی رملیوے کواسیے قبضد میں کولیا جس کو بھائے کے لئے روسی فوج کو مداخلت کرنی میڑی-اُسوقت تومعا لمدر نع دونع اوگیالیکن اُس کے بعدروس دیسین کے زرمیان سیاسی گفت وشنیدر شروع ہوئی جو وسم المسافية مك. جارى رسى - قدرتى طور براس سے جابان كوخطره بيدا بوااوره منچوريايس اينے قدم مضبوط كرنے كرك اوريمي زياره متفكر نظرات الكار

بین اور ما بان کی ایمی ناصمت است کارلیال اور ما بان کی ایمی ناصمت ساست کارسبب زیاده تروه ریل کارلیال اربل کارلیال کارلیول کے حبکمراک این جوکوریا اور منجو ریا دغیرہ میں موجود ہیں۔ دونوں حکومتیں میرجا متی ہیں کرمیر

ریل کا الیال کلی طور پر اُن کے تبضہ میں آجا میکن اکر بیاسی اور اقتصادی طور پر اُن کا اقتدار موجائے۔ معابل کا ال کی روسے علاقہ کو ان ٹنگ کے مٹیکہ کی توسیع سے ہوئے تک جنوبی نچورین ریلوے کی سنت ہے کہ کہ اوراین طمگ کڈن ریلوں کی سنت ہے کہ کردی کئی تھی لیکین بنیدیوں کا خیال ہے کہ یہ معا برے بالکل ناجا سُر سنے کہ کر اُن کی اجازت مذتر پارلیمنٹ جین سے لی کئی اور نہ یہ طرفیوں کی رہنا مندی سے معرض عمل میں آئے۔ گرجا پان ان دونوں دلائن کی ترویداس طرح کرتا ہے کہیں الاقوامی قانون کی روست ایسامعا برہ جو دھکی سے کسی حکومت کے ساتھ کیا جائے، بالیل جایز ہے۔ اگر تام معا ہوات سیاسی گفت و شعنید ہی کے ذریعہ سے سے پایس تو شاید کوئی سے بھی باین ہو۔

مجدون میں میں میں میں ایسی ہیں جو بنائ توجا پانیول نے ابنے خرجے پر ہیں لیکن اُن کا نظم ونسی اب تمام چنیول کے ہاتھ ل میں ہے۔ جایا نیول کی شرکایت ہے کہ چینیوں نے وہ رد سیہ واپس نہیں کیا جورایوے لا نوں کے بنانے میں صرف ہوا اور اس لئے وہ اُن کے انتظام میں رخبہ ڈالتے ہیں۔

تیرتبنیوں نے بعض اپنی رملوے لائنیں ہی بنائی ہیں جوساؤ تھنچورین ریلوے اور اُس کی شاخوں کا براہ راست مقابلہ کرتی ہیں۔ اگریہ ائیم پوری طرح کمل ہوجائے توجا یا نی ریلوں کی تجارت بینی ریلوں کی طرن بنقل ہوجاگی اور اس کا انز رنبدر کا ہِ ڈِیرِ آن کی ٹمجارت بریعمی بڑے گا۔ جا پان نے اس اسکیم کے ضلاف متواتر آواز اُنھٹ کی لیکن بے اثر رسی ۔

۱۰ ارتمبرست نه کوسا وُ تدمنچورین ریلوے پرایک برجینیکا گیا۔ حس کوجین دجا یا ن کی باہمی آویزش کی بنیاد قرار دیاجا اسے بیکن یہ آسی طرح سے حس طرح آرک ڈیوک فرڈیننڈ کے قبل کوجنگ عظیم کی بنیا دکہا جائے۔ درصل اس مخاصمت کی اصل دجہ وہی ریلوں کا حجنگوا ہے جو میں اوپر میان کر حیکا ہوں۔ اور منچورین لامین پر بم بھی بھینیکا جا آ توکوئی اور حاویثہ یہ فقنہ آٹھانے کے لئے کا فی تھا۔

خلات ورزی نبیس کی - اُن کا یمی اصرار تھا کہ نیجوکو باشندگانِ نجوریا کی اینی تخریب آزادی کے انحت متر جب ہوئی ے اس لئے آسے حکومت مالیان کے ساتھ کوئی واسط نہیں بھروہ یہ بھی کہتے تھے کہ جابان نے جین سے سیاسی قا كامقابل نبيب كيا بلكصرف آن مالات كى طوت توبدكى سن جونيج رياسك بعض إشراد نے بيدا كردئے تھے وہونيديے سے ہے کہ خوکو بغیرجا یائی افواج کی امدا دے معرض طہور میں نہیں اسکتی تقی مگریم بی غلط نہیں کہ نیحور ما کے اکتر رہے لوك وصيني رؤسا كے مطالم سے نگ آئ موے تھے جابان كوفدار تھے جب جمعيت اقوام في جابان كى دلائل کی کوئی پر واوند کی توده اس میتعنی موگیا -

ام عصمیں جاپانیول نے مخالفین منچوکہ کی کئی فوجوں کریےا کیا اور حبول کے علاقہ کو فتح کرلیا اور بالآخب جنبيوب كوامك عارضى مسلحنا مركزا يراء اب جايان اسيفه من علاقد كوفروغ دس راسيداس ن وال كى ريلول كانظم ولتق درست كياسے منچوريا كے اليات توسنجا لاہے اور رہزنوك ك بے در بے مملوں كا خاطب وخواہ

السواع سے روس کے رویۃ کے تعلق بہت کچے تیاس آلائیاں کی گئی ہیں خیال ع کارومیم کی جاما تھاکہ دہ مشرقی چینی رہیوے ادر دلاڈی دو شک دغیرہ کوخطرہ میں دیکھ کرجایا نیو كاشالى نيور با برقبضد بردارت بنيس كرے كا كرجرت بے كروہ اب تك خاموش را بلك أس في يوكوكى حيثيت كومي تسليم كرابيا اورمشرقي عيني ريلوس مين ايني بهت سي حقوق سيكفي دستم دار موكياسيد اس كاسباب غالبًا بيمعلوم بوستے ہيں كەردس كواپني اندروني شكلات اسقدر درميش تقيس كه ده كوئى على كارروائي كرسنے سسے احتراز کرتا تھا۔ دوسرے اُس کا خیال ہے کہ اُکر " سرایہ دار حکومتوں" میں لڑائی شروع موجائے توسومیٹ یا کمیونزم کو بالآخرفائرہ موکا۔ بقیمتی سے اس اندازہ کے درست نابت ہونے کا احمال بھمی ہے کیونکر اگر لیگ جایات ك خلاف اقصادى مقاطعه كا علان كروس توقدرتى طوريروه اس كامقابايس كفلات بجرى ركا ولول سه كرك كا- اوراس كالازم نتيج جناك موكا-امركيه ادرجايان كتعلقات ييابي بكم إرب يبي كيوكم امركيه سف اعلان كرديا بتباكدوه مد تحفي دروا زسد، كى باليسى كسواكيه بردامشت نهيل كرك كانيز آس في جايان كوتنبه كياكرمعامدة واشكنن كى روسعه و مجرالكابل بي ايك خاص نبت سے زيادہ فوج بنيس ركھ سكتا۔ **تنرق اصلی کی نازک حالت ا**لغرض جابان کویهٔ حرب جین اور نیجوریا کے مسائل درمیش ہیں ملکہ أسفكجرى طاقت كاسوال يجي عل كراب ادراسي وجرسع جابان کی حالت نازک ہورہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دوسال کے بعدجب لیگ سے جایان کی علیدگی قانونی طور پر خیت موجائے گی توجرالکابل کے جزائر جن برآئ کل فوجی افتدارے کسی اور حکومت نے سپر دکر دئے جابی ہے۔

نظام سے کرجوسورتِ حال مشرقِ اقصیٰ میں اسوقت بدیا ہورہی ہے اُس کے شکون اجھے نہیں ہیں۔ اور اُکر صلات بی رہے بعنی لیک منچوکو کو تینیت وسینے سے انکار کرتی ربی اور جاپان منچوکو کی حمایت کر تارہ ۔یا اگر بحری طاقیس ایک در مسرے کے خلاف سلح ہوتی رہیں توایک خطرناک جنگ کاروکنائنخت وشوار ہوجا سے گا۔ طرفہ یہ کر اس جبک سے بَداِلکا بُل کی سی طافت کو فائر دنہیں بوگا بلکہ اُگر ہوگا تو صرف سومیط روس کو۔

عبدالريم بل

### مگارک پُرانے پرج

حست تفصیل ذیل موجودین اورعلاوه محصول اس قیمت برمل سکتے ہیں جودرج کی جاتی ہیں:دست کی ستہ واکت برہم فی پرجے - دست کئی ہم – دست کا جنوری، فرودی، مارچ، اپریل، مئی، اگست ہم فی پرجے - دست کئی جون کا تو برئو نومبر ہم فی پرجے - دست کئی اپریل امئی، جون ہم فی پرجے - دست کی ایریل امئی، جون ہم ودی اگست ہم فی پرج الست کی مارچ، جولائی، اگست ہم فی پرج الست کی فرودی، فرودی، ارچ، اپریل امئی، جون ، جولائی، اگست کی فرودی، مارچ، اپریل امئی، جون ، جولائی، اگست کی برجے - دست کی پرجے درست کی برجے درست کی پرجے درست کی برجے درست

سلسل عرجنوري بغالب بر١٢ فروري التم بطلوه أبرايم في برج بنيجر كار \_ لكهنو

### بوهاوراسك إكلونابيا

ہے، ایسے موقد برقایت درجہ میون اور یا بایا ہے، اور ان طیار کا دن بھی ہونا جا ہے، وہ باک و مقدس کون جو اتوارے دن تام فضار برمیط ہوتا ہے ؛ بنا ایک خصوص اخلاتی و روسانی افرر کھتا ہے۔ ہاری ہرب جین آرز و مسرت وسکون میں تبدیل بوجاتی ہے اور ہم اپنے قالب وروح ہرایک خاص تیم کے فطری فرمب کا افر محسوس کرتے ہیں۔ میرا ذاتی تجربہ ہے کر جواحیا سات لطیعت مجربر کا وُل کے ایک گرجا میں جہال سین فطرت اپناآ غوش والے تام فضا ، کو ایک متعقل سکون میں تبدیل کردتی ہے ، طای میں بوتے ہیں کسی دوسری جگر نہیں ہوتے ۔ اور یہ ایک جیتر انسان ہے کراتو، رکے دن اگر میں زیادہ نرجی نہیں موجاتا تو کم از کم اور دوسرے دنول کے مقابلہ میں ایک بہتر انسان

فرور بن جا ما ہوں۔

صاریمی میں جبکہ میں کا وُل کی بُرلطف زنرگی لبرکرر ہاتھا، میں اکٹر ایک تہ بھے گرجا میں حاضر ہواکر ہاتھا۔ گرجا کے تنگ و تاریک بنبلی را ستوں اوراً س کی تمکستہ دیواروں پر دھندے نقش و نکارنے گر جا کی ہرشے میں ایک لیسی تقدس آمیز بزرگ ببیدا کر دی تھی لیکن چونکہ عمارت ایسے بڑوس میں واقع ہوئی تھی جہاں ریاست وا مارت اپنی پوری شان کے ساتھ جلوہ گرتی، اس لئے تصنع اور شائ امارت اس عبادت کا ہ کے ذریبے ذریبے میں ساہیت کرگئی تھی۔ بلکت بر کہمی میری نظاعبا دت گزاروں کے جمع بریٹرتی اور اُن کے بے جاتصنع اور تنزیکن کا خیال آ ما آ ریزگ و نیااور متعلقات و نیامیری نظوول کے سامنے جگراگاتے دہتے۔ گرجا کے اس نام اجماع میں اگرائی فا قی جوا کی سیجے عبدائی کی طرح اس رومانی تقدس کو صوس کرتی نظراتی تھی تووہ ایک بڑھیا کی ذات تھی جس کی کمر فعیف و نا توانی سے قریب قریب دوہری ہوگئ تھی۔ بلاخبہ بڑھیا نویب تھی لیکن اس کے جبرہ میں ایک تجیب طرح کی برد فکری تھی، ایک خاص شرکی کا استعفا تھا۔ اس کے سرایا بیں ایک ادا تھی، پُر د قار- ایک کمششش تھی، وجلال کے نہ ظنے والے کی نقوش اب بھی اپنے اندر رکھتی تھی، اس میں ایک ادا تھی، پُر د قار- ایک کمششش تھی، جاذب نظ و اور ایک خاص عوت کی تھی تھی جہی جاتی تھی کیونگر گرجا میں اس کی شخصت عام لوگوں کی صف کے بجائے، قربان گاہ کے نزدیک، سب سے الگ تھی۔ اُس کے سرایاسے ظاہر ہوتا تھا کہ د نیا میں اب اس کے
کے بائے و زن آرز و باتی نہیں ہے کہ ایک بہشت کی آرز د کے جب میں سنے اس کو طاعت و مبد کی کے لئے کھڑے بروت، جیکتے اور کا ب مقدس کے صفحات کی ہر برسط کو نیج حجب میں سنے اس کو طاعت و مبد کی سے کہا گویا کہ وہ اس کو بالکا حفظ تھا۔ تو مجھے الیا تحسوس ہوا کاس نویب بڑھیا کی آواز راہ ہب کی وعاا ورگرہا کے نغمات ہندگی سے مہت پہلے بارگاہ ایز دی میں بہونے جاتی ہے۔

ر جارج سآمزنام عمر ۱۹۷۰ ال \_" غریب ال سی کاسها دالیکر، بوت کی طوخ جبی - اُس کے شکھ دل با تھرا یک دوسرے سے ملے بھیے کہ وہ دعاکرنے کو مورالیکن اس کے جم سے لک سے زرتعاش اوراس کے لبول کی نبش سے میں نے اندازہ کر لیا کہ وہ اُن تام چذبات شفقت و مجبت کو حواس دنیا میں صرف ایک ماں ہی کا حصد موسکتے ہیں، لئے ہوئے اسوقت

ا نیے گختِ جگرکے آخری دیدار میں معرون تھی

ب سب سبر من در دور در باس سرس می در دارد به بین اوراب اس آخری طیاری کی وه اوسان کاردینه دالی آوراب اس آخری طیاری کی وه اوسان کاردینه دالی آوراب اس آخری طیاری کی وه اوسان کاردینه داری در در با بین کارد ساسا جو خشک و دل سوز کار و باری اندازمین ا داکیا جا تا ہے ، شروع موا - آو! ایسے موقعول برگھدال و بھاوڑه کا قبر کی دیگ اور تقدیب در گر در گر گر گر گر گونگاف آوازمین بدیداکر نادنیامین سب سن زیاده دل دو زمنظر موتا ہے - اور بھران و اور در کا ایک ایسی قریب ترین عوزیزم و اور موتا کارون کارون کی دیارون کارون کی دیاری کارون اور موتا کارون کی دیارون کارون کی کرون کی دیارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کی کرون کارون کارون

میں نے جب مال کو انتہائی حزن وطال کے عالم میں آہتہ آہستہ قبرسے رفصت ہوتے اور اُس شخص کے تام آنا رکوجو دنیا میں اس کوسب سے زیا وہ عزیز ولحجوب تھا پہیچے جیوڑتا ہوا دیکھا تومیا دِل اس کے لئے ترمینے لگا۔ ترمینے لگا۔

مجھے نیال آیاکہ دولتمندوں سے لئے نظیف وایدا اور صیب وغم کیا معنیٰ رکھتے ہیں جبکہ اُنگوسکین غم کے لئے احباب واعزہ کا ایک علقہ اور سکون اضطراب کے لئے مرتب کا سامان عیش و سرت میسرہ ، وہ اگر دل اجا ہیں توایک جبان سو کو و۔ نوجوانوں کے سے سوگ و اتم کا کیا مفہوم ہے جبکہ اُن کی نوخیزی عمر ہرزخم کے درد کو ان سے ول سے محکود تی ہے ، اُن کی روحانی لیک ہم اُزد کی یا دان کے دل سے مجلاد نئی ہے اور جبکہ ان کاروحانی تعلقت بہت جبلدان کی روحانی لیک ہم تازد کی یا دان کے دل سے مجلاد نئی ہے ۔ ایک بڑا طف ' مکی یا دان کے دل سے مجلاد نئی ہے اور جبکہ ان کاروحانی تعلقت بہت جبلدانے میں دن سے زیادہ نہ ہو، اور ایک بڑھیا ہے ۔ لیکن ایک عزید موجود نہیں ۔ ایک بڑھیا ہے دن سے زیادہ نہ ہو، اور ایک بڑھیا ہے ۔ لیک برایا وال دکھا وُن جولیف ایک برایس سے در میں ہوں ہے اور ایک بکس ہیوہ سے غرد ادرہ برایا دل دکھا وُن جولیف اکونے بیٹے کئی تقیدی والبتہ تعیس، جواسکی زندگی کی ساری اُمیدیں والبتہ تعیس، جواسکی زندگی کی ساری اُمیدی والبتہ تعیس، جواسکی زندگی کی ساری اُمیدیں والبتہ تعیس، جواسکی زندگی کی ساری اُمیدی میں والبتہ تعیس، جواسکی زندگی کی ساری اُمیدی والبتہ تعیس، جواسکی زندگی کی ساری اُمیدی میں دورہ تو میں کا آخری سیارا ، اُمیدی سی اورہ کی اُمیدی تعا میں دورہ کی اُمیدی تعا میں دیا کہ کو کی کا آخری میں دورہ کی کی ساری اُمیدی میں دورہ کی دورہ کی کا آخری میں دیا ہے کہ کی دورہ کی کی دورہ کی دورہ کی کی دورہ کی دورہ کیا کی دورہ کی کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی کی دورہ کی کی دورہ کی کی دورہ کی دورہ کیا کی دورہ کی کی دورہ کی دورہ کی کی دورہ کی دورہ

کوائی تسم سے سوگ کود کمیر کرمیں صبر د تسکیون کی بے بیار گی کا قابل ہونا پڑتا ہے: ۔ گرمیا سے دابیس ہونے کے کی دیر بعبد سمجھے وہ عورت ملی جواس غریب بیوہ کی پڑوس اور تنہا غمگسار تھی ۔ میں نے اس دل دوز دا تعد کے تعلق کیر مزید تنسیلات آس سے حاصل کمیں ۔

منے واسے کے والدین ایک زمانہ نامعلم سے اس کاوں میں آباد تھے۔ ایک صاف متر سے مکان میں رہتے اور کیے۔ ایک صاف متر سے کرتی میں رہتے اور کچرمز ووری اور کچر باٹ کی آمد نی سے اپنی گزر کرلیا کرستے ہے۔ اُن کی زندگی ب فکری سے گزرتی میں اختوال سفالہ میں اختوال سفالہ میں کشکانت کا موقع نہیں دیا ۔ اُن کے ایک بٹیا تھا جوجوان تھا اور اُن کے بڑھا ہے کا تنہا سہارا ۔

" الى صاحب" اس خاتون نے كہا : " ميں بيان نہيں كركتى مور كن خوبوں كا و مى تھا۔ وہ اس كا حسن و شباب موہ اس كے اخلاق و عادات اور وہ اس كى مادت مندى ادراطاعت كزارى \_\_ حقيقت يہ ك كوه اخلاق و ترافت كى ايك عبتى باكتى تصوير تھا۔ اتوار كے دن نهيد تهيت سے اس كود كي لينام ويرمسرت كا باعث بوالمقاجبكہ وہ ابنابہترین لہاس زیب تن سكے ، تندرست و تزانا، خوش بزفرم ایک انداز خاص كے ساتھ ابنى بڑھيا مال كوكر جا بہونج الے جا ا۔ اس كى بڑھيا مال جى اس برفخ كرتى تنى كوئد نورے كا دُل ميں شايد ہى كوئى لوكا ايبياسعاد تمند اوران خوبيون كاحا مل موجود ہو۔

برقمتی سے ایک سال بہایت تنت تعطیرا اورضعیت دالدین کے اس اکلوت بیٹ کوبی گاؤل چیورا ایرا اس نے ایک کارخانے میں جو ترب ہی ایک دریا پر واقع تنا ، طازمت اختبار کرلی - اس نئی طازمت کو کچھ زیادہ دن بہتری کورٹ تھے کہ دہ ایک جربیہ بھر تی کرنے والی جاعت کے جال مرک نبیس کیا اوراس طرح بحری فرج میں واخل موکیا - والدین کواس کی اچانک گرف اری کی خبر تو بہری لیکن اس کے بعد کوئی اطلاع بہتری ملی اور اس طرح یہ غریب والدین اپنے اس آخری سہارے سے بھی تحرف مہوگے - آس کا باب بھیشد کا ضعیف و ناتواں تھا اس غریب والدین اپنے اس آخری سہارے سے بھی تحرف موٹ نے آس کا باب بھیشد کا ضعیف و ناتواں تھا اس ضعرم سنے اس کا دل توڑویا ۔ وہ مجھ نے بوگئی اور آخر کاراس کوئر با کے خبراتی کا وں کا سہارا لینا بڑا۔ گاؤل کی بھی دون اب بھی اس کو حاصل تھی ۔ اب بی اس کوگاول کی بعدر دی اب بھی اس کو حاصل تھی ۔ اب بی اس کوگاول کی بعدر دون اب بھی اس کو حاصل تھی ۔ اب بی اس کوگاول کا ایک قریم باتندہ ہونے کی حیثیت سے خاص سے محت مجھ جا جا آ مقا ۔ اس کا بیا جو کی محت کے محت کی محت کے محت کے محت کے محت کے محت کے محت کے محت کی محت کے محت کی محت کی محت کے محت کی محت کے محت کے محت کی محت کی محت کے محت کی محت کی محت کے محت کی محت کی محت کی محت کی محت کے محت کی محت کی محت کے محت کی محت کے محت کی محت کی محت کی محت کے محت کی محت کو محت کی محت

"میزی بیاری اُل اِکیاتم نجھے نہیں بیانتیں ،کیاتم اپنے لڑکے ، اپنے برخت لڑکے جاری کو بھول گئیں "
الله الله الله بخبت لڑکے کی ہے " زنرہ الاش " تھی ، اسی کم نصیب کے بیشکتہ آ نارتھے جو کہی اُسکی آٹھو
کا آرہ وشکستہ امید دل کا سہا را تھا اور جس نے اب بھر دنیا میں عظو کریں کھا کر قید و بند کی صیبت کا ط کر ،
فرخموں سے چور ، دروسے یخور ، گھر کا رخے کیا تھا آلکہ اپنی شکستہ روح کو بھر اُسی گھرکے متعارف اور میں سودہ کر اُسی سے جور ، دروسے یخور ، گھر کا رخ کیا تھا آلکہ اپنی شامتہ روح کو بھر اُسی گھرکے متعارف اور میں سودہ کہا تھا الکہ اپنی شامتہ دو ایسی زنرہ وحیات تھا۔ گھر دابس بہوئے
انبساط کا ایک عجریب وغریب امتر اِسے مہیا تھا بیان نہیں کرول گا۔ وہ ایسی زنرہ وحیات تھا۔ گھر دابس بہوئے
جو کا تھا۔ اُس کے زندہ رہنے اور اپنی اس کا آخری سہا لا ہونے کی امیدیں بھی ابھی اِتی تھیں۔ بظا ہر سب کے ہفا۔
لیکن دور سری طرف قدرت اپنا سب کا ختم کر کئی تھی اور اگر کوئی کمی اس کی تسمت کا لکھا پورا ہونے میں باتی تھی تو
لیکن دور سری طرف قدرت اپنا سب کا ختم کر کئی تھی اور اگر کوئی کمی اس کی تسمت کا لکھا پورا ہونے میں باتی تھی تو
اس کو اُس کے آبائی مکان کی ویرا بی نے بیار کی دیا۔ وہ اپنی مال کے بہتر برجس پر آس نے نہ معلوم کمتی بوجین وائیس آئی میں گرا دی تھیں ، لیٹ گیا ، اور بھر کہوں اس کو اس بسترسے آٹھنا نصیب نہیں ہوا۔
اس کو اُس کے آبائی مکان کی ویرا بی سے کی ایک گیا اس کو اس بسترسے آٹھنا نصیب نہیں ہوا۔

گاؤل میں حب جارج سامر کی واپسی کی خبر شہور ہوئی تو دنیا اس کو دیکیفے کے لئے ٹوٹ بڑی - ان میں سے ستخص نے جہال تک اُن کی ناداری اجازت دے سامتی تھی ، امرا دواعانت سے دریغ نہیں کیا۔ شمحلال دکر وری نے بہال تک مجبور کر دیا تھا کہ وہ زبان سے لوگول کا شکریہ تک ادانہ کرسکالیکن اس کا جبرہ اُس کے اظہار تشکر کا گواہ تھا۔ ماں اُس کی تنہا تیمار دارم وقت اس کی نظروں کے سامنے رہتی تھی کیونکی دور سے باتھ کی مدد اس کومنظور نہتی ہے۔

دکھ درواور بیاری میں فدا جائے وہ کوئنی قوت ہے جوسخت سے سخت اننان کے جنس ویمت کیلئے بیام موت بن جاتی ہے ہے۔ بیام موت بن جاتی ہے ۔ بیام موت بن جاتی ہے ۔ بیام موت بن جاتی ہے۔ بیام ہے

یه اسی قوت بنبال کاکرشمه به کرایک نگدل انسان کوهی شرخوار مجه سه زیاره اعده می بادیتی به به آیک ایسان گوت بنبال کاکرشمه به کرایک نگدل انسان کوهی شرخوار مجهد از این به به به معلالت برتراازلی ایسان کی بهیاری کاتصور کروجوجوا نی میس کجبین سے زیاده کم در نقا جوخر میله از ایس بهاری کاتصور کرلتیا تھا اس مال رگا جها تھا اس مال میس کرزگر فی محمد اربی است بهاری است میلی است کاجوعالم طفولیت بین اس کی مگران تھی آسان کی زمه وایقی اور اب اس بهاری اور مالم به جارگ میں آسکی کاجوعالم طفولیت بین اس کی مگران تھی آسان کی زمه وایقی اور اب اس بهاری کردی تھی ۔

بورداری اور مدیاری برربی ی ...

زوجهت إوه محبت جوایی مال کوبینے سے بوتی ہے نظیاً اپنی اندرایک روحانی شفقت ایک لمکوتی بندی کوری ہے نظیاً اپنی اندرایک روحانی شفقت ایک لمکوتی و بیشے کی بندی کھتی ہے ۔ ادر متسام محبول براگر سبقت ہے تواسی کو اور اگر سب یرمانی اس کری عب کورونہیں کوسکتیں۔ وینا بھر نے خطرے اس رشوس تلاج ہو بدا فیس کریاتے ۔ بیٹے کی بالمبتس اس گری عبت کو کہ نہیں کرسکتیں اور آمس کی احسان فرامونیاں اس رشہ وتعان میں تزان بیدا میں منازل بیدا میں رسکتیں دیا ہے میں کرسکتیں ہے۔ وواس کی بیٹے کی مرتبی وجہ دولی کو میں کرسکتیں ہے۔ اور اس کی منازل بیدا کو میں منازل بیدا کوری کو تھا ہی ہے۔ اگر بیٹوں و واور زیادہ تھی جبت ہے۔ اگر وینا کی نظامیں دوفار کو بیٹی کو میں اس کی منازل میں منازل کی نظامیں دوفار زیادہ تھی جبت سے۔ اور اگروئیا کی نظامیں دوفار کی دوسوائی کو تھی جبت ہوا ہیں اس کی تشریب بن جائے گی خوش دولی در اگر تام دنیا اس کی تنازل سے کا درائہ تو بیت میں اس کے سنا ہوا ہے گی خوش اور اگر وئیا کی نظامیں نہون کے اللہ اس کی خریب برجائے گی خوش دولی در اگر تام دنیا اس کی اس کی ترقی و باندی اس کے گئی کی ترقی و باندی اس کے سے با وصف فی وصر سبے تو اس کی ترقی و باندی اس کے سے با وصف فی وصر سبے تو اس کی ترقی و باندی اس کے سے با وصف فی وصر سبے تو اس کی ترقی و باندی اس کے سے با وصف فی وصر سبے تو اس کی ترقی و باندی اس کے سے با وصف فی وصر سبے تو اس کی در سب موال میں اس کی ترقی و باندی اس کے سے با وصف فی وصر سبے تو اس کی ذات و رسوائی موجب سطحت و مورد کی در سب کی ذات و رسوائی موجب سطحت و مورد کیا ہوں کو کوب سب دورائر در در در اس کی ذات و رسوائی موجب سطحت و مورد کیا ہو میں در مورد کیا ہو میں کی ذات و رسوائی موجب سطحت و مورد کیا ہو مورد کیا

یه دل بلادسنے والاا نسانہ سنکر پہلا خیال جو نجھے بیدا ہوا یہ تھا کر ہیں اس بیرہ کو جاکر دکھیوں اور کچھوا لی ا اماد بیش کروں اور اگر مکن ہوتواس کے لئے کچھ آئیدہ سہولتیں بہم بیونچاؤں۔ بعد کو تجھے معلوم ہوا کہ کاؤں کے ویندادلوگوں نے برمکن انتظام اس کے لئے کردیا تھا ہیں نے بھی اس اصول کی بابندی کرتے ہوئے کہ سے کریا تھا ہیں نے بھی اس اصول کی بابندی کرتے ہوئے کہ خرات نہیں ایک دوسرے کے دکھ در د کا علاج بتہ جانتے میں ۔ اُن کے معاملات میں دخل سینے کی جرات نہیں کی ۔

دور رہے اتوارکہ گرجاہیں، میں نے بڑھیا کو اپنی تھررہ کشف سے گاہ کی طرف بڑھتے دیکھیا۔معلوم ہوناتھا کراُس نے بھی اپنے بیٹے کے ہاتم میں رسمی سوک کے انظمہارک کوسٹ ش کی تھی جبیسا کراس کے ہاتمی لہا س سے طاسر ہوتا تھا۔ ما درا دشفقت اورمفلہ با جمج دری کی کشمکش کا یہ نظر بھی نہایت ہی رقت انگیز تھا۔

ایک سے بیاد معمولی فینته ، ایک بلکے زنگ کا سیاہ رومال اوراسی تسم کی ازر دوسری جیزیں ۔ یہ تھا اس کا کل ماتمی لباس حبس کے ذریعہ اس نے سوگ دماتم کی مقررہ رسم کوا داکرناچا باتھا۔

بون من به به بی ب س بین سے درجید اس سے وقع بات دیا می سردہ رام وار ابر بابا ہو ہا۔ یس سے جب اپنے جیار دن طون کی دوممز اعمار تول اشام کردہی تقییں ۔۔ اور تعبر میری نظراس غریب بیوہ کے غمرواند و چوز بان حال سے اپنے گزشتہ جا اور جو با وجودان تمام روحانی ایزاؤں کے اپنے غدا کے حضوییں حاضر بربڑی بس کو ڈوں نے جور کر دیا تھا ۔ اور جو با وجودان تمام روحانی ایزاؤں کے اپنے غدا کے حضوییں حاضر ہونے سے غافل مذتھی تومیں نے حسوس کیا کران قدیم یا دگاروں کے سوگ و ماتم سے اس جقیقی یا دگار کاریخ وطال کہس زیادہ فینسل تھا۔

میں نے اس ہوہ کی در دبھری کہانی گاؤں کے کہ متمول اور بر بہنے گارلوگوں کو شنائی جواس سے کافی متا نڑ ہوئے، جنا کچنے بڑھیا کو آرام وسہولیتیں بیر پنجانے کی بڑنگن کوسٹ شن اُن کی طرف سے کی گئی، لیکن اب کہ وہ خود آغوش کے دسے قریب تر ہوتی جارہی تھی، یہ کوسٹ شیں بیکار بھیں۔

و در اس واقعہ کو دو میضتے بھی نہیں گزر نے بائے تھے کہ گرجا کی دہ نشست جوبڑھیا کے کے مخصوص تھی فالی نظرآنے لگی، اور مجھے وہاں سے والیس ہونے کے قبل یہ اطلاع کی مجمیرے لئے ایک عدیک احمینان کا باعث تھی، کہ بڑھیا نے نہایت اطمینان وسکون کے ساتھ اپنی آخری صالنس پوری کردی اور اپنے بہار ول میں بٹریک ہونے کے لئے اس دنیا کا سفرا ختیار کر نیا جہاں دوست کہی ایک دوسرے سے جوانہیں ہوتے میں بٹریک ہونے کہاں خم والم کوکوئی نہیں جانیا۔

عبرالقديرفال-ميرظه كالج-ميرظ

(وانسنگین ارونگ)

#### ازدوات

المحصوفي حيو التي الرياب م كانول مين روت البلات واورب ورن يجي السيد موي مين - أن كرجيرك پرگرد وغبار مدر ادر ان کی آنکهون میں صلقے بڑے بین مسلے کچیا ادر پیٹے بڑانے کیڑے آن مجنعیف کلول يس الملك موسة مين -روقي كرايك ايك مكوات برأن كي نظائه - بإزارس برميوه كود كيدكران كي الحصول مي آنسو دُّرِّهِ إِنَّا تَهِ مِينِ وَ هُ دُورِرُونِ كَا كَامِ رَسِنَ إِنَّ عَلَيْهِ مِنْ الْحَرِيْنِ وَالْوَلِ كَلِي ا وقير التقامين و محلومين وه دُورِرُونِ كَا كَامِ رَسِنَ إِن - تَقَرِينِ كَفُرُوالُولِ كَلِيانًا وَالْوَالِيمِ ا غرّا اب، اعز النفيس الائق تباكيس ون جريزين اندر أبردور أرزا مه وانت كولك كشفت آب ومواوالے مكان كى كونفرى ميں حشرات الايض كى طرح يڑے خرات ليتى رہتے ہيں۔ مال إب ون مجر ابني فكرول ميں متبلا، دنيا أن كي نظرول ميں انرهية زمين سے أسان كے ماری فضا تاریک جون نبیین كركے دن كروا - اور آبي عركروات كافي صبح أشع آري كولموكابل جوال تعاويين سبع ----

یمی باری ننانوے نیصدی ازدواجی زندگیان!

پورس انبا موں که زوداج فطری ہے۔ اور يہى انبا ہوں که از دوائ کا نظری متیجه او لادہے۔ليكن جب ہاری باری زندگی ہی نطرت کے ضلاف ایک تنقل بغاوت ہے - ایک ان تھک جنگ سے اور ایک سلسل جہاد ہے تو عدر کوئی وجہ نہیں کہ ہم اس سکل میں جمی "فطرت " کوانی " خرورت " کے مطابق عبالیں -جب بها دول کے نا یوں کوانسانی " خرور توں است " جبار و بوار بول" میں تبدیل کردیا۔ فطرت کی

كعلىمتين إزارون بين مكن لكين اميروغريب، أو نتاه و دزيرا درمز دور دسرايه دار كالمتباز بيدا بوكيا — یرب "فرورت ، کے استحت، تو پھر کیوں نہارے ازدوائ بھی نرورت کے آئی شکنے میں سکے جا میں م اس سے کس کوافکار ہوسکتا ہے کواز دواج کی واحد غرض بقائے نسل ہے - اور اس کے میں فیجھیا موں کر کمزور ونا توال اوجنسیمت و نزار لوگوں کوفطری اعتبارے کونیا حق بیونجیا ہے کہ وہ اپنے جیسے مکر آپنے

مصيعي برزنفوس كودنيابس لاكرسوسائتي ككندهول يرآن كومتعقل بوجع بنادي ب

دنیا کی یہ راحت بھی ہم سے حین کئی ؟ یس پوجیتا ہوں ،آخرآب کے از دواج کا مقصد ؟ بقائ نسل توآب سے نکن نہیں ۔اس لئے کرچکچ آپ لائیں گئے اُن کواگر موت نے جیوڑ بھی دیا تو وہ جہد تلحیات کی نزر موجا میں گے۔اگر آپ کی رگوں میں خون کے بجائے بانی دوڑ رہاہے توان کی رگوں میں سسببہ دوڑے گا-آپ میں سیا بیت نہیں ،حرکت وحیات نہیں جوش واُمنگ نہیں ۔اور کھے لِقائے نسل کا دعویٰ اِ

بونسة عقل زحرت كراين جه بوالعجبي منت إ

اں ، آپ کا ایک حربہ اور ہے۔ عذبات ردیتہ کاسکون ؟ لیکن کیوں نہ آپ اس کی اصلاح کریں ؟ جس طرح آپ نفس کی پیایے نواہ شول کے باوجو داور سیکڑوں صیعتوں سے مجتنب رہتے ہیں، اسی طرح اس سے بھی کنارہ کش رہیں ؟ لیکن اگرآپ یہ نہیں کرسکتے تو بحیرآخر '' قویتِ ملی'' کا مقصد ؟ شاید آپ مجھے قنوطیّت لیند کہیں۔ لیکن یہ واقعہ ہے کہ از دواج عام النانوں کے حق میں م قاتل ہے۔ آپ مجھے ملامت کریں گے۔ کیمیئے لیکن جنومنٹ میری گزارشوں پر غور کر لیجئے۔

اگرىرىرى طورىرسوسائىڭ كە افرادى تقىيىم كى جائ تۆكىدىسكىتى بىي راس مىي دۇسىم كەلگ بائے جاتے بىن -امىروغرىب -

بنطا ہر یہ علوم ہوتا ہے کہ امرائے کے لئے از دواج سرصورت میں رحمت ہونا چاہئے لیکن واقعہ اسکے ضاہتے،
دنیا میں انسان کی گرانمایہ ترین نعمت اس کی توتِ مُنفکہ ہے ۔ لیکن از دواج کے بعد آدمی کی تمامتر توجہات میں نامان کی گرانمایہ ترین نعمت اس کی توتِ مُنفکہ ہوجاتی ہیں کے اس کے قوائن کی کورو تعدیدہ کی ملتا ہے ۔ نیتج یہ ہوتا ہے کر دفتہ رفتہ اس کے قوائن کی کورائہ تقلید کرنے گئتا ہے ۔ نداس کے باس اتناوقت ابنی انفرادیت کو کھو کر صرف جماعت کے رسمی قوائین کی کورائہ تقلید کرنے گئتا ہے ۔ نداس کے باس اتناوقت ہوتا ہے کہ دوسوسائٹی کے فیصلوں پر غور کرے ۔ اور نداس کی خود بدیا کردہ منا ادی دلج ببیال "اس کواس قسم کے موسائل پر فکر کرنے وہتی ہیں۔ رفتہ رفتہ اُس کی حالت گلہ کی اُس بھیلے کے مانند ہوجاتی ہے جو بلا سوچ کے موس مسائل پر فکر کرنے وہتی ہیں۔ رفتہ رفتہ اُس کی حالت گلہ کی اُس بھیلے کے مانند ہوجاتی ہے۔ جو بلا سوچ سمجھے سارے گلہ کے ساتھ ساتھ کان دبائے جی جاتی ہوتا ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت اُس کے ساسے سرگوں ہوسکتی ہے۔ سرگوں ہوسکتی ہے۔ نہیں یہ اُس کی طاقت اُس کے ساسے سرگوں ہوسکتی ہے۔ ساتھ کان کان تا بھی اُس کی طاقت وں کے مظامرے کے لئے ناکا بی ہے بیکوں یہ اسی وقت جب اُس کے قوائن وہیں کی کان تا بھی اُس کی طاقت وں کے مظامرے سے لئے ناکا بی ہے بیکوں یہ اسی وقت جب اُس کے توائی فہیں۔ کیک کان نات بھی اُس کی طاقتوں کے مظامرے سے لئے ناکا بی ہے بیکوں یہ اسی وقت جب اُس کے توائی فہیں۔

آزاد بول - ا دراینی سیبوری قوت که سازه هر دون عل دلیکن اگرایسا نه موتو تعیروه و نیاییس حقیر ترین جرطیا سینهی زیاد دلیت و دلیل ہے جو دن تعمر درختوں کی تہنبوں پر بیٹی کر گاتی ہے ادر دات کسی مکھنے ورخت سسکے بتول میں جیسپ کرگزار دبتی ہے -

قوت مفکره سے ضعف کے بعد آپ کے عزائم اور دوساوں کی بتی تقیقی ہے۔ اس سلے کرمعاشی کشاکش سند جو دقت بن گاوہ خائکی هروفیتوں میں حرب ہوگا۔" رنگینیوں" میں عرب ہوگا،" نیابین ومبحود" میں صرب ہوگا۔ اسوقت آپ کی نظروں میں دنیائی مرتوں کے تام دروازے آپ پر کھلے ہوں سے اور آپ گلا بی فضاییں ابنی ردح کو تخلیل کورہے ہوں گے ۔۔۔۔۔۔۔

بھرا گرد عدد ہوگا جی توطلب زر کا آگر جہائی آسائٹوں کے ریادہ سے زیادہ سائن فرائم ہوکیں کھرکافرنجرائیے ہمچشوں کے مقابلی بنا ہود اعز مو واقر ہائی نظروں میں ہمچشوں کے مقابلی بنا ہود اعز مو واقر ہائی نظروں میں دھاک ہینے ہوں ۔ موٹر کا اڈل ہرال بنا ہود اعز موکر دوز بروز دھاک ہینے ہو سے اور میں دہ جیز ہے جس کے بدان ان تنگ ظری اور دول ہمنی کا شکار ہوکر دوز بروز بست سے بہت ترہوتا جاتا ہے۔ حتی کی گرائس کے بدان پرسائک وسی کا سوٹ ہولیکن اس کی روح کا نشا کی کشیف ترین جیز ہوجاتی ہے۔ وہ ایک ایک بہد کو سین کر کھتا ہے۔ تحویہ غوشی ہم جیت تا نیر بن جاتی ہم انتظام ہود برائی نظر آبا ہے لیکن جیفی وہ دور مردل سے ایشار کی ہی توجہ بولیکن جیفی ہوتے ۔ اس کی تعدیم خود غرض و فریب کا ایک دام ہوتی ہے ۔ ایک خوفناک دام ہوتے ۔ اس کی ساری زیدگی خود غرض و فریب کا ایک دام ہوتی ہے ۔ ایک خوفناک دام ہ

ازدواج کے بعد انیانی تعلقات کی اس تم کے جو جاتے ہیں کہ آدئی کو اپنے کے کرای تصنع سے کام لیٹالڑ تا ہے۔ اُس کو بنا کا ہوتا ہے کو وہ بیوی کے خاندان کے ہر فرد کے ساتھ اُتیان خلوص رکھتا ہے جنا اُسے اپنے خاندان کے افراد سے ہے۔ اُسے تام رحمی مواقع پر اُن کی آڈ کھنگت کرنا ہوتی ہے۔ اُن کے اہروکی خفیصت خاندان کے افراد سے ہے۔ اُسے تام رحمی مواقع پر اُن کی آڈ کھنگت کرنا ہوتی ہے کہ اُنھیں کی صورت سے تعکام تعدیلے سے خفیصت کا موقع ندلے اس کا فیتی ہوتا ہے رہا، فریب اور ظاہرواری۔ اس کا فیتی ہوتا ہے رہا، فریب اور ظاہرواری۔

سائے کے بچیر کے فتنہ ہیں۔ آپ کا اُس کے لئے جوڑا بنوانا فعروری۔ اُس کے بہال مبارک باد کیلئے جانا لازمی۔ ورید آپ کا گھرا کی متقل عذاب إ

آب کہیں بنتے جائے ہیں اور آپنے دوست سے نہیں سلتے۔ اُس کونعا بھی نہیں بھیجے۔ والبی بروہ آپ اس کی وجہ بوجھپتا ہے۔ آپ کہہ دیتے ہیں " بھول گیا تھا " ۔ یا یون غیر فرری سمجھا"۔ دینیمنے ،چونکہ آپ کو اس کی نادانسی یارضامندی سے کوئی خوف یالالج وابستہ نہیں ہے۔اس سائے آپ کے الفاظ میں صداقت ۔ بر۔ لیکن اگرآپ اینے خسرسے ایسا کہدیں تو دنیا میں جینا حرام ہو ہا ۔۔۔ شایر حافظ نے انھیں ہاتوں کو دکھے کر کہا ہوگا:۔۔ من از بریکا نگاں مرکز سنسا کم کر ہامن ہرجہ کرد آل آشنا کرد

این از دواج کے یہ تام ماریک ببلوکسی حد تک قابل برداشت ہوسکتے ہیں اگرآوی فارخ البال ہو اور زرگی کی حزوری آسانیاں اسے حاصل ہوں۔ گرونیا کی عام آبادی کی بحث کونظ انواز کرستے ہوئے اگر اسوقت حرف ہن درستان پرنظر کئی جائے تو مانیا پڑے گا ایک ہزارہیں سے نوسوننا کو سے لیسوس ہی اسٹیت نہیں ہیں ہے۔ نہیں ہیں جواس شرط کو پورا کرتے بول۔ وہ خون لیبیند ایک کرنے کے بعد بعری زندگی کی وہ سہولیتیں فرا بم نہیں کہتے جو بقائے حیات کے لئے ضروری ہیں ۔ اُن کا گھرا کی جھونبڑی ہوتا ہے۔ اُن کا ابتراکی خبٹی ہوئی در تی ادر اُن کا کمرا ہے۔ اُن کا کہرا ہیں جودن بھر بچور ہے ہوئے ہیں۔ اور شام کو بیبینا۔ سے بچھرا مرحد کرسوہ اُن کا کمرا ہے۔ اور جن کی آگھول کے آنو بھی خشک ہوچکے ہیں۔ جن کو کا گریسیس میں جن کر کا گریسیس میں جن کو کا گریسیس میں جن کر کا گریسیس میں جن کو کا گریسیس میں کرتے ہوئی کو کو کی کو کی کی موت !!

اُن کی پیشکایت لوگوں کواورزبادہ اُن سے متنفر نہ بنا دے۔ ان تمام حالات کے مانحت و صیرے دھیرے اُن کے اضلاق میں گئن لگنا جاتا ہے۔ اُن کی طبیعت سے غنا ، سیر شیخی، بلن نظری اور عالی وبسلگی کے جذبات فنا ہوتے جاتے ہیں جننِ معاشرت کے تام جیشے ایک ایک کرکے خشک ہوجاتے ہیں۔ گھربے اطمینانی وبے سکونی کا ایک تنقل مرکز بن جا تا ہے جس میں کبھی توہر رزوجہ باہم دست وگریباں نظرآتے ہیں اور کہی شوہروز وجدایک طرف اور کنبہ کے اور اعزا ووسری طرف ا غریب شوہرونیا بھرکی شوکریں کھا تا ہواگر آیا۔ اُس کا پیٹ خالی ہے یاس کے بونٹ خشک ہیں۔ اور اُس کے حلق میں کا نظر بڑرہے ہیں۔ اُس کے سبر کا بیا: "پیلک حکا ہے۔۔ اَلْفَا آن سے کھانے میں مک تیز ہو اُس کا خون او نظنے لگما ہے۔ وہ بیوی سے کہتا ہے:۔

ا یہ آئے تم نے کھانے میں نمک کتنا ڈال دیا تم ہر وقت ایسا بی کرتی ہو'' در اینا سرکی دیا وہ سخت نہیں ہے۔ بیکن زندگی کی تحتی ونرمی تواپ کی بی کیفیت پر شھرے ۔ بیوی خود بجول کی یاس انگیز نظاول۔ آئے دن کے جگر اور گھرکی سربسہ یا وحالت سے سرسے بیزیک ایک کرہ بن جی ہے۔ جنا بخیراس کے جواب میں بھی کسی حد تک سمخی ہوتی ہے ۔۔۔ نیتجہ سور معل شربت!

بیجاسی فضامیں پرورش باتے ہیں۔ ان باپ کا اللاق فط آن میں جگر کمیٹر کا جاتا ہے۔ والدین کی ترمیت سے سمن ور - بیجاس فضا کا اثر تبول کرنے برمجبور - بالآخری بیے جب ہوش وخرد کو بیو بیتے ہیں تو اُن کے جس سو کھے ہوئے ہیں۔ اُن کی آنکھیں وشنسی ہوئی۔ اُن ک دائے کو در اُن کے وصلے بیت، اُن کے مزالج حیر حیر بیرے اور اُن کے اخلاق فابل نفت -

ضعفی صورت اُن کا ایک ایک ایک ایک کونتم کرے رکھ دیتا ہے۔ وہ دنیا کو کمروفریب کا ایک طلسم ایت ہیں۔ وہ لامعلوم طور پر دنیا اور دنیا والول سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اور ابٹے اغزاض کی کمبیل کے لئے دور پر کی ہڑاول کا بُل بنانے سے بھی بازنہیں رہتے۔ اُن کو اپنے باز وؤل پراعتما دنہیں ہوتا۔ اپنی حقیقی طاقتوں کو بھول ہے ہوتے ہیں۔ و، لونڈیوں اور غلامول کی ایک جماعت ہوتی ہے جن کے خون سے "سرایا" کھیلتا ہو۔ اور وہ خود اپنے خون سے۔

یہ ہیں وہ بیج جہاری قوم کی شکیل کرتہ ہیں۔ لیکن جوزمہ داریوں کا بر جواپنی گردن بر آ بٹانے کے بجا کے خود اینا بار جماعت کے کندھوں بر ڈال دستے ہیں۔ یہ اسیت افراد ہیں جود مز دور "کے گھریں بیار بن کر آسکے میں جواس کو اور اس سے دور ہے گھریں بیار بن کر آسکے جا ہے کہ اور اس سے در غریب مز دور " آسک میں جواس کو اواد دسنے کے بجا ہے کہ خود آس کی امدا دے خوا بال ہیں ۔ اور اس سے در غریب مز دور " اگردن میں بیسے کا کم تھا تو اب ان کی تیار داری میں بچھ وقت صرف کرنے کے بعد آسے دو بیسے ہی ساتے ہیں۔ اور مجم ان کی کفالت اس پرمستزاد!

یہ ایک ایسا بوجھ موستے ہیں جوقوم کی گاڑی کی رفتار کوتیز کرنے کے بجائے اُس کی رسی مہی رفتار کوجی ختم کرکے دکھ دستے ہیں ۔ افرادسے جماعت نبتی ہے۔ یہی افرا درفتہ رفتہ ساری قوم پرجھاجاتے ہیں۔ بلکہ جھائے ہوئے ہیں۔
اورساری قوم کی ذہنیت غلامانہ ہوجاتی ہے۔ ان کے اعضا تھک تھک کر گریٹے۔ ہیں۔ اُن کو نت سے کوئی سروکا دنہیں رہتا۔ اور دنیا کی کوئی ذلت بھی اُن کی حمیت وغیرت پر تازیانے لگانے میں کا میاب نہیں ہوسکتی۔
اُپ اُن کے سامنے لاکھ تقریریں کیجئے۔ خطبے بڑھئے مضامین بیش کیجئے۔ گربیسے دیوارسے باتیں
کررہے ہول۔ بھنیس کے آگے بین بجارہے ہوں۔

بهرگهرک اندرجائی تو برعورت آب کوکئی کی امراض نسوانی کا بیک وقت تشکارنظرآسه گی-اس کے کود ولاوت سے بہلے اور اُس کے بعد اُن غریرل کی نرتومناسب احتیاط ہوسکتی ہے۔ اور نز خروری غذا اُن کو ملتی سے بہلے اور اُس کے بعد اُن غریرل کی نرتومناسب احتیاط ہوسکتی کے کورتوں میں امراض کا اُن کو ملتی سے - است شہر سے محکمہ حفظان صحبت کی رپورٹ و کھیئے۔ اور معلوم کیج کورتوں میں امراض کا اور مطالیا سے - اور می کر برخ می کتنی موتیں صرف '' ولادت '' سسے واقع ہوتی ہیں ۔

گاندهی جی کہتے ہیں:۔ موجمیں جانباز سیامیوں کی خرورت ہے اس سلے موضط تولید ' ہما رہے لئے مفرہے۔ مگرمیں پوجھیتا ہوں کہ سلائڈ سے سات ہے تک ہندوستان نے چار کرور موجانبازوں 'کا افغا کیا۔ مگرنیتجہ و انڈیابل و

آب بنیں کے اللہ فی فطرت کا کلا کیسے گھوٹیں۔ نوجان بو کیوں کو کہاں بھائیں۔ میں کہتا ہوں کلا تو آب نے اب گھوٹ دکھا ہے۔ آب کا از دواج حرف تیم بیجے بنانے کی شین ۔ بے ۔ بیوائیں بریا کرنے کا آیہ۔ بے یارو مرد کا رکیوں کی آ ، ہے اور سوسائٹی کے خون کا فوارہ ا

جب آب نفطرت سے بغاوت کی ہے۔ جب آب چڑیوں کی طرح نہیں رہ سکتے جنگی جانوروں کی طرح بسرنہیں کرسکتے تو بھراسی طرح رہنے کی کوسٹ ش کیجئے جس طرح آپ کی مفرور تنب "آپ کومجبود کرتی ہیں ۔ بار بارفطرت کا نام لے کراسینے سربر اراکیوں جلات جیں ؟

بیم میرا یک طلب نہیں ہے کہ سرے از دواج ہی گوختم کر دیاجائے۔ جن لوگوں ہیں صحت و توانائی ہے اور جوزندگی کی خروری آسانیول کے اعتبار سے اس کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ " بقائے نسل" کرتے رہیں ۔ گریہ حنزات الارض کی طرح صرف تعدا داموات بڑھانے دار کے بروں کی صرورت نہیں ۔ ورز مجد دیں ۔ گریہ حکمیں ایک روزسا را مند دستان "گریؤیباں" نہیں جائے۔

الوسعىب رنبى ايم-اب

# مكتوبات ثيار

لتوا س

میعرت مهمای ۵ ژغمرابرند ام لوست. مهجیه تم چه نگه بود دگفت گریسند <sup>ش</sup>را

آپ نے جس جرائت و جسارت سے ان کوہوا ہا دیا ہے وہ اس اور وہ واد کا مستحقٰ تھا جرآپ کو مل مکن سبے آپ جیساتی موں سب آون

غزل مِن أَمَا شَدِيعِد بربيرون ووافتي اوريدوس إنه الله الدي سه آج لك مبت كي

تنہیں، حیرت ہے

کفارہ کے سلسلمیں آب روزے بھی رسیں گی اور سکینوں کو کھا اہمی سلائیں گی، خیرروزہ الحفیل اور کھنے بیس تو کوئی حرج کہیں ، اجبعاب ترنگ کھلماجائے گا بتنا کہ جا جا جا جا جا گا بہت خطراناکے اس کی میں اور سری بات بہت خطراناکے آپ نے بہت خطراناکے آپ نے بہت خطراناکے آپ نے بہت کی اس خیال سے کا موسے آپ نے بہت کی اس خیال سے کا موسے ای جینوٹے جھوٹے جس خریے کم ہوگا ، لیکن وہال ساڑی دنیا جبکاری بگریم برائی سے بہاں تو مجھسے ایا وہ مکین کوئی بنیس سے ، مگرستی بھی بول یا نہیں اس کا علم آپ کو ہوگا ۔

اخترر کیانا اورتصویر بدایونی سے میں دا تھٹ تک نہیں، خطاد کیا بت کی خوب کئی ۔۔ ایک آپ ہی کی مہر بانی سے میں در کی جستجومو۔

ا اُنٹرنگ فسول بردازی اُلفت چوسی برسی تودر آعوشی و من کشهٔ از ددرد پر سب

وراطت سے جانا بروی سے جارہ است انھیں سے کرا جا ہے اس ان اسے جن کو مرحزیوں نے آپ کی اسے میں کو مرحزیوں نے آپ کی اور اطلت سے جانا برویکن معذرت براہ است انھیں سے کرا جا جا ہوں آ پر سے اشعارت آپ کارورطبیت

آپ کی ملندنیمیل خرورنطام برموتی به الیکن غول کے لئے جن جذیات سپر دگی کی خدورت ہے وہ ایک عورت کے کلام میں قدر تًا زیادہ توی ہونا جا ہئے۔ چنانچہ ہے - ان سے ابد سیجئے اجباہے آپ قصیدہ خواتی کیجئے اور عزیز انو ایوسر الی - آپ دونوں خذییں انجام دینے براھرار نیے کجئے ورسناس کے منٹ میں ہوں کے کرآپ نجو نہیں کرنا جا ہتے اسے ان کا اور آپ کا یہ تعلق کر

二代的人人

کس قدر قابل رزی ہے انوش آسینہ

<del>سنا</del> آپ عب کی مبارکها در بی بین حالانکه

عبيددا درشه لاكسسيم مبادكبا وأيست

لفافدك اندرا بك جيزادريمي في -بهترسب

دل کے فول کرنے کی فرصت ہی ہی

میں جانتا ہول کر آپ سے دل آزاری مکن نہیں ایکن اس کو کیا علاجے کو " شیو کا دلداری " بھی خودا پڑے مشتقل آزار ہوجا باہے ۔ ان کے لئے نہیں جوہر دنت آپ کے ساتے میں اور اس کے نوگر ہو چکے ہیں، بلکان کے لئے جو آزادی سے بیر جی نہیں کہہ سکتے کہ " بیرآپ کیا کررسی بیری کے تونود میں شئے نسل بنواں ازیں کہل

عور کرامی ۔ آپ نے خوب کیا کہ جا ہ میں اتنے غیر عمود ، سکوٹ ست کو ہا انعمت خیر سوقعہ طور ہر عاصل ہ توزیادہ لطف آ آست ۔

اس دوران میں آب جن ذہنی حوادت سے دوجا رہوئے یں ان کا ہر نید مجھ ملم حاصل نہیں اور نشاید پوچینے کاحق لیکن ان براظہار مرت سے میں باز نہیں رہ سکتا کیونکر غالبًا بد صورت دیگر آپ کی بیر خاموش اور زبادہ طویل ہوتی ۔۔ اللہ اللہ حب تک آب حرف جول ہی مجبول تھے اسونت آک میرے سے حرف ایک « " ناشکفنہ عدم" نب رہے اور اب کو آپ کو کا نٹوں میں کا نٹا بنکر پیونچنا ہی آگیا ہو مجھا بی شکفنگی کی خبر دینے ہیں۔ آہ چنی کردتم یارب گرینو وسے نا رسید نہا

اں عید قربان گزرگئی اور تسکرہ کو کمیرے وامن کوخون سے آلود و کئے بغیر گزرگئی۔ میں غالبًا سور در 19 رہے درمیان کسی حاریخ میں آگرہ بیہ بخول گا، آپ کابتہ یا د داشت کی کتا ہیں درج کر بیائے۔ انٹا، اسٹر حاضر ہوں گا اور حرف وہ ایک جیز نذرین طلب کرٹے کے لئے بور ماورا دکھ وایان "آپ سے باس وجود ہے۔

# عبي حافر كسياسيات بي طول كني المنا

جب تزشة جنگ اپنے شباب برتمی اور فراتن بیرول کی کمی کی وجسے زع کے عالم میں تقا توصد رحبہوریّه فرانس دکلیمنسی سنے نہایت الحاح و زاری اور صد درجه عالم اضطار داضطاب میں ولین (پرلیٹا بنٹ امریکہ)
کو تاریجیا کی مفرانس اس وقت صرف بیرول کی دردیا ہتا ہے، جس کا ایک ایک قطرہ پہال النانی خون سکے قطرہ سے زیادہ قبیتی ہے، ۔

اس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ بیرول کنتی اہم بیز ہے اور عکومتوں کی زندگی س حدیک اس سلخ و متعفن " ہب جیات" پرخور ہم ۔ بھر یہ اہمیت حرف جنگ ہی سے زبان بین جسوس نہیں کی جاتی بلکہ امن وسکون کے وقت بھی باستور تا ہم رہتی ہے ، کیونکہ تجارت صناعت بنواں اس کے سہارے سے جل بہ بہ ۔ اسوقت سست توی حکومت وہی ہبرجس سے بڑی تجارتی کہنی وہی توی حکومت وہی ہبرجس سے بڑی تجارتی کہنی وہی تا جو بیرول کے معد نیات میں کام کر رہی ہے۔ بور دب کی ہم جوست ہرفنت اس تاک بیس لگی رہتی سن کہا اس کو بیرول کے معد نیا ت میں کام کر رہی ہے۔ بور دب کی ہم جوست ہرفنت اس تاک بیس لگی رہتی سن کہا اس کو بیرول کے معد نیا ت میں کام کر رہی ہے۔ بور دب کی ہم جوست ہرفنت اس تاک بیس لگی رہتی سن کہا اس کو بیروٹ اور کہنا ہو اس پرجا کو قبضہ کریں۔ اس کے لئے د موسکے دیے مباسلے ہیں ، جبوط ہو جاتے ہیں ، خوشا مدکی جاتی ہیں ، جہاں تک کا خلاق دانسا نیت کے نام آصول باآ

حقیقت یہ ہے کہ اس عہد کی کام تدنی ترقیال منحصر بی شینوں برا در ان کے چلانے کے لئے برقول سے زیا وہ ارزاں ، کار آمراور محفوظ ایندھن کوئی نہیں -

اس کامعدن سے نکا ان آسان ، اور ایک جگرسے دوسری جگر مقل کرنا اس سے زیادہ آسان۔
کمپنیوں کوھرف یہ کرنا پڑتا ہے کہ تیل کے کنووں میں پائپ لگاکراس کو گھینچ لیتے ہیں اور پائپ ہی سے ذریعہ سے بندرگا ہول تک 'بونی دسنے ہیں۔ الغرض بیٹرول کے نکا لئے ، صاف کرنے اور تقل کرنے میں مصارف بھی بہت کم ہوستے ہیں اور آسا فی بھی ہے۔ اس پر سطف یہ کہ اس سے جو تو ت و حرارت بیدا ہوتی ہے وہ کو بلہ سے دوجید ہوتی ہے ۔ یہی سبب ہے کرجب بیٹرول کے جہوں میں کام کرنے والے بائیکا می کردیتے ہیں تو تام دنیا میں بوجینی تھیاں جاتی ہے۔

یپرول کا استعال بھی روز بروز وسیع ہوتاجار ہے جنگی و تجارتی جہازوں سے علاوہ ربلون اورشینوں کو بھی اس کے ذریعہ سے حرکت دیاجا تا زیا وہ لیند کیا جا آسہ، موٹروں اور طبیاروں کا حال بھی کو معلومہے کہ پڑول نہ ہوتو بیکار ہیں۔ امریکہ میں اکنز کارخانے اب صرف بیڑول کی قوت سے جی رہے ہیں اور ربلوں کمیں بھی بجائے کو بلہ ہے اس کا استعال بڑھتا جا آ ہے۔ روس کا بھی ہی حال ہے۔

یر بی ہے کاول الذکر جہاز کورکت دینے میں گھنٹوں درکار م دستہیں، کیونکہ کو لم کامشعل ہونا، بانی کا کھوانا اور اس سے اتنی اسٹیم پیدا ہونا کہ سائڈرول کو حرکت دے سے کانی دقت جا ہتا ہے، برخلاف دوسرے جہاز سک کم دہ آ دھر گھنٹے کے اندر دوائلی کے لئے طیار ہوجا آ ہے اوراس کے بعد مزیر آدھ گھنٹے کے اندر ابنی بوری رفتار حاصل کرلیتا ہے۔

اب دوسری آسانی کودیکھے کروخانی جہاز کو کویلے ہے بارکرنے کے لئے دو آدی بانج دن تک در کار ہو تھی۔ موستے میں لیکن بٹرول جرنے کے لئے صرف موان کھنٹے اور بار دہ ومیوں کی منرورت ہوتی ہے۔ اس کے ملاوہ وولان سفریس من رک دیمیان جی جہازوں کو بٹرول سے بحرسکتے ہیں الیکن دخانی جہاز اسپنے اسٹوھن کے لئے کسی دکی اسسٹیٹن تک بہونینے برنحبور ہیں ہے۔

#### كمتوبات نباز

ادب دانشاد کی دنیامیں دہ چیزس کی مثال آپ کوارد دابان میں ال ہی ہیں سکتی۔ طنہ پاری و ناکات شوخی ورنگینی سلاست دبیسا خترین الطیعت د باکیز واشعار کامحل استعال ، حذبات کی پاکیز کی ، طرزا داکی ندرت ، اگر آپ ان آم خوبول کو بکیا د کمیمنا چاستے میں تووہ آپ کوھ ت مکتوبات نیاز "میں نظاق بکس گی۔ اس میر خفرت نیاز کی تازہ تصویر بھی شامل ہے اور انکی تحریر کا بالک بھی نسمامت ۸۸ صفحات ، کا نند د میز قیمت موجعسول کا کما ب مجلد شایع ہوئی سے ۔

#### تذكره معركة سخن شالع موكيا

# اصفرونروي كاجريج وعدكام

#### سرودِزندگی

> منورنه کھلنے پرہے وہ عالم کد دیکھائی نہیں زلف سے بڑھکرنما ب اس شوخ کے منحد پکھلا

معلوم موتاب استخرصا حب ف اسی شعر کوساف رکھ کو فکر فر مائی ہے تیکن فق برے کر ناآب کے شعر کا ایک یہ فظ مکین کی طرح جڑا ہوا ہے اوراص خرصا حب ف دخن کا بردہ "کہکراس کو نہل بنا دیا۔

جنواعِ شق میں مہتی ما لم پرنظ سرکیسی سیخ لیا کوکیادکھیں کے کئے کہنے داسے پہلے معرصہ میں یہ دوئی کی کیا کھیں کے کئے کہنے داسے پہلے معرصہ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہنوائِ شق میں دنیا کی "ہتی" کا خیال بھی نہیں رہتا۔ بالکل درست ہی لیکن دو مرسم معرصہ سے اس کا کیا تعلق۔ اگؤستی عالم کا جواب دو سرے معرصہ میں دخے لیا کی اور جنوائِ عشق کا پواب نظارہ محل واقع جواسے تومفہوم کے لیا ظرسے اس کا انہال ظام ہے۔ یہ شعر بول ہونا جا ہے تھا:۔ وفور شوق ہوتو ہردہ بھر کھیے ہیں شرخے کیا نظریس انبی محل دیکھنے داسے دفور شوق ہوتو ہردہ بھر کھیے ہیں شرخے کیا نظریس انبی محل دیکھنے داسے

تماشاہے نیاز و نازکی باہم کشاکشس کا میں اُنکادل عجمقا ہوں وہ میرادل سحقے ہیں۔ اس شعرمیں نیاز و نازکی باہم کشاکش کا تاشہ دکھایا گیاہے۔ اور اس تاشہ کا ذکر درسرے مقرمہ ہیں سہے جو کوئی معنی نہیں رکھنا ۔ کس چیز کوشاء ان کا دل سمجنا ہے اور وہ کس جیز کوشاء کا دل سمجنے ہیں اس کا اظہار کہ بیٹ ہیں کیا گیا۔ مدعا حرف بین طاہر کرناہے کہ میں محبوب کے دل کوزمی سمجنا ہوں اور وہ میرے دل کو الیکن اسکووہ ظاہر نرکے

وٹنک صدایاں ہواصغرمیاطرز کا فری میں خدا کے سانے ہوں گت خدا کے سانے اگر معیں " اور ثبت وونوں خدا کے سماھنے ہیں آڑا ش میں " رٹنگ صدایاں " ہونے کی کولنی ہان سے۔ اور وہ طرز کا فری کیا تھا جس کی داد جا ہی جاتی ہے۔

مبلوه ترابی بونهان جنم بشرسسے برایک نے دیجھا ہے تجھا بی نظرسے سیام مرد میں اور دوسرے معرومیں یخرسنائی سیام مرد میں یہ دوسرے معرومیں یخرسنائی جاتی ہے کہ میں اور دوسرے معرومیں یخرسنائی جاتی ہے کہ بیار کے کہ باک سی اور دوسرے معرومیں یخرسنائی جاتی ہے کہ برایک سی معرومیں جن دیکھنے والوں کا ذکر ہے دہ النان نہیں یون کی گردہ النان موسنے وظام برکر جنم النان نہیں یون کی گردہ النان موسنے وظام برکر جنم النان نہیں یون کی گھتے ہے۔

مجاز کابھی حقیقت سے سازر ہے دسے یہ دانہ تو ذراحس رازر سنے دسے بیان کا انہاں میں میں اس کے معرفہ دوم میں لفظ یہ کا اشارہ بیام معرفہ میں اک خواہش والتجاکا اظہار ہے، کسی واقعہ کا ذکر نہیں، اس کے معرفہ دوم میں لفظ یہ کا اشارہ بالکل ہے محل ہے کیونکہ شارالیہ نے کوئی موجود ہے نراس کا اظہار کیا گیا ہے۔ اور اگر کہا جائے کہ دیا اس کا اطہار کیا گیا ہے۔ اور اگر کہا جائے اور بیاب حقیقت کی حارف ہے کہ دو داندر ہے اور بیاب حقیقت کی حارف ہے کہ دور انتا جا با جاتا ہے جس کوشن سے کوئی واسط نہیں ۔
اگر مجاز سے متعلق کردے اس کا افتا جا با جاتا ہے جس کوشن سے کوئی واسط نہیں ۔

حیات تازه کی رنگینیال زمی جائیں ابھی یہ مرحلهٔ نم دراز رہنے و ب درسر محمومی رنگینیال زمی جائیں ابھی یہ مرحلهٔ نم دراز رہنے و ب درسر محمومی رنگینیال زمین جائیں ہوا ہے۔ کیونکاس کو حذف کرنے کے بعد بھی معنے بوسے ہوجاتے ہیں۔ اسی طرح پہلے محرعہ میں لفظ بازہ بالکل بیکا رہے بحض حیآت کہدینا کا فی تھا۔ علادہ اس کے مرحلہ کا دراز ہونا ہی کچھ اچھا نہیں معلوم ہوتا ۔ یہ تنعر بول ہوسکتا تھا :۔

حیات عشق ہے قائم اسی فسانہ بر نسانہ نم الفت دراز رہنے دے فسانہ بر نسانہ فی الفت دراز رہنے دے فسانہ کی کرار اور زیادہ لطف بیدا کردیتی ۔

عکس کس چیز کا آئینہ حیرت میں نہیں تیری صورت میں ہوکیا جومی موتسی نہیں یہ نہیں یہ میں ہوگیا جومی موتسی نہیں یہ ا پی شعر بھی نجلہ اُن بہت سے "تصوف زدہ" اشعار کے ہے جن کا لطف کسی ولی الشرکے سامنے زانو کے اوب ہے کئے بغر حاصل ہی نہیں ہوسکتا۔

معشوق سے کہا جا آئے کمیں جو تجو کو دیجھ کر آئینہ حیرت ہوگیا ہول تو بیری صورت میری صورت ہوگئ ہے۔ اگر تقوش دیر کے لئے تسلیم کر لیا جائے کہ عاشق دمعشوق دونوں کا بمشکل ہوکر ' توام نزاد' نظر آنا واقع کہ ا امکانی ہے تواس کاغزل یا مجب کے سے کیا تعلق ؟ اگراس مئلہ سے کسی کودلی بی ہوسکتی ہے توکسی اسر عبسیات کو یا عالم بنر تخات کو۔

کا پر است کی کری جمع متاع غم حرال کیو نکمر میں سمجھتاتھاکوئی پر دُه غفلت میں نہیں ہوئی کوئی ہے۔ یہاں غفلت میں کوئی یہاں غفلت میں کوئی ہے۔ یہاں غفلت میں کوئی سے مادمجوب کی غفلت میں کوئی سے مساع عم کا بول مجھ کوئی تعلق نہیں ۔ اگر (کوئی) کی جگہ (کچھ) کہا جا آ توخیر سے معربد سے یک گونہ ربط بدیا ہوجاتا۔ کہا جا تا توخیر سے معربد سے یک گونہ ربط بدیا ہوجاتا۔

تصون کا ایک اور مسخ شدہ شور الاحظ ہو: -عشق کی فطرت ازل سے من کی منزل میں ہو تعیس می محل میں دلیا اگر محل میں ہے د ہاں تو غریب قبیس کی ساری عمر کزرگئی ادر پر در محل تک بہر نجیا نصیب نہ ہوا اور بیاں اصغرصاحب اس کو بالکل محل کے اندر ہی سائی کے ساتھ ہم آغوش د کیور ہے ہیں -بالکل محل کے وظرت کا حسن کی منزل میں ہونا بھی عجیب بات ہے ۔ منزل کی حکم می فطرت لکھنا چا سہتے تھا ، لیکن شایر مطلع بنا نے کے لئے شعر کو مہل کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے ۔ عش کی تولی کی اتحالی اتحالی اتحالی اتحالی کو میزین معام اب فروش کی خرای میں ہور اس کا اسلامی الحکی اصطلامی استعال کی جائے کی اسلامی الله کی اصطلامی استعال کی جائے کی اسلامی الله کی اسلامی استعال کی جائے کی اسلامی الله کی جائے کی اسلامی استان کی جائے کی اسلامی الله کی جائے کی اسلامی الله کی جائے ہیں اور دور معنی وہی ہیں جس کا تعلق مفاد وضع تحالی ایر اور زیاد و ترکنا یہ سے کام لیتے ہیں لیکن ریادہ باکیزہ فروق کے ہیں وہ ہمیشیر ایسے الفاظ سے احتراز کرتے ہیں اور زیاد و ترکنا یہ سے کام لیتے ہیں لیکن اصف احترام الله الله کی ایر کی اس کی انداز کرتے ہیں کہ خود کوئی اسی حد تک الله الله کی دیا کی ایک بات ہو اور دہ ہمی عش کی منزل تک مجذوبوں کی دیا کی بات ہے اور دہ ہا تک خود کوئی اسی حد تک بیگا نوعل وحواس نہ ہوجا سے اس کی لذت سے آشنا شہیں ہوسکتا ۔

بیگا نیعقل وجواس نرموجائے اس کی گذت سے آشنا نمیس ہوسکتا۔ اب انداز بیان کا نقیس الاحظ کیئے۔ پہلے مصرعہ میں تو پیخبروی کئی ہی اُعشق اپنے ساتھ حسن کو عرش کے بعد عرش تک نے کیا تھا اس سے ظاہرہ کو ڈیمن سرائن کو آیٹا رجہ جواسی کے متعلق پیا ہوگی کے وہ عرش کے بعد کہاں گیا۔ لیکن دومرے معرعہ میں ڈوکیاجا آ ہے عشق کی منزل کا ربیری داسیے۔ پیرشو بول ہو آ تو اسے نقامیں نہائے جاتے ہے۔

عِنْنَ نَكَ تَوْمَا تَوْضَعُ دُونُولَ مُّرَابِ كِياخِيرِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ إِنْ مِنْ وَيْتُقَالِمِ مِنْ إِنْ مِنْ

اسى طرح كے اور حينو عبيب وغريب اشعار الاحظامون : ـ حسن منكر تودكوعه الم آشكار السيحير كيرشج برده بناكرنجوست يرده سيلج دكيسا مول ميس كانسالكش ودريك وجود نود حباب درج بكراب تاشه يمجع دسة مسرت مجھے اور علین مسرت مجرکو عامية عميى بالدازه راحت محركو ية العلوه بنكرا ور تعيرميري نظسه وموزا يبى ب وراتوخود وراسي ك فتنة كريدنا جال یار کی زیزت بڑھادی رنگ فیصور سیے قيامنت بحقيامت ميإيابندنظرجونا طلس *دنگ بوکوجس نے سجھ*امٹ گیا ا<del>صغ</del>ر فرہ ذرہ سرمے بہاں کا رہرو را ہ فنا نظرك لطف كابرباد بوناسي نظربونا سأشفى إن تعى بس كوثر محجا تعامير قصمتى دييقة بوكسشس تمنا وسيطقة سأسنح لاكرشجع اياتات وكميقة اسطع كيمرنك بعرجاما نكاه متنوق ميس علوه خو دبتياب مونيا ما وه پرده د<u>يم ت</u>

ترى قربان ماتى اب يركيا عالت بوستوكي بھی عالم تو ہوتا ہے ، کبھی عالم نہیں ہوتا ترااقرادب بخودسعي انكاربوجائ ياقرارخو دي و دعوي ايان و ديس كيسا أظرك سامني حسن نظر حبسهم بهار جلوهٔ رنگیس کااب به عالم سب التير ميريه كمال روح جولال ديكھنے حبم کواینا ساکر کے سائری افلاک پر يول ندكرنا تفا مرب ساين رسوانهك ایک میرا بی فسانه زازل تا به ایر کیا خبرتنی دری بے لیس کے سرایا مجھ کو مي مجيفا بُقا مجع ان كي طلب به المتنف اب يربياد كېنير حسّسن په بيدا د نه مو حوصط عشق کے یا ال ہوٹ جارتے ہیں اب نىيىرى دات ہوا ب نىيە كائنات بو تيس في المعشق كوسانس بول الدوا بنم مجركيا دما مجرست مجھے جيميا ديا عكس جال يار كاآ ينه خودي بيرب

ية عام اشعار دصرت بدكة تغزل مص خالى بير، بلامنهوم - ملي يمريكا نديس - يندمفروضات يران كى بنياد . قایم ہے اور اس دینیا کے محسوسات و ناشرات سے انھیں کوئی واسط نہیں ۔ دعویٰ نوا ہ کتناہی نغوکیو*ن ہو* نیکن آگرشاع اپنی تخییل کے زور سے اس کوٹا بت کردے توشعر پرخسن بدا ہوجا اسے الیکن اصغرصا تب فنعی اس کی زحمت گوارا نہیں کی اور یہ نتا ایان سے مکن عبی نہیں ہے۔ وہ سمجھے ہیں کرشاع کا کمال ہی ہے کہ چیندخوبعبورت الفاظ کوایک مبکر حمع کر دیے' نہ آس کومحل استعمال سے بحیث ہونا جاہئے اور رنہ اس سے كران سے كوئى مفہوم مى بىدا بوتا ہے ؛ نہيں - برويك ناسف وتسون كى شاعرى بيں اس كى كافى كنجايش ہے اس کے اصفرصاحب جوابی نظرت سے لیا ظرمے گوگو، قسم کے الثان وا تع موسے ہیں الطبع اسکی طرف امل میں،الیکن جَوَرُ کُخییل ان کی خَرد اپنی نہیں ہے اور آسا تھ اس ساتھ دو فن شعر وبیان ومعانی سے اواقف ہیں اس کے وہ اس میں کامیاب بنیس موت اور بزعم خودیہ سمجھے ہیں کو حض لائعنی دعوے بیش کردمیا ہی كمال شاعرى مبي بنوت كواس مع كوئى واسط نبيس معلوم يوتاب كه الحديث فارسى كى أس متصوفات شاعری کامطالعہ کیا ہے جو مرت احمد جام زندہ ہیں اور شاہ نیاز احد بربلوی کے لئے مخصوص ہے اور اس سے آگے بڑے صند کا حوصلہ انفیس کبھی نہیں ہوا۔ فارسی میں اس رنگ کا سب سے زیادہ و دقیق کہنے والا بیدل گزرا ہے اورایسی الیبی بالیس اس نے لکھی ہیں جو نظامر بالکل نامکن معلوم ہوتی ہیں لیکن آپ اس کا سالاً کلیات جھال ڈاسائے کوئی ایک شعری الیسا نے شکلے گاجس میں اس نے کوئی دعوے نیز بڑوت کے کیا ہو۔ آ بکینہ ۔ خودی ۔ حباب ۔ دریا ۔ حماب - ساز - پردہ - وغیرہ نہایت عام الفاظ بیں جن پرتصوت کی شاعری کی بنیا دقائم ہونی ہے اور اصغیرصا حب نے جم تقلیداً انٹیں سے کام لیا ہے ، لیکن فرق یہ ہے کہ

بیدل نے اُن کے متعلق جومضامین بیش، کے ہیں وہ خوداس کے ذاتی ہیں اوراصغرنے جو کچو لکھامے وہ تعلید ہے، اسی سلے اس کے بہاں وسعت مفہوم وشلفتگ ہے اور بیاں اہال دضنطہ-

د در مراحصداصغرصاحب کے کلام کا وہ ہے جس میں کوئی مفہوم توسے لیکن کوئی انگونی تقص اس میں ضرور بایاج آسبے منتلاً:۔۔

سازدل کے پردول کوخودوہ جینی آ ہوجب جان منسطاب کرتو بھی لب کشا ہوجب اس شعر میں سآز ، پر آدہ اور اس کوچیدیٹرنے والاسب مجازی منفے میں استہ کال ہوئے ہیں اسس لئے جان مضطرب کی جگہ اضطراب جال زیا دہ موزول تھا۔

ین نکاه جوچاہے وہ انقلاب کرے لباس زبرکوس نے کیا شراب آلود سپہلے مصرعہ میں بیان کی تعقید و کنتولیش فلا جرہے۔ لفظ (وہ) بالکل زائر شعل ہوا ہے اور (انقلاب کرنا) محاورہ کے خلاف ہے۔ اسی طرح لفظ (یہی) سرا سرب محل آیا ہے اس کی جگہ (تری) ہونا جاس کے تھا۔ میصر بول بوسکتا تفا:۔۔

کبھی نیخر کہ عالم بھی عکس ہے میرا نود ابناطرنظرہے کہ دیکھتنا ہوں میں دوسرے مصرعہیں بجائے (جس کو) کے حرف (کہ) استعال ہوا ہے جو درست نہیں ۔ بیصرعہ یوں درست ہوسکتا ہے:۔ ہے اپناطرنظر جس کو دیکھتا ہوں میں

حسن کوشمہ ساز کا بڑم میں فیض عام ہے جان بلاکشاں بھی آٹ فق بوج نور میں است میں ہوج نور میں موج فور موج فور موج فور موج فور موج فور موج نور کے استعمال کا کوئی قرینے نشورسے ظام بر نہیں۔ بیلے معربی حسن کر گائشاں کو موج سرور و مسرت میں فوق کو اس سے کوئی نسبت نہیں۔ اسی طرح نیض عام سے زیرا شرجان بلاکشاں کو موج سرور و مسرت میں فوق ہونا چاہیے۔ بونا چاہیے۔ بونا چاہیے۔

موجل کا عکس مخطعه مقراب میں یاخوں آجیل دا بورگ ابتاب میں خطعه مقراب میں معظم ایک فرمنی خطاب اور اگرفرظی ند ہوتو بھی اس میں موجل کا عکس نایاں نہیں ہوسکتا۔ دوس

#### تصرید میں جام متراب کو ( ماہتا ب) کہا ہے حالانکہ (آفتا ب) کہنا زیادہ مناسب تھا۔

اس دن بھی میری رقیع تھی محونشاط دمیہ موسی الجھ گئے تھے سوال وجواب میں سینط محد عدم میں سینے محد محد میں سینے محد محد مدر سے معرض کے انفاظ موسی سوال وجواب میں اینچے محد عدم موسی سوال وجواب میں النجھ ہوئے تھے ہوئے تھے اور دالجھ گئے تھے بھی بے محل استعال مواہد ۔ یمتعرام حمح درست ورسکتا ہے :۔
درست ورسکتا ہے :۔

اس دن عجی مبری روح بنی محوِ جال جب موسی آلچه رسے متصروال دجواب میں

می ان طاب شوق کمول یا جال دوست اک برق مجوکر در دمی می نقاب میں تھوڑی کی تبریلی ہے نقاب میں تھوڑی کی تبریلی ہی تعواس سے بہتر ہوسکتا نشا ہے۔ میں اس کو فرط شوق کور یا جانی دوست اک برق سی جوکوند رہی ہے نقاب میں

یون سکرائی بنادیا کس کوگلتان بنادیا ؟ سوائے (کلیون) کے اورکسی کی طرف اشارہ نہیں ہوسکتا اور (کلیون) کوگلتان بنادیا کرئی مغنی نہیں رکھتا۔ علاوہ اس کے لب کشائی کا نیتجہ (گلتتاں بنا دینا) بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ (غز فخوال) ، بوتا توخیر علق بدیا ہوسکتا تقالیکن نیقص بحری یا تی رہتا ککس کوغز کخوال بنا دیا۔ ہم اس کاہ نا ذکو سمجھے تھے نمیشتر تم نے توسکرا کے رکٹ جاں بنا دیا۔ سیلے معربے میں (اس) بالکل غیر خروری ہے۔ ببل به و اله کل مست رنگ و به مجوکوتهدیر برگستال بنا دیا بهامه مرعه که دونول کارست ترکیب کے لحاظ سی غیرمتواز ن بین علادہ اس کے (بلبل به آدوناله) کی ترکیب بھی اس موقعہ پر چیج نہیں ہے۔ بجائے اس کے (بلبل رہین الل) کہرسکتے تھے۔

زنم آب لیدا بول افد تین اعلا آبال برای به جرویا دکرتا بول در دکیجانے سے رخم آبیا نظاف محاورہ ہے۔ در نئم آب کھا تا بول) بونا بات -

مروعی جونباریمی لاله وگل به باریمی بین بین بین بین بین ایک و دشت برنهیں بہارے معربد میں کمڑوں کی تقسیم غلط ہے دگل) کے بعد ربھی ، ہونا تغروری تھا اور اس کے نرموسف (کل) بہارکے ساتھ ملکر کلبہارہ وجا آ ہے۔ و دسرام عربی بھی سسست ہے۔ یہ شعریوں میونا حیا ہے:--سرویمی جو نباریمی گل بھی ہے اور بہاریمی حس سے گرجین بناک وہی شت برنہیں

جینے کانہ کی ہوش مند منے کی خبر ہے۔ اسے شعبہ وہر ال یہ کیا طوز نظر ہے مند مند ہوں ہونا جا سے شعبہ وہر ال یہ کا ہوش کے خبر ہے شعرے یہ مند ہونا جا اس کے بہال معربہ لیوں ہونا جا اس کے بہال معربہ لیوں ہونا جا ہے ہوش ندم نے کی خبر ہے ہے کہ میں کا مجھے ہوش ندم نے کی خبر ہے

ہے نابش انوارسے علی ہے وبالا جو بالا جو ہوا ہدی تک ہے دا مان نظر ہے ۔ تابش انوارسے عالم ہے دبالا ہوسکتا ہے اور خطوہ کا دامانِ نظر سے کوئی تعلق ہے۔ اگر یہ کہا جا آگر مدوجوہ الجی کک در نقاب ہے " آوالبتہ درست ہوسکتا تنا۔ درہ ذرہ مجر نے گااک جہان رنگ دبو جیئے چیئے ہور اے عبدہ بیان بہار عبد دبیان بہار کس سے مور ہاہم یاکون بہارسے عہد دبیان کررہ ہواس کا ذکر کسی مگرنہیں ہو حالانکہ نروری تنا

دریج تیرے آگیا اب نکہیں مجھے عظام گردش مہرد اہبی ذبکہ کی اول راویں بہرا میں بہرد اہبی دبکہ کی اول راویں بہرا م بہلام مرد ترکیب نظرے کی ظام بہت سے سب سے علاوہ اس کاروش نہرد کا ذکر ہی باکل بے ربط معلق ہو تاہے۔ اسکو صاحب نے جومفہوم بداکرنا چا باہے اس کے کاظ سے تعرفوں مونا چاہئے تھا:۔ بات نصیب کی ہے یہ در ترام مجوکول گیا گردش مہرد اہبی دکھی ہے ورنداہ میں

توبېرت سمجھاتو کړه گزرا فریب رنگ دلو ییمین لیکن اسی کی مبلوه کاه نازید دورسرے مصرعه میں لفظ (لیکن) کا استعال صحیح نهیس بوااس عبکه (ورشه) موزا حیاسیئے۔

بند شول سے او یعبی ذوق رہائی بڑھائیا ابق سابی مہامیردں کو پریٹراز ہے ذوق رہائی اور رہائی میں بڑا فرق ہے اس لئے جب تک پہلے مصرعہ میں واقعیّا رہائی ندد کھائی جاسے، دومرے مصرعہیں یہ دعوے کرمیٹینا کرتفس بھی پر میرواز ہوگیا ہے درست نہیں ہوسکیا۔

عام ہے وہ جلوہ لیکن اپن اپنا طرز دید میری آنکھیں بند میں اوٹیٹم انجم بازم پہلے مصرمیں لفظ عام کے استعال کی کوئی وجینہیں معلوم ہوتی یجائے اس کے راکیب کالفظ زیادہ برمحل ہے۔

دمری سے وہ نمایاں بھی ہونیہاں بھی ہے جیسے صہبا کے لئے پرو کہ مینا ہوا پہلے معرف میں لفظ (سے) نمایاں کے ساتھ توانتعال ہوسکتا ہے لیکن بنہاں کے لئے (یس) جائے ۔اس کئے معربہ اس طرح موزا جا ہئے تھا:۔۔

دم ہی سے وہ نمایاں ہے، اسی میں ٹیباں ووسرے مصرعہ کی روتیت بانکل بیکارہے کیونکہ (مونا) کو حذف کردسینے کی بعدیجی عنی بورسے موجاتے ہیں - جلوهٔ ذوق پرستش، گرم حسن نیاز در کی کیجیس رکھا بی نیخانے میں ہے اس شعری بھی (ردیون) بیکارہے اور (ہے) حذف کرنے سے مفہوم پرکوئی اثر نہیں بڑا۔ علاوہ اس کے معنوی نقص یہ ہے کو کعبہ کے لئے جلوہ ذوق برستش مار بیاں اور تبخانہ کے سائے گرمی حسن نیاز ، حالا کا کم نیاز و برستش میں کوئی ایسا فرق نہیں ہے جو کعبہ و تبخانہ ایسی دوم تضا دجیزوں کے امتیاز کوظا ہر کرسکے۔

اسی کے ساتھ لفظ حسن کا استعال بھی ذوق کے مقابل میں درست نہیں جسب ذیل تغیر سے شعر ملبند موسکتا ہے۔

ہوسکتا ہے:۔

ور فرکی کعبہ میں رکھا ہے نہنا نے ہیں ہے،

ور فرکی کعبہ میں رکھا ہے نہنا نے ہیں ہے،

سے تقاضا ترب بلوہ کی تسد اوانی کا ہمتن دیر نہیں تھرکو سرایا دیکھیں دوسرے مصرمہ کا کوئی ایک ساٹل طامفہوم پر اگر سنے کے سے کا نی سبے کہ دوسرے مصرمہ کا کوئی ایک ساٹل طامفہوم پر اگر سنے سے کا کا نی سبے کہ دوسرے سائل کا کی خروری ہے۔ علاوہ اس کے جادہ کی فراوانی تو اس امر کی تقضی سبے کہ ہمتن دیر بننے کے بعد عبی کمیل نظارہ نہوسکے ۔ لفظ تقاضا ہی بے حل اسست ممال کیا گیا ہے ہے میرامشورہ اس شعرے منعلق یہ سبے:۔

سبے یہ مالم ترسے عبلوہ کی فراوا بی کا ہمد تن بیمول میر عبی ناسرایا دیکھیں

ساقیا جام بکعت بھیر ہو ذرا گرم نوا حسن درعت درعسیٰ پرمینا دکھیں ۔ سپلے مصرعمیں ساتی سے خطاب کرکے دوباتوں کی فرایش کی جاتی ہے ایک یہ کہ جام بکعت ہواور دوسے یہ کر گرم نواود عالانکہ نفظ (ہو) حرف ایک عبکہ واقع ہے نواہ اس کوجام بعد سے تعلق کیجئے یا گرم نواسے، جام بکھن سانی کی صفت ہوئیں سکتی کیونکہ حرف ندا اس سے بعد موجود ہے ۔ اگر ساتی جام بکعت کہا جا آتو نیقصل فی خدمتا۔

عبث ودعوت عشق ومحبت خام کارول کو یغم دیتے ہیں جسکود مرتفا بل سمجھتے ہیں در مرام عرب مفہوم کے لیا خاص ہے جیں در مرام عرب مفہوم کے لیا خاسمے ناقص ہے کیونکہ (یغم) کے بعد حبب تک (اُسسے) کا اضافہ زکیا جائے معنی بلورسے قبیل موستے۔

(باقی)

## بالمنتفسار

#### ادم اوشجره منوعه

(جناب خلیق لمبری - کوئط)

میں آب کا نہایت ممنون ہوں گا اگرمیرے اس استفسار کا جواب آپ ارہے کی اشاعت میں ا مرحمت فرائیں گے۔

عفرت آدم المنتعلق عام طور بريشهور مي كافعول في كيهول كها يا اورأس كى إداش بين جنت سي كالدث كي وتران كريم مين جبال كسير إخيال مي اس تعقد كتعلق حرف آنا ذكر مين وقالمنا يا آدم اسكن انت و زوحك كبنته وكلامنها رغد أحيث شكتما ولا تقربا بزه النجرة فنكونا من الخلمين له فا ذلها استيطن عنها فاخر جمامما كان فيه وقلنا اهبطو بعضكم بعض عدو ولكم في الارض متنقر ومتاع الى حين "

کیاجناب اس مملا برصاحت کے ساتھ رفتنی ڈالیس کے کہ وہ درخت کس جیز کا تقااور شجرُ گُذم کس رعایت سے شہرت پاکمیا ۔ وینزیہ کہ وہ کونسی حبّت بھی جہال سے آدم کا اخراج ہوا ۔ اگروہ حبّنت اس کرُوائِں سے علی ہ دیتھی تُوککم فی الارضِ مستقرومتاع الیٰ حین'' کی خسیس کسیسی ۔

(مگار) اگرنگآرآب کے مطالع میں رہاہ ترآب سے تنفی و ہوگا کام مجید کے باب میں بمیشمیں نے ود باتوں پر زور دیاہ ہے۔ ایک یہ کراس کوخود اسی سے سیجنے کی کوسٹ شن کرنا جائے اور ور سرے یہ کر اگرنفا سے دا حادیث کا مطالع میں اس سلسلمیں کیا جائے تو عقل و درایت کو کھی احد سے نہ دینا جاسیتے کیونکر بیجی سیرحال و اغ درنائی ہی کی پیدا وار بیں اور سہوول بیان الغزش فلطی بلک تحریف وخدع سے می پاکستیں ہوسکتیں ۔ اسلام اور تعلیمات اسلام کی ساوگی و پاکیزگی وجی جیزنے تباہ کیا ہے وہ صرف مجود احادیث ہے، کیونکہ ما مام كالرائد المراه يدن جره يدن بين بيع المراه المسلم ا

هد آدم نظیبول که ایا در اس جروی ده معتق کے جنت سے تعال کر نیج زین پر میڈیکد نے گئے یہ تام انیں جرماع طور پر شہور میں صرف ال نماط روایات کا نتیج ہی جنیں احادیث کے نام سے موسوم کیا جا گاہے اور جن کو کلام بحریہ سے زیادہ اعماد حاصل ہے ۔ در یو د کلام پاک میں کسی حکم ان نعویات کا ذکر نہیں ہے ۔ قرآن میں آدم کا قصد آ مھ حکمہ بیان ہوائے اور ان تام آیات کے مطابعہ مصرف حسب ذیل باتیں محقق موتی ہیں: ۔

ا - خدان زمن برابنا خليفه يآدم ببيداكرنا جا إ

٧- المائكسف مخالف يكي كروه سوائ فونريزى ك اور كيم خكرك

سو۔۔ خوافے آدم کوعلم اسارسکھایا اور الاکرانیے تنیں اس باب میں عاجز پاکریجدہ میں گریڑے گرا لبیس نے سے انکارکردیا سجدہ کرنے سے انکارکردیا

سم ۔ آ دم اوران کی بیوی کوجنت ہیں رہنے کا حکم ملاا ورتنجرہ نمنور کی باسنے کی مانعت کردی گئی ۔ ۔ ۔ ایکن تنبیطان نے انھیں بہا یا اوروہ جنت سے محالد ئے گئے ۔

اس بحث میں جنداً مور قابل غربیں ، — أدّم سے مراد کیا ہے — الاکر اور البیس کا کیا مفہوم ہے ۔ شجر وُممنوعہ سے کس چیز کوتعبر کیا گیا ہے اور جنت سے کا لدے جاتنے کا کیا مطلب ہے۔

مین کوگر کرنے آرم سے کوئی نامشخص مراد لیا ہے انھوں نے سخت نلطی کی ہے، کیونکم خود کلام مجیدی سے اللہ ہو اسانی ہے ملاحظ ہوسور ہُ صَ اِر شاد ہوتا ہے :۔

ا وقال ربک الملائلة انی خالق البراً مرجدین فاذاسویته ونفخت فیمن روحی فقعوالرسا جدین-یهان بمی ویمی خلق آدم کا قصد بیان مواجهٔ کیکن بجائے نفظ (آدم) کے (البر) کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے اگر تفسیر قرآن بالقرآن کویش فطر رکھا جا ئے تو اثنا پڑے کا کہ آدم سے مراد کوئی خضوص ہتی نہیں سے۔ بلکرساری نوع انسانی مقصود ہے۔ حبب یہ امرتحقق ہوگیا تواب اس افسانہ کا رنگ ہی ووسرا ہوجا ہاہے کیو ہمہ اس صورت میں طائکر کا سوال وجواب شیطان کا جود والکار آقم کا شجر ہمنوعہ کے پاس جا نا اورجبنت سے 'کالاجانا سب بیان واستعارہ وکٹا بیمیں واخل سمجھا جائے گا۔ اس لئے اب وریافت طلب امرحرف پر رہجا آہی کر اس انداز بیان سے فی الحقیقت کیا ظاہر کرنامقصو دہے۔

جن لوگوں نے الکرسے کوئی فاص تحکوق (نوری ایر دار) تھی ہے انھوں نے موت عبد جا بہت کے عقایہ کا تنتع کیا ہے ، کیونکہ ظہوراسلام سے قبل عام طور پر فرشتوں کے متعلق ہی بجہاجا اتھا کہ دوایک خاص تھم کی مخلوق ہے جو آسمان سے زمین تک تک و دومیں معروف رہتی ہے اور دیویوں اور دیوتا وُں کی کارکن جماعت ہے ۔ حالا لکہ طاکر سے موت وہ قوتیں مراد ہیں جو کا گنات میں بردے کا رنظراتی ہیں او بعض اکا براسلام فینہایت وضاحت سے اس کوظا ہر کیا ہے ۔ اس لئے جب طائکہ سے مراد صرف توار عالم بین توظا ہرہے کہ المبنی عبارت ہوگا صرف اس توقت سے جو بری کی طرف ایل کرتی ہے اور نفظ تجراستھارہ ہوگا عدوان و بغاوت یا تروف او سے اکیونکہ جس طرح بری کے انترات بی وہیع ہوتے ہیں ۔ سے اکیونکہ جس طرح بری کے انترات بی وہیع ہوتے ہیں ۔ شاخیں کھوٹتی ہیں اسی طرح بری کے انترات بی وہیع ہوتے ہیں ۔ خود کلام بحید سے بی ایک درخت کی شاخیں کوئی جسے مراد تجر صحیب ہے ۔ چنا بی سورہ فلم میں آرم کی بیدا

منورس اليبالشيطان قال الأدم بل ادلك على شجرة الخلدوملك الأيلى-

اس میں معصیت کو شخرة الخلداور لازوال مملکت سے تعییر کیا گیا ہے۔ اب ان تام اِتوں کو پیش نظر کھکر تیجہ یہ بیدا ہوتا ہے کہ خدانے ان آیات میں حرف نطرت النائی سے بحث کی ہے اور تبنیم کی ہے کہ اگر النان نے اپنی قوت تیزسے کام ندلیا تو اس کا گراہ ہوکر برکات نظرت سے محروم ہوجا نالقینی ہے۔

فدا کا آدم کو ملم اسا برسکھانا اور طائلہ کا سجدہ میں گریٹر نااشارہ کے اس طوت کراپنی فطرت کے لحاظ سے انسان تام توارعالم وابنے قابرس سے اسکنا ہے لیکن اسی کے ساتھ المبیس کا دکرکرکے گریا ہے، ظاہر کردیا گیا ہے کر باوجود ان تام اقتدا لات کے انسان کا ایک کمز وربیلویو بھی ہے کہ وہ بیش اوقات اپنی خواہشات سے خلوب موجا تاہے اورار پنے آپ کو سخت، نقصان بیوم خیالیا ہے۔

اسلامی لطرنجیرمی جونام حنو دروایدنظراتی بی وه بهودیول کی روایات سے اخودیس کیو کیوریت بین اسلامی لطرنجیرمی جونام حنو دروایدنظراتی بین وه بهودیول کی روایات سے اخودیس کیو کیوریت بین بھی افزیش آدم کا قصد تقریباً اس از از دیس کیا اور در بیان کیا کیا اور در بیان کیا اور در بیان کی بیروی تمروع کردی اور در بر نظران اس کو ختیت کی بیروی تمروع کردی اور در بر نظران استان میس کی بیروی تمروع کردی اور در بر نظران استان میس کی ساتھ دانشیس موکیا ہے کہ اس کا دور کرنا آسان میس

## مطبوعات موصوله

اس کے بعد دوسرے باب میں مرزائی اُردو تناع ی پراطہار خیال کیا گیاست اور عشق و تصوف اخلاق و فلسف، شوخی و محاکات موسیقی و ترنم اور صنا کے دہا گئیسمی کچھ ڈھونڈ در ڈھونڈ ھک زیالنے کی کوشٹ ش کی ہو۔ لیکن زیادہ تررحجان حبیبا کرانھول نے خود ہی ابتدایس فلا مرکباسے س فیصلہ کی طرف معلوم ہوتا سبے کہ :۔ "فالب مشرق کا ایک نہایت ہی لمبند با فیلسفی ادر اسرنفسیات سبے " مدمایہ کروہ عزل کہنا جا تنا ہویا شہانیا مولیکن فلسفہ منر ورجا تناسے ۔

غزل میں فلسفہ وتنسون کی برعت کوئی تئی جبز بنیں ہے البکن اس کوتفرل کاصیحے معیار قرار دینا یہ حال ہی کی ذبین ہے۔ البکن اس کوئی سے ہارسے نوجوانوں میں بیدا ہوئی ہے۔ نفسیات وال ہوناکوئی اسی بڑی بات بنیں سے جومفر ہی اور کے لئے طرہ استیاز قرار دیجائے، چیجوال کی گود میں کھیلتا ہے وہ ایسی بڑی بات بنیں سے جومفالی یا اس اورایک فاتر العقل دیوا دیجی اس سے نابلد نہیں ہوتا۔ رکمیا فلسف سواسکی محمی نفسیات سے واقعت ہوتا ہے اورایک فاتر العقل دیوا دیجی اس سے نابلد نہیں ہوتا۔ رکمیا فلسف سواسکی حقیقت بھی اس سے زایم نہیں سے کہ وہ در کسی جیزی نسبت کچھ نہ جاسنے "کا دور را نام ہے نہ حقایق وسلمات حقیقت بھی اس سے زایم نہیں سے کہ وہ در کسی جیزی نسبت کچھ نہ جاسنے "کا دور را نام ہے نہ حقایق وسلمات

سے استہ کوئی واسطہ، زحرکت وعمل سے اسے کوئی تعلق اس سلے اگرایسی بریارچیزوں سے مسوب کرے خالب کا مرتبہ بیزرکیا جا آسنے تو ہائکل سے الایرصنی بہرانشاع 'سرتیبیل کی چیزسنے -

غائب کے متعلق برگمناکہ دوکوئی فلسفی تقااس کی حدودہ تو ہون ہے اور افسیات وائی اس سے تعلق کوا اس کوائمی بنائا سے۔ وہ ٹما وہ تنا اور نہایت اچیا شاہ بنائیکن صرف اس سے کرا اس سے ختو ق سے وہ ہمنی کرنا آئی تھیں جوایک عاش کے گئے اور نہایت اچیا شاہ بنائیکن صرف اس سے کرا آئی تھیں جوایک عاشت کے کے اور القال حجب وہ کی جائے ہوں ہوں نہا ہمنی وہ تھی وہ تھی اور کی تناول میں منازل کی تعلق اور کی منازل کی تعلق اور کی تناول کی تعلق کوا اللہ کے کا اور کرنٹ ہور انکا کا بال نظریہ بیان کرنے لگا تھا تو وہ مرتب شاہ کو رہنگ اور کرنٹ ہوں کے انکار نہائی نظریہ بیان کرنے لگا تھا کہ من کرنا اس کی اور کرنٹ ہور کا کہ بیان کرنے لگا تھا کہ من کرنا اس کی اور کرنٹ ہور کا اس سے بیان کرنے کہ نظرت انسام الگا ہے۔ کہ من کرنا اس کی اور دو انسام الگا ہے کہ کا میں منازل کی تیمنی محمل سے اللہ بطارتی صاحب نے اس من کرنے وہ اس من کے شاہ در انسام الگا تا ہے اور میں قالب کو اس سے مجھے شرور انتقائی ہے اور میں قالب کو اس سے مجھے شرور انتقائی ہے اور میں قالب کو اس سے مجھے شرور انتقائی ہے اور میں قالب کو اس سے مجھے شرور انتقائی ہے اور میں قالب کو اس سے مجھے شرور انتقائی ہے اور میں قالب کو اس سے محبے شرور انتقائی ہے اور میں قالب کو اس سے کھے شرور انتقائی ہے اور میں قالب کو اس سے کھے شرور انتقائی ہے اور میں قالب کو اس سے زیاد و تعربی کا مستحق مجھتا ہول جو انفوں سے کی ہے۔

اس میں تنگ بہتیں کرمصنف نے اس کتاب کی ترتیب بین مج نی محفظ سے اور مالیا ہے الیکن جاکہ آئی گا بالکل میلی کو مشت ش سبے اس سلے شرو لر رگی بالان سے پاک نہیں اور اس سے زیادہ اپنی قالمیت لوگوں سے ایک ایسانصنع اپنے اندر رکھتی ہے جس سے نابت ہوتا ہے کہ سکھنے ولا غالب سے زیادہ اپنی قالمیت لوگوں سے تسلیم کوانا چاہتا ہے۔

طباعت وكتابت كے لحاظ سے كتاب بہت بينديده ہے اور ایک روبيہ آ طرآ ۔ في من دارا كتاليف مند كمی دروازه لاہورسے ل سكتی ہے ۔

مجموعه معجود المجموعة مع خرعب النفر صاحب ككلام كاجو التي ق وشوق وتخلص ركفتين الم ما المراس كابعاد بنظير تصوت كذبك الم ما الم المعارض المتعارض المعتان الم المعارض المعتان المراس كابعاد بنظير تصوت كذبك كابن جندا شعار الم حظه المول المساحدة المراس المعارض المعارض

مرورمبل میں عفان وعلم ہیں مفقو د بردن کیف ہے اندازہ فریب سنہود ہے فررہ فرر کی میں عفان وعلم ہیں مفقو د بردن کی میں ہے عالم عدم موجود مناظر نظل دی یا مکا شف جگری تام جنوب نیاز جمال بے خبری مناظر نظل دیا کو کیا فور تیس سے روشن فالق بردہ ظلماتِ توہم ہول میں مکن ہے اربابِ نظران اشعار کو نہایت بلند سمجھے ہوں الیکن میں ان کو بالکل لغو و مہل کہنا ہوں۔

غوبیات میں بی بی دنگ غالب معیند شعر لا خطر ہوں: ۔

یہ راز نہاں نجی دم سحب و نظر آیا جہ ت ہے جب نمان سے بندہ نظر آیا جھایا ہوا ہر سمت مراکبعت نظر تھا ۔

چھایا ہوا ہر سمت مراکبعت نظر تھا ۔

پھایا ہوا ہر سمت مراکبعت نظر تھا ۔

پر دہ ہیں بی آخر تھے ہر دہ نگاہ کا جشم بردور ہے کیا فاک خرو و لا میرا رکھتے ہیں اہل نظر آکھ ہیں عاصل میرا اس ختم بردور ہے کیا فاک خرو و لا میرا رکھتے ہیں اہل نظر آکھ ہیں عاصل میرا اس ختم بردور ہے کیا فاک خرو و لا میرا رکھتے ہیں اہل نظر آکھ ہیں عاصل میرا اس ختم بردور ہے کیا فاک خرو ہی مرائس ن نظر آکھ ہیں عاصل میرا اس ختم بردور ہے کیا فاک خرو ہی مرائس ن نظر آکھ ہیں عاصل میرا معلق نہیں ہے کہ نہیں تم کو خبر بھی

یه صاحب اس وقت الرآباد می میں موجود آبی جہاں استغرصالحدب کا نیا بہے اور بر حنید انتقول نے ابنی تماکردی کے متعلق کو نہیں معلق م مواہد کا صلاح اصغر مساحب کی سے رکیتے ہیں، ورند برا نداز بریان اور مساح تصوف برا تناعبور حاصل مونا بول مکن نہ تھا۔

یجیب وغرب مجدئنظ غرمجادای روبیدی میدن کی فعال کتب نروش دوک الرا به وسط مسکتاب معد معتبی وغرب و می میدای کی میدن کی فعال کتب نروش دوک الرا به وسط مسکتاب معتبی معتبی الروش الر

ہر دنید ایک نقاد کے لئے یہ ضروری نہیں کہ وہ کھتہ بینی بھی ضرد کرے دیکن خلاف حقیقت کسی کی دھرائی بھی اس کا فرنس نہیں ہے۔ سید لیمان مروی کی گفتگی تخرید دعمی تفیق کا ذکر کرنے میں وہ الکل حق بہا اب تھے لیکن اسی کے ماتھ یہ لیکٹ رکس نے جور کیا کہ ور دکو ارتقلید سے لوگوں کو بھیا نے کی کوسٹسٹنس کرتے ہیں اسی طرح ود استعرصا حب کے کلام میں حقایق ومعارف کا ذکر کرسٹنے تھے لیکن یہ فیصلہ کرنا کیا ضرور تھا کہ ان سے آرد دا دب سے وخیرہ میں اضافہ ہور باہے۔

اغباز ساحب کے اجھاکیاکہ اس کتاب میں کسی کا ذکر ہائی سے نہیں کیا ، اور دکسی جگز ختونت کا اطہار کیا الا ساحب کل رعنا کے خلاف کر انھول نے کیول آئی ہے پر نکمت جینی کی ۔ لیکن سوال یہ سبے کہ اگرطلب کو اسی رود آو برفیصل کرنے کے لئے مجبور کیا گیا توان میں صبح ذوق نقد کمیز کر بیدا ہوسکے گا۔

اس کی ب کے دوجھے میں ایک شعراء کے لئے خصوص ہے اور دوسرانٹر نگاروں کے گئے۔ شاعوں میں ایک انسام ور اس کا رہے کہ ا اضول سنے خسروسے لیکر ظرتیف تک سب کو لیا ہے اور نٹر نگاروں میں میرامش سے لیکر علی عباس حیبنی

نك كمى كونېين حيورا ـ

حالات کے استفصار میں بھی انفول نے بل سے کام نہیں لیاسیے اور جس حد تک مزارب سمجھا ہے۔ نموز کلام بھی میش کردیا ہے۔

میر کتاب اعجاز صاحب نے صوف طلب کے لئے لکھی ہے اور اس میں شک بنیں کر اس مقصد کے لئے اس سے بہتر کوئی کتاب اس وقت موجود نہیں ہے۔ اس کی قیمت عام ہے اور مصنف یا انڈین برلس الآباد میں سکتی ہے۔ اس کی قیمت عام ہے۔ اس کی قیمت میں سکتی ہے۔

حریب برجیست ابتداریس اقبال احتربیل کا مقدمه به اوراس کے بعد عزید ابل نظری را بیس میں ہوئی ہیں۔
صریب بیست ابتداریس اقبال احتربیل کا مقدمه به اوراس کے بعد عنید ابل نظری را بیس میں میں ایک بیس میں اس سے اس برجن میں ایک بیس میں بول۔ فظرت کے کلام سے قاریبن میکار نا واقعت نہیں اس سے اس بر مذیر وہ کہنے کی تنجایش مذخر ورت ۔

نطرت کی شاعری میں جوہات مجھ سب سے زیادہ لبندہے وہ یہ ہے کا نعیں معارت و حقایق سکینے کا خوق نہیں ہے ، دہ جو کچر کئیتے ہیں اسپنے ہا ترات کے تحت میں کھتے ہیں اور آسمان وزمین کے قلامے ملانے کی کوسٹ شن نہیں کرنے -ان کے پہال مررت ہی کافی یا ئی جاتی ہے اور سلاست وحلاوت ہی ۔ یہ مجومہ ایک روبر میں تمام کاربک ڈیو گورکھیورسے متبا ہے ۔

الهامی افسانے اس کتاب کے مسف جناب مرضی احمد خالف احمد خالف اور انتاعت اس کی الهامی افسان کے اور انتاعت اس کی مشہور ہے۔ اور انتاعت اس کی مشہور ہے۔ مشہور ہے۔ مشہور ہے۔

ام کتاب کامونسوع حرف ان داقدات کوپش کرناہے جن کا ذکرتفصیلی یا اجالی کلام مجید میں بایاجا ا ہے۔ جنانچہ بیلے حصد میں بابیل و قابیل ، حفرت ابرائیم ، حفرت اساعیل ، حفرت بوسقت ، حفرت موسی مغرت سسلیمآن اور حفرت بوتس کاحال بیان کیا گیاہے اور دوسرے حصد میں اُن حوادث کا ذکرہ بہ جو گراہ قوبو برعذاب کی صورت سے نازل کے گئے۔ جنانچہ طوفان نوح ، آل فرعون کی غرقابی ، اصی ب فیل کی تباہی وغیرہ کا ذکر اس حصد میں بایا جاتی ہے۔

من و المنظم الله الله الله المنظم ال

فاضل مولف نے جس زبان میں جس اندازسے ان کربیان کیا ہے دہ استقدر دلکش، اس درجبر الطیف وموثر ہے کران کویڑھکر داقعی فیاد کا سالطف آنے لگتا ہے۔

اس میں شک بیس کر الفاظ اکتر مشامل و ذنیق استعال کے گئے ہیں لیکن جو نزمندہ و دہی ہے کہ برط ھے سکھے لوگ اس کمناب کامطالعہ کریں اس کے جندال حرت ہی نہیں ہے۔ کتاب کی قیمت کسی جنگہ ورج نہیں ہے لیکن ڈیڑھ دور ویر سے کہا کم اوگی ۔

قیمت و تانین که از از در دخرات اس کامطاله که اداری و دادارهٔ مطبوعات شاطه و کیفیلانج اور ساز سنه طالب کرمیکتی بین -

موازفرصليب بالل آليت سيجة بالاستان و الدين مهده موازفرس المراجي المراجي المعلى المراجي المعلى المراجي المعلى و كاراً معهد اليكاب السنائي في وصدارت والمراجي في الدين المراجي في الدين المراجي المراجي المراجي والى المراجي في المراجي المراجي

مسلمانوں سفائی عبارہ من میں علی وفون کی نبنی ندید، کی ہے ودر استار کے سے پوشدہ نہیں نظام اس کا تفسیلی عبارہ می ماری میں مسلمانوں کی بندی ندید، کی ہے ودر استاری تعرب کی مسلم میں تعرب سے معرب سے استاری کا مسلم استاری کریں بوروہین تدن وریاست میں وراست میں میں تعرب سے کوئی کمیدر بداتہ ترجوا رکھت صاحب نے کہا ہے اس انسان ترجوا کہ میں میں تنگ میں میں تنگ میں کون کمیدر بداتہ ترجوا سے کہ بروہ تھی میں تنگ میں میں تنگ میں کون کمی استان کے کہ بروہ تھی میں تنگ میں میں تنگ میں کون کمی استان کے کہ بروہ تھی میں تنگ میں میں تنگ میں کون کمی استان کے کہ بروہ تھی میں تنگ میں کون کا میں دورات سے کہ بروہ تھی میں تنگ میں تنگ میں کون کمی کا میں دورات سے کہ بروہ تھی میں تنگ میں کون کمی کا میں دورات سے کہ بروہ تھی میں تنگ کی کہا تھی کہ کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہ کہا تھی کہ کہا تھی کہ کہا تھی کہ تنگ کی کہا تھی کہا تھی کہ کہا تھی کہ تنگ کرنے کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہ کہا تھی تھی کہا تھی کہ تھی کہا تھی کہ تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی

ناریخ سے دلیبی ہے اس کامطالعہ کرے اس کی تیت بر ہے اور فاضل مولف سے ہوساطت آئین اسلام بارنیائی روڈ فورٹ بمبئی مسکتی ہے۔

جرود افسانون کاجونی اور اسلامی نباب خرایت و داوی کجود و افسانون کاجونیکند دسایل میں شایع ہوجکے جود افساند نکار و ل کے جل جوابی زبان اور اپنے باط کی وضع و ترکیب سے قصے کہانیوں میں بی واقعاتی رنگ جرد ہے ہیں اوراسی سے بہلک میں ہہت قبول ہیں ۔ جیسا کو شاہر صاحب نے اپنے تعارف میں فل ہولیا ہے واس میں شکسٹنیس کر افساند فرصف کے قابل ہیں۔ جیسا کو شاہد کا پڑھ لینا کو یا ساری کما ب کو تم کو اس میں شکسٹنیس کر افساند فرون ہی تھے اور کسی ایک سازی کا اس میموء کا مطالع فرون ہی تھی اور اس کے نتایق ہیں وان کے گئا کا جرد اور کی کا ب کو تعارف میں میں ہوجا ہو اس کا جوابی کے لیا طاسعا ابا می کے جاتے ہیں اور اس سے اس کا میں کا مطالعہ بین الاقوامی تعلقات استوار کرنے کے گئا طاسعا ابا می یونی سے سے بواسی کی خوص کے کو کو شن کی کی خوص کے بین الاقوامی تعلقات استوار کرنے کے گئا طاسعا ابا می یونی نیس کی جاتے ہیں اور اس سے بہلے بھی آر دویس ہوجیا ہے میکن شنوی کے انداز سے کھفے کی کوشش کی کی خوص نہیں کہ بھی کی کوشش کی تابی کی تقوی کا میدان ترجم ہے کہ کوشن کی کوشش کی تعلقات استوار کرنے کے دو ایسکن کی تحدید کی خوص کی خوص کی خوص کی خوص کی خوص کو خوص کی خوص کے کہائے میں کو کھی تھیں دارس کی تعلقات اس کر تعمی کی خوص کی خوص کی خوص کی خوص کی خوص کی خوص کی کورٹ کی کھی کی کورٹ کی کھی کی کورٹ کی کھی کی کر کورٹ کی کھی کی کورٹ کی کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کورٹ کی کورٹ کرنے کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کورٹ کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کورٹ کورٹ

بور دین اور در دی کاکوئی عاص کارنامه بهارسد ساستی بین به باد اب ان خطوط نه اس کی کوهمی این نفا - اب ان خطوط نه اس کی کوهمی بور کردیا به خطول کا نزاز بھی سادگی به به تحال این نما در با بیرون با در بیرون با بیرون بیرون بیرون بیرون با بیرون بیرو

لحاظ سے کرایک فاتون نے غزل اورانسانوں سے ہرج کرایک کام کی بات پروقت مرف کیا ہے، قابل قدر تو۔ بچول اورعور تول کے لئے اس کا مطالع مفید موگا اور شاید انفیس کے لئے یہ رسال لکھا بھی گیا ہے ۔ قیمت ۲رہے اور من كايية : بيون كاكتب خاند مه كلا يورود ويلى -تعسنیف بے جناب محدامیرا حرصادب علوی بی اسے کی موضوع ام سے ظاہر سیے۔ فکام صنعت كالك مضمون اس موضوع يرنكار كى جنورى شفسيري اشاعت مي ببت بيندكيا كيا تعا-اب اسى مضمون كوزياده بطك سايته كما بي صورت من شايع كياكيا ب- أردوكي منويون مين ايساعاً مع مضمون اس سے قبل میری مگاه سے بنیں گزرا۔ اوراگر موسمی تووه زبان اس میں نہ ہوگ جبناب آمیماوی کی انشاء کی خصوصیت ہے۔ یہ کتاب ۱۲ میں امیر محل لائر بری کاکوری (لکھنو) سے مسکتی ہے۔ یة الیف جناب سیر مقبول آحد صاحب بی - اک کی ب اور بمیل بے اس فعمون کی جونگار میں شایع ہور ہاتھا اور حس پر ملک میں کا فی مزکا ، میرے اور ان کے خلاف ہر پاکیا گیا۔ ابتال میں مولانا اسلم جیرا جیوری نے ترتیب اعادیث اور ان کی اہمیت برا مہارخیال کیا ہے جو برسطنے اور سمجھنے کے قابل ب اس ك بعدامسل ماليف شروع موتى ب حس من مدوين اها دمت يرنظ والمنظ موسد اسرائيليات، زندلقيت وجال ، معراج ، قل مرتد علامي، او قات باز، ايام صيام اورزكوة ك متعلق نام احاديث يرنفذو تبعره كياليا ب-يه بات أب را زنهيس رمى كراسلام كوجس خيز ف نارت وبر بادكيا به ده صرف مجود اما ديث سبع جس ف مسلمانوں سے درایت کی اہلیت چین کر ذہنی غلامی میں متبلاکردکھا ہے۔ اس لئے اس نوع کی تصافیف کا رواج يا احقيقتًا مسلمانون كي خوش متى بي -- برحيند يجوبض مقالت برصنف علام كي حقيق سي اختلاف م ليكن ان كى نيت كى صداقت مجهر برجك سيلم هه ـ يكتاب برمي دفتر المرغ امرت سرس ملسكتى مه -اللحاديث اليعت بع جناب محرعباس صاحب طآب صفوى كى جوهرت خانوان سك كحاظ

فاضل مصنف نے اس کی طرف توجہ کی ہے۔ اس میں تقیر، مسایل صلال وحرام ، کآخ وطلاق ، خلع وسعد وغیر بمتددمسایل بیندی احادیث کو ساحت رکد کرایسی بدات جومقبول احمد صاد کی تصنیعت مطالعہ آصادیث کود کھیں ان کے لئے اس کامطالعہ بی ازبس فرودی ہے۔ یک آب فاضل مولف سے تمس آباد (فرخ آباد) کے بنت پر سکتی ہے ۔ تمیت ورج نہیں ہے۔

بدراه روی ابل سنن کے بہاں اختیار کی کئی وہی حفرات سندھ کے بہال بھی یائی جاتی ہے اور اس کتابیں

مس مید بین میرین فرمب کی بینیت سے میسر آزاد خیال جمع اما دیث کے باب میں ج

## اعتبارات

#### أنار

ایک بارا نارک قلب میں مجھے رہنے کا آلفاق ہوا۔ ہیں نے سناگر اس کا ایک دانہ کہ رہاہے " ایک دن آنے والا ہے کہیں ژبر دست درخت ہوں گا، ہوائی میری شاخوں کے اندر سے گزرہی مول گی، آفیاب کی کرنٹی میرے بتوں پر حیک رہی ہوں گی اور میں فرط مسرت سے حبوم ر اہوں گا" دوسر میں دن فرحان دارد ہوں کتھا اخیال می خیال ہے، جب میں بتھا ری طرح محتمدا آوم بھی ہی

دُوْسِ وَانْهِ الْمُعَادِي وَاسْ يَرْسِ بِتَهَا الْحَيَالَ بِي خَيَالَ الْمُهِ ، حِب مِين تَهَارى طرح بجيتها تومي بجي بي خواب دينة اكر انتقاء ليكن جب مِين برچيزگواس كے تيمج مقياس ومعيار سے سمجفے كے قابل **بواتو پترمِلاك**ية تمام تمنا لين لغوود وراز كا تجھيں »

تیسرا داند بولا ۔۔ '' لقیناً کسی تقبل خطیم کی توقع بیکار ہے'' حقید در خرب دیگر ایستی کا کتاب ہے''

چوتھے دانے کہا۔ "اگرہا امتقبل اتباحقروتاریک ہے توہاری موجدہ زندگی بیکارہے" بانجوال دانہ بولا۔ مستقبل کے متعلق بینزاع بالکل بیکارہے جبکہ یم کواہے حال ہی کی خرز بیں"

خِيلًا دا يرلا - " بين توييم قامول كم بينيد دى رمين كرواس وقت بين"

ساتویں دا زنے کہا۔"میرے ذہن میں ترستقبل کی صورت واضح ہے لیکن افسوس ہے کہیں اسسے انفا ظستے ظاہرنہیں کرسکتا"

اس-كىبىد تى تقوي، نوپى اور دسوس دانے نے كيكها ور پيرتام دانوں نے ملكرايك ايسا بينكام تُكفتگو پيله كردياكيس كچه نه جي سكاكرودكيا كېررجي جي -

ر مندر میں چور ہے ہور میں ہر رہبے ہیں۔ میں نے انار کی سکونت اسی دن ترک کردی اور میب سے اندر رہنے لگا! ورچونکر اس میں گنتی سے چندوا تھے اس لئے میں ٹریا دہ سکون کے ساتھ زندگی لبر کررنے لگا۔

#### رات اومجنون

مجنون - اس رات س مي تري ي طرح ماريك و عريال بون مين ايك آتشين راسته برجل رؤ بول جس كه او برمير من ايك آتشين راسته برجل رؤ بول جس كه او برمير من و مين كوميوت مين تو ويال سع ايك زبر دست و

قوى شاه بوطنودارم جاتاب

رات مدنبین است خون توریری طرح منبیس من کیونکرتوریگ زاریرانی نشانات قدم اب بھی د کیسناچا متاسم میر مجنوك -"اك رات مين في سرى مرح ناموش وميت بول ميرك قلب مين اليك ديوى بني عداوروه ايك ايسه مولود مما وی کواپنايل مير که موسه نه جس مين د وزخ وجنت دونول کا آخر ان سيد ا دات - بنهين المفينون توري واح بنين بيه تواباي الام دمهائب كما مفكانب اتفتاب الداور اويدى آداز تعملرزه براندام كردتي بن

مجنون س" اس رات مین بی نیری بی طرح ابری و صاحب بیروت بول میرے کا نول میں غلام قومول کی آه ویکا

مویخ ری ہے اور ویران ممالک پرئیرا ڈل حمر توں سے بریز ہے، رات ۔ «ننہیں» اسے مجنون تومیری طرح نہیں سے کیونڈ تو منوزاین چیونگ سی ہی کواینا وفاد ارقیق بنائے میرے ہی، راست ۔ «ننہیں» اسے مجنون تومیری طرح نہیں سے کیونڈ تومیون این چیوراس قت تک خوش نہیں ہوتا جب تک مجنون - " اب رات مين جي تيري بي طرح ظالم درسكم بول ميرافلب مي اسوقت يك موش نهيل موقاجب يك ممندرون من آتش زوه جهازول كي عشعلول كوا ديميون أوريرك موزون كالركوفي لذت مع توحرف ك بها دروں کے خون میں جومیدان جنگ میں تراپ رہے ہوں "۔

رات سابنين، توبر رُوميري طرح نهين ب كيونكر يجه يزنون تارشوق مسلط بنداد رده تجيم جبال چامتاب لِبِهَا آئِ مَ خُولِيَرِ النَّيْسِ فَي كُولِي القايمِ مِهِ لِيرِ النَّيْسِ كَيُّ

مجنون - ساب رات میں همی تری بی طرح میش وطرب کا دلداده مول، جنتخص میرب ساته رمبتا مع ودم روقت نشي مرشار ربتا بعاور مروه عورت جوميري فيق بونى بوكناه كرف كي بعدمرور فظراتى بعد

رات - بنهن تومیری طرح نبین موسکتا کیونگری روح ته به تربهت سے بردول می هیی مونی سے اور تیل قلب تریمیلی رینیں ہے.

مجنون مريك وأت من مج ترى بى طب وح لمول وحزي مول مير مين مين مين بيت مخلص او ون كا و وفون ي رات \_ "كياواقعي توميري طرح ب-كياتوجلي كي للوار بالقرمين ليكرا مرهيون كوايدًا مركب بناسكما بها" مجنون -"اسدات مين يرى بى طرح بول يرى بى طرح قدرت ركحتا دون اورجب زان ميرسدسام مع كزرتاب توميرك دامن كوبوسد دينا بواكزرتاب

دات مينكياتومري طرح مير اسمير سرياه د ناريك قلت بيدا بوينه دالي تن اكياتو داقعي ميري بي طرح م كيا تجصير اقابل احاطه افكار كاعلم بها وركيا توميري وين زبان من كفتكور كمات ؟ مجنعان مير باك الدائمة م دونول آوام بعالى بهن بي اوراكر أو في ميد توعرت كا تولا نبايت كدا ذول كى معسر ميدا درس النبايت كدا ذول كى معسر ميدا درس النبية منسل كرا ذول كا شارح "

150

#### رساله سرمینی کی ۱۵ آراد یخ یک شایع موما اسب مساله دیبوسینی کی صورت میں ۲۵ آرادی تک دفتر میں اطلاع مونی چاسینی درند رساله مفت ندروانه بوگا سالا وقیمت بانچر درمید (صماششها بی تمین روبید (سے م) بیرون مهندسی باره شانگ شدوبی (سے ر)سالانیشگی مقرد کر

| شمار (۵) | فهرست مضاین مئی مسس ۱۹ ۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | جلد(۲۹)                                      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| r -      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الاحظات                                      |
| 10       | وعم ب كلام وعمل من المستحمل الم | کیا ذہب کوئی نطری چ<br>اصفر کونڈوی کا جددیجم |
| ro<br>rr |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | دنول کی آگ<br>خودکشی                         |
| NP       | . J . 1 . 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تاریخ کا ایک ورق مج<br>حایان مدید            |
| %        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | بابدلاتفياد<br>باب <i>درس</i> الة            |
| ٧٨       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 410 -1                                       |

# 16

ادْييْر:- نياز فتجوري

جلد ۲۹ مئی سوس ی می اده

### ملاخطات

## كانكرس اوراشتراكيت (سونلزم)

امسال کانگرس کا انتقاد کھنٹویں ہواا ورجونکرسال آیندہ مندوستان میں ایک ایسے جدیر دستورکا نفاذ ہونے والا ہے جس کے تبول کرنے ہریہاں کی آن دی راضی نہیں ہے، اس لئے حقیقت یہ ہے کہ بہت اہم تھا، بھراسی کے ساتھ بنڈت جوا ہرلال نہرد کا صدارت کے سائت جب ہوٹا ایک اور امراضا فی تھا جس نے کانگرس کوغیر معمولی اجمیت دیدی تھی ۔

کانگرمسٹس میں صور کی چیٹیت، کا ہمینہ کے دریراعظم کی سی ہوا کرتی ہے : وراکٹر وہیٹیتراسی کی پالیسی ادراسی کی ہالیسی ادراسی کی ہوایت پر کامیائی کا انحصار مو آئے ، سیرج بڑکا گرس کا صدر آئی تقرمیسننے کی بتیا بی سے منظم تھی اور صدارتی تقرمیسننے کی بتیا بی سے منظم تھی اور

س میں شک نہیں کواس خطبہ میں وہی سب بجھ تھا جبکوایک فرنق کی تمناا ور دومسرے فرنق کے الانشے سے تعبیر کرنا ناموزوں نہ ہوگا۔

بندت جی نے اپنے ذہن میں ہند دستان کے ستقبل کا جوفاکو طیار کررکھا ہے او جب کے اطلان دانظہار میں انھوں نے اپنے ذہن میں ہند دستان کے ستقبل کا جوفاکو طیار کررکھا ہے او جب کا م لیا ہے، کسی نے فی نہیں ۔ وہ نوا تا نہایت آزا دخیال واقع ہوئے میں اور جب اس آزا دی خیال کے ساتیک ملک کی خورا فتیاری کی تمنا کی جاتی ہت تواسط معنصرف ایک ہی ہوا کرتے ہیں ۔ یعنی ۔ امارت وطوکیت کا استیصال اورا نشتر اکیت (ستولزم) کی اشاعت معنصرف ایک ہی ہوا کرتے ہیں ۔ یعنی ۔ امارت وطوکیت کا استیصال اورا نشتر اکیت (ستولزم) کی اشاعت میں میں بیٹرت جی کی بالیسی بیت ہو کروں ضرو یی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اشتر اکیت کا میں میں بیٹرت ہی کی بالیسی بیت ہوں کے دوں ضرو یہ میں ہوتا ہے کہ آپ کو اشتر اکیت کا میں میں بیٹرت ہیں۔ میں میں ہوتا ہے کہ استیصل میں بیٹرت ہی ہوئی ہوتا ہے کہ اور استیار کی ہوتا ہے کہ انہا کہ انسان کی ہوتا ہے کہ کی ہوتا ہے کہ کوئی ہوتا ہے کہ انسان کی ہوتا ہے کہ کوئی ہوتا ہے کہ کا کہ کی ہوتا ہے کہ کوئی ہوتا ہے کہ کی ہوتا ہے کہ کوئی ہوتا ہے کہ کی ہوتا ہے

مفهوم محقبر لفاظيين مجها دون -

كومنترك مكيت قرار دياكيا تها-

کووسری صدی قبل تسیح میں بحر قردہ کے ساحل پر رہنے والی جاعت جوفرقد اسنیہ (مدہ عادہ ہے)
کے نام سے موسوم تھی اُصول استراکیت پر عالی تھی۔ دوسری صدی عیسوی میں ایک کردہ آڈ میٹا کے نام
سے منو دار موااور ہیم پی اشتراک و ساوات پر عامل تھا۔ اِلینڈ میں متعدد جو عتیں اشتراکی اصول برقائم
ہوئیں جن میں سب سے زیادہ مشہور دہ تھی جے شائے میں جرار گروٹ نے قائم کیا تھا۔

کنی گزشته او کے نگارمیں کا نگرس براظہار نیال کُرت آموے میں نے لکھا تھاکہ بیٹات جی جو کا ثقراکی جاعت سے تعلق رکھتے ہیں اس لئے ان کا ہر دگرام بھی دیسا ہی ہو گا در مکن سپے کہ وہ ایک جاعت اپنی بخیال بیداکرے کا نگرس میں اکثریت حاصل کرنس لیکن اسم ثیبین گوئی کا ایک حصر صبحے محلااور دوسرا غلط۔ یعنی ان کا خطبۂ صدارت تو مبتیک اختر اکیت سے لہزرتھا، لیکن کا نگرس میں وہ اختراکی پروگرام کو کامیاب

بندت کی کے خطبہ صدارت کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مکومت کے موجودہ ہم ایہ دارانہ اصول ادراس کی استعال فر ملوکیت کے سخت مخالف ہیں ، اور ان کا نصب بعین تقریبًا وہی ہے جو سودیٹ مکومت کے بیش نظرے ، بینی وہ ہند وسستان کو انگلتان سے الکل علی ہ کرکے باکل آزاد دکیمیا جاتے ہیں اورایسی قومی حکومت کے ہتنی ہیں جواعلی طبقہ کو گراکواورا وئی طبقہ کو ایمار کرام ہم بادی کو متوسط طبقہ کے معیار پر ہے آئے معیار پر ہے آئے معیوطی نظراس سے کہ یہ تحریک ہندوستان کے کے مفید ہے یا ہمیں سی محل ہے المبیل مکن مجمی ہے یا ہمیں سی مرحل ہے المبیل مکن مجمی ہے یا ہمیں سی مرحل ہے المبیل مکن مجمیل بیبال مکن مجمی ہے یا ہمیں سی برافیصلہ یہ ہے کہ دراؤئی چیزیں حکومت کے لئے موجود ہیں جنھیں فوضو ہیں مرحل ہے دنیا میں علاوہ اشراکیت کے اور مجمی چند ڈراؤئی چیزیں حکومت کے لئے موجود ہیں جنھیں فوضو ہیں میں مواسلے اس کے کہ محمد کر اس محل کہ ہوگی ہی ۔ اس لئے کا دام میں میں سب سے بیلے اس امریخور کرنا جا ہیں جاتے کا اس خاکی کا بیب متعا ان لوگوں کو جو اس خیال کے حامی ہیں سب سے بیلے اس امریخور کرنا جا ہیں جاتے کہ اس نظر کو کو کو اس خیال کے حامی ہیں سب سے بیلے اس امریخور کرنا جا ہیں کا کو اس خیال کے حامی ہیں سب سے بیلے اس امریخور کرنا جا ہیں کا کو اس خیال کے حامی ہیں سب سے بیلے اس امریخور کرنا جا ہیں گا کو اس خیال کے حامی ہیں سب سے بیلے اس امریخور کرنا جا ہی گراس نا کا می کا کیا سب تھا ان لوگوں کو جو اس خیال کے حامی ہیں سب سے بیلے اس امریخور کرنا جا ہیں گرا کی کا کیا سب تھا ان لوگوں کو جو اس خیال کے حامی ہیں سب سے بیلے اس امریخور کرنا جاسے کیا گیاں سب سے بیلے اس امریخور کرنا ہو سبتے کراس نا کا می کا کیا سب تھا

مشکل می سے امتیاز اوئی واعلیٰ کے مٹاکوینے برانسی ہوسکتی سیے۔ ایک النان کی کوششیں صرف اس صورت میں بارآ در ہوسکتی ہیں کہ وہ قانون قدرت کے ایک النان کی کوششیں صرف اس صورت میں بارآ در ہوسکتی ہیں کہ وہ قانون قدرت کے ساته ساته حیلی، بنانچه عهدها ضرع تام ایجادات واختراعات صرف نوامیس فطرت محمین کے بعدی عالم ظہور میں آئے ہیں اور ال میں کے کرئی ایک ایجا دسی آلیسی نہیں ہے جو قانون قطرت سے روگر دانی كراني ك بعدماصل مونى مو-اس ما قبل اس ك كريم اشتراكية كى كاميا بى كاخواب وكيميس خود فطرت انسانى برغور كرلينا ضردرى سهدكائنات كانظام صرف اضدادك كظهور وتصادم برقائم بهرات دن سیاه و مفیدو توی وضعیف، ادنی واعلی، موت وحیات به وه تام مناظر دمظا بربین جن سف دنیالی ترتیب مونی ہے اور انھیں مختلف قوتوں کے تصادم پر بہنگامئر زیست بلکر دنیا کی رونق قائم ہے۔ توی وسعیف کی اہمی جنگ نباتات دمیوانات بلکرتام عالم حیات میں جاری ہے اور حقیقیّاز نرگی عبارت ہے اسی فتح وشکسیت پر اس كن في كومث ش اس فطرى اقتصنار منافست كومنا دينے ميں كامياب نہيں بوسكتى - انسان اگر عبارت ہے توبت عقل دشعورسے تواس کے افراد میں عدم ساوات کا ہونا ظاہرے، اور ایک عقلمبد کا پیوقون کی حاقتوں سے فایرہ اسھانالیقینی - انسان خوا مکتنی ہی ترتی کیول نر کر جاسے اس کی خود عرضی، نفس پرستی، اورغلبه وانتقام کی خوامش کمبی محونهیں بوسکتی اور اسی بذئة تفوق و مرتری کی بدولت **دنیانے** اتنى ترققى كى بدع اس ك اصولاكونى دجنهين كاشتراكيت الينصيح معندين اب ياكسي وقت كامياب موسك ليكن اگراس سعم ادكوني اليي آيني حكومت كي جوافرادكي البمي فرق وامتياز كوعلى حالبت الم ر کھتے ہوئے، دولت وسرایہ داری کی طبع کواس صریک ، فیا دیے کرمز دورول کے جانے حقد تی یا آل ماہ

پائس اور ایک انسان حرب اس سے بھوکا نہ مرے کواس کے سے ویں میں کوئی کام نہیں ہے ، نیقینا نہایت مبارک خیال ہے اور دنیا کا ہر وہ تخص جو در دو کھ سے متاثر ہونے والا دل کھتا ہے اس کی تائید کرے گا۔ حکومت برطانیہ توخیر پارلیمنٹری حکومت ہے جس میں ببلک کی آواز کوکا فی در خور حاصل ہے ۔ اگر آب و نیا کی مستبد ترین تخصی حکومت سے سوال کریں گے تو و دبھی اپنا نفسب لعین ہی نظام کریے گی الیکن سوال یہ ہے کہ اس کی فرمہ داری زیادہ ترکس برعایہ ہوتی ہے ۔ ببلک پریا حکومت پر ہم بینی اگر حکومت کوئی ایسا مستور مرتب کرے ہی ترکیا وہ مفید موسکتا ہے اگر خود ماک کی آبا دی اس احساس مساوات کے ساتھ اسپر علی کرنے کے طیار نہ ہو۔

آپ دنیا کے بہتر سے بہتر دستور کو لیے لیکن و دکھی مفید نہیں ہوسکتا اگراس بڑیل کرنے کے لئے فود ملک کی آبادی میں کامل اتی دوتعا وُن کا جذبہ موجود نہو کیونکہ بہرال مکومیت کے باتھ پاؤل ملک ہی کے افراد ہوا کرتے میں اور حب انفیس میں احساس مساوات نہ ہوگا کو دستور وآئین کیا کرے گااور مکک و قوم کواس سے کیا فایدہ بہونح سکتا ہے۔

اشتراکیت کی ناکائی گی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کامستبد حکومتوں نے ہوئے اسے بڑو شمشے مغلوب کیالیکن غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کا اصل سبب وہ ذہنی اختلات بقا جو لک کی جماعتوں میں بایا جاتا تھا اوراگر آج ہمند وستان میں کوئی وجہ اس کی ناگامی کی ہوسکتی ہے توصرت ہی - لمکن باس تواس کی عدم کامیا بی کے اور زیا وہ توی اسسباب موجود ہیں کیونکراول تو پہاں گی آبا وی زیادہ ہے کراس کو یا اس کی اکثریت کے اور زیادہ ہے کراس کو یا اس کی اکثریت کوکسی ایک مرکز مرجمع کرنا یونہی سخت دشوار ہے جہ جائیکہ اسوقت جبکہ ذہنی جمعا شرقی اختلا فات کی بنا پر کی طول کی ایم ایک ایم ایک مرکز مرجمع کرنا یونہی جاتی ہیں۔

 یر مونے برکسی وقت مجبور موبایئی، نیکن اس کا کیا علاج که بیبال کے انسان کوفا قد کرنا منظورہے ، ام رکم جینا گرارا ہے، نیکن وہ یہ کبھی نہیں دکھی سکتا کہ بنارس کے کٹو گھاٹ پرایک ہی وقت میں ا ذان بھی رہی مواور ناقوس بھی بچے رہا ہو۔

کیرس ملک کی آبادی اس درجه دلیل دمبنیت رکھتی مبورجس کی زندگی عبارت موحرف روایات تش کے جس کے دیات کا مقصور صرف پرجایا طبی اطاعت وعبا دی قرار وے رکھا ہو، جواہیے م اعال و افعال کے نتا مجے کوچیا ے بعدالموت پراتھارکھے ،جہاں انسانیت کامغیالانسان ہونانہیں مگلم سلمان یا کا فرہونا ہو جوایک گائے کے لئے انسان کا خوان بہادیا جا برسمجتی ہو،جونا قوس بجانے کے جُرم ب ان نول کے گرمیونکدسنے میں الی نکرے اس سے یہ تو قع رکھنا کہ وہ انتراکیت کے اصول کو تبول رسكتى بيد، حددر دبني وانشندار فيصله ب اصل جيز جوتدني وعراني نظام كورسيّع ويرامن بناف والي كو مانفرادی داخهای طور پر قلب و نسیری صفائی ہے اور پیراسی وقت مکن ہے جب نام آبادی کسی ایک مب كواختياركرب يا هيريد كرسب سع فرمب بى كوفنا كرديا جائد اس ك أكرينيات جوابرلال نبرو ان دِ ونول میں سے کسی ایک صوریت کو کامیاب بنانے پر قادرنہیں ہیں، تواشتر اکیت کا برجار عبی کوئی معنی نبيس كفتاا ورايبا بركه بإناا كمايسي عيشكور ومبرأن جيب دمين وقوت عمل ركف والانسان كرمبى وصف تروا جاس ﴿ يِكَ أَسِي وقت جِبِكِكُ صَنَّو مِن يُدِّت جِوالم إلال فَهُرِواً صَولاً ثُمَّ اكْيت كوكاميا ب بنانے كيك دستورجديد كے روكرونيےاورافراد حكومة سے کٹ جانیکا درس نے رہے تھے ہے۔ بعد نو کا ایک عزز فردمینی میں لم لیگ کی کرسی صدارت ویسٹھا موایہ کردیا تھا کہ ہوں توجہ میں كى بديرانى نبايت خوشدى سندكر ، جاسم اورهكومت سدل كرجر كجد صاَّصل كرسكم بول أسه بالقرع دينا عاب سر ادهر كالرس كفطب صدارت كي واز (جوانته اكيت يا بالفاظ ديركا ل اتحاد ومساوات كي آوازي) بنوز فضامین گو سننج ۱ و راد هر نوناک مندومسلمان آبین بی میں بطرکر سکڑوں کی تعداد میں ہلاک محروح ایک نظرارم تھے۔ میں پوجینا مول کریکیا تاشہ ، یکس نوع کا کھیل ہے، یکسی سیاسی رہنمائی ہے اوروہ کون ہے جواس ناریک نڈنبی زمینیت کے احول میں آزادی واتحاد کی شعل روشن کرنے کا دعویٰ کرسکتا ہے۔ إب حواسرال نبرون النيخطينه صدارت من بارباراس امريز ورديا وكرم كوهيو في جوي كامول من يؤكم بڑے کا مون کو پر اشت نہ ڈالد بنا جا ہے، اضوں نے جبوٹے کا مول کی ڈرست میں فرقد وارا نہ اختلات کور کھا ہے اور بڑے کاموں میں دستو، حدید کو کامیاب نہ ہونے دینا، حالا کا سوقت سب سے زیادہ اہم اورسب سے بڑا کام اگر کوئی ہوسکتا ہے قصرت میں کو فرقد بن می سے جذبات کو محوکیا جائے اور آئے دان کی لڑائیاں مندوسلمانوں کی حتم ہوجائیں اگراس میں کا میائی حاصل مُوجائے آز دستور عبد میر کوناکا میاب بنانیکا بڑاکام بنایت متعمولی کام رہجا تا ہے۔ دسکتورجد میر

وضع كرنے داك يقينااس حقيقت سے واقت تھے كرمندوت ان جو زيبيت كى بلاميں كرنا رہے كہمى كو كى متفقة محاذيدا ہنیں کرسکتاا دراس لئے وہ جود *متوریبی بنایئی گے اسکو ہزورِ م*ثنت نافذیمی کیاجا سکتا ہے الیکن افسوس ہے کی خود ہار مندوستان ئے رہنے والے قایر ورمہاا بناکس سے بخیر میں کہ آزادی کی راہ میں جو چیزجایل ہے وہ نه برطانیہ كى ستعراند يالىسى ب نداسكى ستبداند موكيت، بلكه و مهاراجبال ب، بهارى قداميت برسنى تبير ، بهارى دايني زندتى کی بندشیں میں ، ہارے مزہبی معتقدات کی زنجیریہ ہیں اور بہادا یقین کر فلال مکش ہے اور **فلال کا فر** مندومسلمانوں کی زندگی کے جس بہلور نگاہ داکئے اس سے اختلات دعنا وترشی ہو۔ ان کی وضع وقطع ان کا ببوس ان کی رفتار وگفتاران کی نفرا ان کی شعا شرت ان کا ذوق ان کی زبان غرنسکه زنرگی کی مرمرجیز می ایم فی سے سے انسلاف بایاجا اسبے اوراختلات بی اتنا شدید کراس سے نفرن وائتکراہ کی کفیت بیدا ہے بھیمیری سمجھی نہیں آناكرجوا برلال نبروكس ول سيداس مئلكوغيرا عم قرار ديني بي اوراس كومل كي بغيان كورات قدم برها م ي جرات كيونكر موسكتى ب يقيفًا اس ميس كوني الزينهال كياء ور تجيد بد كنيد مي تال ديم الياسبك كريد را دسوار عاسكاور كوئى تهب كر بندوقوم اب سلمانول سر بونياز موكر نزل كبريوني اجابتى ب اوراس فيصلكرليا ب كرا كرسلمان اس كى داه ميس عايل موسئيمي توده ان كويا ال كرك كرّرها سئ كى \_ " مندوستان اسندوراج إمندومعا خرصا مندوما بنن بین اور : جانناان کا غلط نهیس مے کو مک میں ان کی اکثریت ہے ( اوراگرمها تا گاندهی کی حرکی جیوت ادھار کی كامياب بوكئ تواس اكتريت كى توت كا ورزياده برهما الازم-) اسى كرسائقه وه اس رازيه بي أكاه مي كربطانوي مكرمت بھیٹا کڑیت کے سامنے جفک، جا یاکرتی ہو، اس لئے اگران میں مندورائ قائم کرنے کا جذبہ یا ماجائے توب محل بنیں ہو لیکن سوال سه وکار کرک سکومت ایسی قایم موهی کنی توکیا و چشیقی مین ملک و وطن کی آزاد حکومت مولی اور کمیا مسلما نوال کی ا تا فرور کی آبادی کوئی ایسی عمولی میز وجه کونظرانوا زکرنے کے بعدوہ غیر ملی عناصر سے ملک کو بالکل باک کرسکیس سے مجاور مگا ب كرمندو انظام حكومت برحيها كرسلانول كو ال زمتول سے محروم كرديں ، يوى كمن ب كرمندومسلمانوں كواس سے زياد م اقتصادي دخوار اول مِن بتراز ورك ليكن جرج يكانام مك وطن كي آزا وي جود اسوقت كي على حاصل بنيين بوسكتي حب يك بهال د وكاحفكم ال كارف كالتمرك وليسلوك واحت ماسل كا

میراسفر کرما اصفر کرما است بناب انوا بین بین به او جور کردندن کمین ادر کرون بند نیمت سط در واسای فال می این عور کرمفراخان بها در بروا دمحد نوازنال صاحب بسنت پائیک این شام کا داده کر وابول ، وال سے میرال شاه ( وزیر ستان) این خلص کرمفراخان بها در بروا دمحد نوازنال صاحب سنت پائیک این شاک این جائی گاا و راضی کی میت میں بنول اور کو بات و مغیره جو اور ا چند وان در مک میں رمول کا جو بقول اخوند صاحب کے اپنے موسم کی فاسے شکا اور روفق کی فاسے منقر سا کلکت ہے۔ امید می کاس ووران میں برسکالی موابق علی کا درجس وقت کھنو وابس آئول کا تو او بھو میں جو بین میں مین اور بیاں سے میرے ام کی واک روزرو اند جواحباب اس زیاد میں مجد سے خطاب کرنا جائی وه وفر تکاری کے بیٹ سے خطا کیا است فرامیں کیونکر بیاں سے میرے ام کی واک روزرو اند بوقی رہے گی۔ علاد دا مس کا کن میں میں کی خوفت میں کچھا سب ایسے بیدا موجا میں کمیں پر موافقال ہی نہ کرسکوں۔

# كيا مرب كوني قطري جرب ؟

ایک زمانداس عاقل و ذیبوشس انسان برانیاعی گزراه به جب مذهب سه کارتونیر بری چزید منی حقیقت برغورکر دام به به کارتونیر بری چزید و حقیقت برغورکر دام به محل مندادن بنی حقیقت برغورکر دام به محل مندادن بنی حقیقت برغورکر دام به معلی مندادن بنی حقیقت اور و بنی غلامی کاید عالم تفاکی کارات کرداندان مند خواد در شیطان کے درمیان تقسیم کردی اندان مند کرداندان ایک بهایت تقسیم کردی اندان می تابید منداد در بری با تین شیطان می در کرداندان ایک بهایت بهایت بهایت بهای در بری با تین شیطان مید کرداندان ایک بهایت بهایت بی داندان ایک بهایت بهایت بهای در در در از در از در از قرار با مکتاب ا

آئیکن اب که دنیای م بیز مرکبیست برمکی توقیقی نقط نظر سے بحث کی جاتی ہے اور ایک ایک فی دہ مید میکر میاڑول کی مرافبلک جٹا افر بیری کوئی جیزائیسی نہیں جرمط العُرملم تحقیق ہے باہر زو ، مذہب کا بجینا دشوار تھا اور کوئی دھ نیقی کو ماریک

وه علم كى دراز وسى سيم فوظ ريسكما -

عام طور بریخیال کیا جانا ہے کو علم باسا کمنس کا تعلق صدف اوی چیزوں سے سبے اور فیرمب حیاکد و حافی چیزی اس سلے سائنس کی رسائی و ہال مکن نہیں لیکن یہ غلط ہے کیونکرسائنس کا تعنق بس عرح اوی بیزوں سیر ب اس سلے سائنس کی رسائی و ہال مکن نہیں لیکن یہ غلط ہے کیونکرسائنس کا تعنق بس عرح اور کی بیزوں سیر بنائے بر اس طرح فیرادی ایس اور انسان سے بار انسان سے بھائے کی دیگر علوم سب غیرادی چیزوں سے بہت کرتے ہیں ۔

سائنس فی الحقیقت نام ہے ایک صحیح اور بے لاگ انتقادی مطالہ کا فواہ اس کا وشوع کوئی او کا جزرہ ا نیر اوی اور اس لئے کوئی وجنہ بی کہ ذہر ہے جو جو ارواں سال سے انسانی رحجا ارند پر مکرانی کرتا جائی کرا ہے تحف اس نے کراس کا تعلق ردتے در و حانیات سے ظاہر کیا جاتا ہے جھیق علمی کے صدود سے باس رکھا جا ہے۔ جنانچہ آج کی جمعیت میں سم اس موضوع پرخانص علمی نقط نظر سے غور کر ہے دکھیں کے کہ ذریب کی حقیقت کیا ہے اور وہ انسانیت کیلئے منروری ہے یا نہیں -

اس سلسله میں سب سے بیلے میسکاغورطلب ہے کہ ایا ذہب داقعی کوئی الہامی چیزے بینی کیا خد کی طرف سے اس کی بابندی النسان برعاید کی کی ہے۔ اور اس کے بعدے کا گرانہامی نہیں ہے تواس کے وجود کے انہا ہوگیا تھے۔

اکریم اس کوسا کولیں کہ طرح استان کی استان کی نسب کی انتا کی نسلام و مہبود ہے تہ ہمکو یہ می انتا پر کا کوخی ارائی اس کے بیائی کا کوخی اس کے کا کوخی ارائی کی کا فریت سے کہا کوخی ارائی کی کا کوخی اور اس کی خواری خیال زکیا تھا لیکن بعد کواس کی خوارت اس نے مسوس کی تھیں گان تھا تو کوئی وہ نہیں کہ دہ اولین ہم معنیوں کے کھیں نہ تھا تو کوئی وہ نہیں کہ دہ اولین ہم کے اور ان کی کرواہ نہ کہ تا اور زما نہ ابنی کے اللہ اول کو تا بل ترج مجبور اجبکہ آجہ والو دار دانسان کو چیقتا کی اور و تبلیہ و جوابیت کی خورت تھی ۔ لیکن کس قدر جرب کی اللہ اول کو تا بل ترج ہیں اور قول اس بر جن میں اسلام اور میسویت کوئیا دہ فالمال ورج حاصل ہے حرب اپنے ہی کو ایس خرار دیتے ہیں اور قول انسید کو عہد تا ریک و دو والم المیت ازاد و وقت ورج حاصل ہے حرب اپنے ہی کوئیا ہو تا ہیں کہ آس زمانہ کوئیا در کوئیا اور کوئی نوا بند کوئی میں اسلام اور کیوں نہ آن ان کی کوئیا ہو کہ کوئیا ہم کوئی نوا بند کوئیا ورک کوئیا ہو کوئی نوا بالم کوئی نوا بالم کوئیا ہم کوئی نوا بالم کوئی نوا بیک کوئی نوا بالم کوئی نوا بال

وه صفرات جوائر آبات سے دہیں دکتے ہیں انعبی معلوم ہوگا کر اننان کے مہر تجری کی جوجیزی دلاکھول سال قبل کی اسوقت تک زمین سے برآ مد نو کی ہیں وہ شتل ہیں صرب چند کوفت ہوں الات واوزار برا وران سے علاوہ کوئی اور چنرایسی دستیاب نہیں ہوئی جس سے بہت جاتا کہ دہ تھا یا نہت کے وجود کا جی تابل تھا۔ البتداب سے ۲۰ مزار سال قبل کی جیزوں میں حزور ہاتھی دانت یا تھر کے ایسے نقوش یا بت دریافت موجود کی میں جن سے معلق کہا جا کہ کمکن ہو وہ مربی خیالات کے دیرائر زبنائے گئے ہوں۔ اس سے بیاب نابت وہوتی سے کوان سے وجود کے ساتھ نرم کی مجود کے ساتھ نرم کی میں خور میں نہیں آیا اور اس کے بید دعور کے زباک نوب کا خیال بالکل فعلی جیزے یا بیاس کا تعلق الہام خلاد دری سے کوئی معنی نہیں رکھتا۔

علوم بدیده کے مسایل میں نوبہ کو مب سے زیادہ نقعہ انجین کا سنے ہوئیا ہے وہ مسئلہ ارتفاہ کے گورکہ اس سنے تابت کردیا ہے کہ برجیز جواء وہ ما آدہ سے تعلق ہو یا نقس سے احول کے زیرانز تدریجا آئے بڑھتی ہے اور بھر دیکہ ندمیال عذا یا ہوئ مرکز اللہ معیشے ماحول ندمیال غذا یا ہوئ مرکز کا مورد میں آیا موکا اور ایک قوم برجرزاء جس حال میں بربروا ہوگا اس کے نوبی خیال میں بربرا ترک اس کے نوبی خیال میں انبان سنے کیا ہوئی ہوگا ہے اس کے مطالعہ سے معلوم موناہ کے کھوا کوائن کی خالق کہنا تنا برا تنا موز وں نوبیں ہے خینا انسان کو خلا و خالق کہنا تنا براتنا موز وں نوبیں ہے خینا انسان کو خلا و خالق کہنا تنا براتنا موز وں نوبیں ہے خینا انسان کو خلا و خالق کہنا تنا براتنا موز وں نوبیں ہے خینا انسان کو خلا و خالق کہنا تنا ہوئات کہنا ۔

علم الانشان اور تاریخ نرمهب کے امرین اس باب میں مختلف الخیال ہیں کو تعدا کا دجود دوہن انسانی میں سیسے بہت کہ اور کیے کر آبالے میں کا خیال ہے کر اس کی ابتدا قواد فعرت افعری اشیاء کے مطالعہ سے موثی ہے بعنی آسان و زمین میں جوجزیا جو قوت انسان کومفیدیا عجیب نظائی اسی کو وہ لوجنے لگا اجینا نیز، بہاڑا، ستارے، چاند مورج وغیرہ مختلف مظام فطرت کو انسان نے فعد اسمجھا اور ان کی برستش نٹرو یک دی یعض کے نزدیک اس کا تعلق قبایل کے مرداروں اور اسلان کی یا وست ہے بعنی تبایل کے جن لؤلوں نے کا دیا ہے کہایاں انجام دکے اور آباؤ اجرا کا ان کو دیو آسمجھ کران کی پرجا کر نے گئے۔

قدیم دراویونان میں بھی آیک جاعت شککیون دقائلین ارتقاءی بائی جاتی بھی ادرا ضول نے بھی قیاس آرایکوں سے کام لمیکر عقیدہ خدا کے متعلق مختاعت نظرے تالیم سے کام لمیکر عقیدہ خدا کے متعلق مختاعت نظرے تالیم سے کام لمیکر عقیدہ خدا کے متعلق مختاعت نظرے تالیم سے کام لمیکر عقیدہ خدا کے متعلق مختاعت نظرے تالیم وہ اسلام میں جن میں برخوا نوان کے شور اسلام مناظرہ میں جن سے درکر اسلام کوخیال سمندروں کے تلاطم ، آتش فشاں بہاڑوں کے خونناک مناظرہ غیرہ یہ تام وہ جیز س تقدیر جن سے درکر اسلام کوخیال میدا بہوا ہوا کہ اس سے برطم کرکوئی اور قوت بھی موجود ہے ۔

ہربرٹ اسبنسرکا نظریہ یہ ہے کہ '' انسان اول اول ہجتا تھا کا انسان کا ساید یا ہم اواس کے مرفے کے بعد

بھی قام دہتاہے 'اس لئے اگر کوئی سروارمرکیاہے تواس کا ہمزاد خرور ہاتی ہذہ وربیس سے دیو آکا وجوداس کے

ذہن میں آیا '' انغرض خدایا دیو آؤں کا وجود نو دانسان کا پیدا کیا ہوا ہے جس کواس نے اپنے حجزا فی ومعالیٰ تی الو ایک الفاض خدای و معالیٰ تی الو استفالتی کے کیا ظریعے تلف تسکول اور دیکول میں بیش کیا ۔ جبنا نجہ اسپنس کیا ۔ جبنا نجہ اسبنس کیا تھوں سے کا کر '' شاخت کا کوئی ضوا ہوتا تو وہ استفالتی تشکل کا تصور کر تائے اس امرکا نبوت کرض اسے تصور میں خود النمان کا ذرق کس مدتک کا رفر ہاہے جمناف تو موں کے

دیو تا وُں اور بہوں کے دیکھنے سے بخو بی معلوم ہوسکتا ہے ۔

عبشیوں کے دیوتاکار بک کالا ہوتا ہے اور ناک چیٹی اہل تھر ہے دیوتا نیکوں آ کمیس رکھتا ہے اور مرخ بال اور ہوتم وہیسیڈ کا خدا تمام وہ معائب رکھتا ہے جوفود اس عہد نے لوگوں میں بائے جاتے تھے۔ مغرب میں زیادہ ارتعانی درجہ کا خدا دیکھنا ہوتو عہد بیتی کے خدا ( کمسے صوبہ عزر) کو دیکھے جس نے دنیا کہ جے دن میں پیدا کیا اور پھر تفک کرا رام کرنے پرمجبور ہوا۔ آ دبیوں ہی کی طرع اس کے اِتھرا وُل ہیں اور انسان ہی کی طرع وہ جذبات سے متنا ترجمی ہوتا ہے۔ اس نے آ دم کے لئے جانوروں میں سے رئیق زندگی بیدا کیا ، آ دم دھا کے لئے کھال کا لمبوس طیار کیا ، برجی بابل دیکھنے کے لئے وہ خود زمین پراتر آیا ، وہ ظالم وخونخواں ہے ، رشک وحسد کرتا ہو اصابی قربایاں جا ہتا ہے اور اپنے کئے بربحبتا آ ہمی ہے۔

الغرض خداكا مفهوم بهيشه الناني حالات ك المحت برلقار إسهد استبداد و لموكيت ك دورس الرده ايك

اب اسى كے التھاس كة رق يافتدا ما مُلور أَبْنَهُ إِنَّهُ الْمُعْمِرَ تَعْيِنَ رِيْدَ كَا سَعُ السَّدِيمَ عِيدِ وَعُرِيلِهِ الْسَعَ

وانشا، سے کا م لیا گیا ہے۔

ك اعل سام سه مراد امر كميه.

لیکن سوال یہ ہے کرکیاان تمام تعبیرات کا واقعی کوئی منہوم ہے ، کمیا کوئی شخص ان تعبیرات سے خدا کے فہرم کوئنعین کرسکتا ہے . کیاان کو بڑھنے کے بعد کوئی شخص کرسکتا ہے کرائس نے ضدا کی حقیقت کرسمے دییا۔

ندیر یا خدائے دجود کاخیال الب می چیزیت اس کی ترویزخود البامی فاہب کے بیانات سے ہوتی ہے کیونگروہ عرب د حشت سے لوگوں کو گرا دسمجتے ہیں اور ان کی ثبت برتی کوخلات نشاد غدا وندی قرار دیتے ہیں۔ اب رنگہا یہ امرکروہ کوئ فطری چیزیے اور انٹان نے بیدا موسقے ہی سمجھ لیا تھا کہ خدا کا دجود عشروری ہے، سو میرسے مزدیک اہل فلام باسکا شوت بھی پیشر نہیں کر سکتے ۔

وسطرراز آلی کی دشتی اقوام کے عقابد میں بی کوئی زہری جھلک نظر نہیں آتی، سوائے اس کے کہ ورسورج کواچھا معجتيبين اورها ندكورًا حبس كاسبب غالبًا هزن يه وسكما عدكه فإندكاتعلق رات سيد سيحب ورام مع فنجل سع بأمير على آتے میں اور سورج كاون سے جبِ درعدوں كاخون نهيں رمنا . يكسى كى پيجانهيں كرتے اور بذان كا كو ئى بت على آتے میں اور سورج كاون سے جبِ درعدوں كاخون نهيں رمنا . يكسى كى پيجانهيں كرتے اور بذان كا كو ئى بت ہے۔ انکاکی قدم وشی جماعتول میں بھی اسی ندمبی پیستش کا وجود نہیں پایا ہا اور ان کی زندگی سکر کسی شعبہ سالس امركاية نهيس حيلنا كروه ضدا يادية اكتابل بير-

أسانيا كصحراني قبابل كرمنعلق واكط نكسن كلصاب كبران ميركسي مرتبي يسم كاينة نهيس حبشا اوريه البين خيالا کے لاظر سے بی استے بیسک اس کی زبان زیادہ ترافتارات بہتمل ہے، بنائج رات کے وقت تو بی البس میں ابتی کری

جزائراندان كوشى قبايل مرحنيدد وسري تومول ميد بهت كارسانر وسيكاس المح مديد وعقيد فطاكا وجدوان کے بہار بھی بمیں باط ما اجرا ارفلیا س میں بن سیاحوں کوجائے کا انفاق بواسے ان کوسعلوم مے کروہاں کے قديم باشند مع كوئي أبهب نبيس ريكت والغرض مام ودوستى تومين جود المدى تومول كاتبديب سطمتا تزنهين مولى بي أب بمي خلاليا ندميب كى قابل نهيس بيس اوراً كركسى قوم بيس ينسيال بهيد مواسهة كوم، حدث وور مي نومول سيع سطف جلنے ك بعد-اس مائ يكن كونومب كاخوال إنسانى فعات ميں داخل ميا سى طرف المان قبول تكيير موسكتا الب الم يه امركه ذمنى ترقى كساته ساته كسكس دنگ مين يعقيده ظاهر مواسواس بنيس مم كوبر ملك وقوم كم بغرافي احل كو پیش نظر کمناخرور موکا اور بنابرال بی بیش الهامی حقیقت سیز های نابه کی مبکد احول واسباب نظاهری کی تاریخ سے تعلق رکھے گی اوراس صورت میں بیرمسٹلر کوئی خدا فئ مسٹند نہیں رہا یا بلکھرٹ ترتی تعدن کے تاریخ کامٹا رہجا ہے۔

یو کم خدا اور مرمب مرب علی انسانی کی بیدا دارسبه اور عقل انسانی منسعت حالات که ما تخست میشد مختلف رج ہے اس کے اگر آج عقامہ نمڑی میں تام افرا دنوع انسانی ایک دوسرے سیمتنق نہیں <u>میں ترتعجب نرکزا جا ہے</u> البنداً دنیا یم بر ایر خرب کا دجود انسانی زنرگی کے سے نغروری نہیں ہے اور تم خدا کوانے بجر ہی اچھی <u>ز</u>ندگی نبد کرسکتے ہیں ب مینک یه ایک ایسے نقط کی طرف قدم برهانا موگا جوعقایر ندنوں کے نام اخواختان فات کو دورکرے مرکزی حیثیت اختیار کوسا

بكار جنورى مصليع چومرٹ اُر دِ و ثناءی کے لئے وقعت تھا اور جس کے مطالعہ کے بعد ذکری نزکرہ دیکھنے کی خرورت رہتی ہے نہائسی حمقیق کیجینجو کی مطلبہ مرسین اورانشا پر دازوں کے لئے ایک نعمت غیر نز قبہ ہو۔ اُر دوشاعری کی تاریخی اسکی عہدیہ عہدتم تجرئة فوكلوني را تناموا ديم كبين نهيس لمسكتا- حجم ٢٥٩ ٢ صفحات قيمت علاوه مصول ووروبيه - منيجر تكار

# اصفرونروي كاجديد محموعة كلام

سرددِننگی

(مسلسل)

اصغرصا حب كانتعرب يع: \_

وه ازلَ سے تا ابر مبنگار کخش رہا میں ادھرخاموش اک آفت ادا کے سانے شعر کے دوسرے مصبحہ کو بڑھئے تو معلوم ہوتا ہے کہ نشاع کسی خاص وقت کا منظر بنیں کر رہا ہے جس کی تصدیق دنہگار کھڑی سے بھی ہوتی ہے لیکن بینچامصرع میں" ازل سے تا ابر"کہ کمراس تعیین کومٹا دیا گیا ہے ، گویا مقصود محتر کا بیان نہیں ہے لیکا ذل سے ابریک کی تصویر ٹیٹی کی گئی ہے۔ اس لے دونوں صور تول میں انداز بیان برانا خروری ہے۔

کام بار باب شوق کی ناکامیول کو دیکھئے حرف مطلب محرب جوش دعا کے سائے اصولاً بسیام صرعه میں دعا کے سائے اصولاً بسیام صرعه میں اور اس کے اعلامی "اور اس کے اعلامی اور اس کے اعلامی اور اس کے اعلامی اور اس کے اعلامی اور اس کے اعلامی کا معالیہ کا دوسرے معرب میں دوجیز سی میش کی ہیں حرب مطلب کا محوم جوجاتا " اور دحوش دعا " اور دحوش دعا " خروع مطلب اور اور نے سے بسلے می درجوش دعا " خروع ہوگیا اور وال کی بات زبان سے ناکا می ناب شروع ہوگیا اور وال کی بات زبان سے خلامی درجوش دعا " خروع ہوگیا اور وال کی بات زبان سے خلام دربوئی کی اس کی میں دو ہوگیا در وال کی بات زبان سے خلام دربوئی کی درجوش دعا " خروع ہوگیا اور وال کی بات زبان سے خلام دربوئی کی دربوش دیا " خروع ہوگیا اور وال کی بات زبان سے خلام دربوئی کی دربوش دیا " خروع ہوگیا در وال کی بات زبان سے خلام دربوئی کی دربوش دیا " خروع ہوگیا در وال کی بات زبان سے خلام دربوئی کی دربوش کی دربوش دیا " خروع ہوگیا در وال کی بات زبان سے خلام دربوئی کی دربوش کی دربوئی کی دربوئی

نمودهاوهٔ بیزنگ سے موش اسقدرگر بین کربیانی بوئی سورت بی بیانی نبیس جاتی سیمانی سے معرعہ سے خائب مرحباتا، عالا کر دوسرے معرعہ سے سیمانی عمری سے خائب مرحباتا، عالا کر دوسرے معرعہ سے سیمانی عمرہ میں معرف سے معرف کے معرف نیزنگ "کے جائے اس سائے اگر بجائے" جلوہ بیزنگ "کے جلوہ نیزنگ "کے جائے تھے اب تعافت سیمتے توزیادہ موزوں تھا۔ اس طرح معنی نہ موت کو: " نیزنی بمال کانہ عالم بحرکہ دی صورت جس کوئس وقت بیجانے تھے اب تعافت

نېيى بوسكتى-

یہ عارض بُرِنور ، یہ زلفیں ہیں براتیاں کمبنت کل گرائ شام وسحرسے
سیط محرعہ میں نفظ (بیں) بالکل بے محل استعمال ہوا ہے اور اس نے معرعہ کونہاں کردیا ہے۔ ( یہ عارض بُر نور ) کے
مقالہ میں صرف زمیر زلفٹ پریٹال ) کمنا جا سینے تقاآ کہ ترکیب کے لیاط سیر دوائل شمرہ ن میں تواڈن بیدا اوجا الیکن محرعہ پوراکر سف کے لفظ (بیں) بڑھاکر معرب نا، وکردیا گیا۔

ے دانع آلام ہے تر اِق ہے ہیں ۔ کچراوی ہوجاتی ہے ساتی کی نظریت کے اور پی ہوجاتی ہے ساتی کی نظریت کے سلیب ہی ہی ہوجاتی ہے معرفعین (دافع آلام) اور (تر اُق ) دونوں نے بان تعزل سے علی دوئیں، ان کا استعمال حرون ایک طبیب ہی کی زبان سے ایجھامعلوم ہوتا ہے ۔ علادہ اس کے لفظ دلیکن ) یہ نظام کر اُسے کہ دوئیرے مصرفیمیں سے سے دلفع آلام و تر بات ہونے کی تردید کی جارہی ہے سالانکی سے سود اس کی ترتی ہے تیم انتص یہ ہے کہ دوئیرے مصرفیمیں (کچھاوریم) کی معرفیمیں انجھادیمیں ہوسکتا۔

نظارہ پرشوق کا اک ام ہے حبیت بنائے کہ گزرتے ہیں ادھرسے بہتے کہ گزرتے ہیں ادھرسے بہتے معمومیں نظارہ پرشوق کا اک ام ہے حبیت بنائے کا انتقاد ہوئے کہ بہتے معمومیں نظارہ بالک زایدہے۔ دوسرے معرف کا انداز بران ناقص ہے۔ شاء کا مقصودیہ ظام کرزائے ہا ہے کہ انداز مارے کردہ بنائے ہا ہے کہ دوسرے معرف نظارہ برشوق کا اس سلے جب ہم تم نظارہ ہوئے ہیں ہوا اس سلے دوسرے معرفی رگزرتے ہیں) کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں بست معلم ہوتا ہے کرکزرنا حتم نہیں ہوا اس سلے مراہمی ثابت نہیں ہوسکتا ہے (گزرتے ہیں) کے داگزرجا ہیں) کہنا جا ہے تھا۔

ذراسی آس من چاہئے درومحبت کی کنج دبین و ذوقِ نواسے برم نعات کی اس شعرسے بیبین و ذوقِ نواسے برم نعات کی اس شعرسے بیبین نہیں جات کی تمثالس کوسے شاء کو یاخود برم نطات کوجود ذوق نوائی سے برجین ہو۔ اس بحائے (مناجات ) کا نقل بھی دور ہوجا آ۔ بمجائے (مناجات) کا نقل بھی دور ہوجا آ۔

نقاب رخ الط كرآج كيول كرم تنبيم بو شعامين مجبر كرن يي فويش قِيات كى كائ ويش قِيات كى كائم تنبيم كائم تنبيم كائم تنبيم كائم تنبيم كالمائد والمراكم تنبيم كالموائد المركم تنبير كالموائد المركم تنبيم كالموائد المركم تنبيم كالموائد المركم تنبيم كالموائد المركم تنبير كالموائد المركم تنبير كالموائد المركم تنبير كالموائد المركم كالموائد الموائد المركم كالموائد الموائد المركم كالموائد الموائد المركم كالموائد الموائد المو

یرب ناآشنائ لذی پروازیس شاید اسرون نین بی تک شکوهٔ صیاد بوتا ہے پیشعر بالکل مفہوم سے بیگانہ ہے۔ اگرامیر شکوهٔ صیا دکرتے ہیں تواس سے اٹکا ناآشنائ لذت پرواز ہو ناکیونکرفلا سرہوتا ہی۔ دوسرے مصرصیں (ابھی تک) سے کیا مرادہے ؟ اس کوشاع نظا ہرنے کرسکا۔

مجازگیدا، کهار خفق ، اجمی تجه پخته نبیس به یستجاک نواب کی مالت دیکمتا بر مونیل کی می مالت دیکمتا بر مونیل کی م پیلیم عربیس بجائے (کهاں) کے (کمیسی) زیاد مناسب تھا۔ دو مرسے معربیس نه نار سی اِلکن بیمی استعال مول ہے۔ رعایہ کہنا ہے کہ " یرب خواب کی سی مالت ہے بیداری وحقیقت نہیں" اور یہ لفظ (سیر) سے خلام رنبیں موتا۔

یمجدسے من کے توراز نیبال سلامتی خود ہو تھر جات کہات کر دمین نرگی مولا ، جب برخط نہیں ہم ... دور سے معرعین افظ (کر) زاید استعمال نزاہے صرف وزن پولاکرنے سے ایکے ہے ۔

ہواکوموج شراب کردے، فضاکومنٹ فراب کرد ۔ : نزمر گی کو نباب کرمی ، فوہسل کا فرانس کا ذکرا شار تا اوک ایک کا بھی میں بایا جاتا۔ فطرنہیں ہے تو کی ہے۔ اس کا ذکرا شار تا دکتا یتنا بھی مہیں نہیں بایا جاتا۔

دولت قرب كوخاصان محبت جايش چنداننكول كسوا كومرى قىمت ين نهيس جب تك دومر مصريمين لفظ (برحنيد) يا دگو) دلا إجائية مفهوم تشغ ربتا ہے -

وگ رتیمی بین بھتے بھی بین بینا بھی ہیں۔ کونساسر تری جنم عنایت میں نہیں یہ گونساسر تری جنم عنایت میں نہیں یہ گئ یہ شعر بندی کے اس مشہور وو ہے سے ماخوذ ہے: ۔۔ امی ہلا ہل مدھ بھرے سوریت سے ام تنار جیت مرت تجدک بھک پرت جہ جنوت اکہا د لیکن مفہوم کے لیاظ سے بجائے ترقی کے تنہ ل بایا جاتا ہے۔

سے اک طرز حداست اک آ ہنگ جدا نگے فل میں تاج ہوہ و خلوت بیں نہیں شاء کا مقصد وصوف میں فلاست اک آ ہنگ جدا نے دائل کا مقصد وصوف میں فلا اس کو ایک کے میرے محبوب کا جوزنگ جلوت میں بڑنا ہے وہ خلوت میں ایس کے مقام مردوں اپنے ہی مجبوب میں با اسم حالانکہ سجاوت و خلوت میں ایس کے انداز بیان سے خلام موت اس خلام میں ایس کے مقام کے شاعر بیصفت صرف اپنے ہی مجبوب میں با اسم حالانکہ سجاوت و خلوت میں

کیفیات کابرل بانانفسیاتی طور پرشخص کے گئے نابت سند۔ درسر امھر دیوں بہتر ہوتا ہو۔ رنگ نفل میں جو نیرا ہے دہ فلوت میں آبیں اس طرح (رنگ محفل) کے بجائے رہزا، پر زور ہوجا آباد در فلوم سے قریب تر۔

لالدُوگل بِمَ الدُوگل بِمُ بَهِ بِهِ او وا نَجْمَ مُ بَهِ سِيرٍ مَنْ سَيْنَ مِن كِيكِن كون اس مِفل مِن بِي الالوُگل كا تعنق توزگبِ حفل سے ہے ليكن ماہ وا نجم كوزنگ سے كيانفلق ۽ مِفل كے ساتھ توكوئي ايسالفظ لا اعلى سيئے ج مصرعهٔ اول كى رعايت سے لالرُوگل اور ماہ وا نجم دونوں سے تعلق دوست راس لئے بجاسے رنگ سكتاب، زياوہ مناسب بنیا۔

میسک، از عشق انشان گیان ، نه اور سیدن ال برایکی برساهی کم ول میں ہے رازعشق کا امر بوئر در راز موجانا اور ربان بریسف کے بعد بی اس کا بالان اگفته عالت میں رمینا، اک ایسامعمہ ہے جس کا حل کرنا آسال نہیں ۔ پیشعر بھی تصون کے ال اشعاریس سے ہے جہال جبع اضدادی انتہا کے کمال خیال کیا جاتا

خسن بنکرخه دکومی ام آشکارا کیج میمرمجه پرده بناکرمجهست پرده کیج ایر بم نجله مفروضات لغویهٔ تصون بست که شاعرال کم سواد تغزل را برایتان سازی کنند و تراکیب حاطهٔ اضداد دا حسن شاعری می نامند!

وکھتاہوں میں کوانسال کُش ہو دیا وجود خود حباب وموج بنگراب تا شد کیے اگردریا ۔ خود حباب وموج بنگراب تا شد کیے اگردریا ۔ خود دیا نام دریا ہو دیا دیا دیا دیا دیا ہو دیا ہو

منس کی بیگائی وب نیازی سب بجا آس جھپ کر بدو گل سے اثنارہ کینے تناوانے مغہوم کوظا ہر نہیں کرسکامقصود کے کہناہے کہ اگرشن بے نیازے توجہ چسپ کر بردہ کل سے کیول اشامہ کرتا ہے، دوسرام عربہ یول ہوتا تو ابہام دور ہوجاتا :۔۔ جھپ کے جرکول پردہ کئی سے اشارہ کیئے

کوئی ایسانہیں یادب کرجواس در دکو سمجھے نہیں جو انول خامیش ہو دنوا شہر ول سے اس شعر میں میں ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے اس خصاصب وزن پوراکرنے کے لئے '' یہ ۔ کہ ۔ کچھ '' کے الفاظ اکٹر و بیٹ متر استعال کرتے ہیں جس سے ان کی بے شقی ظاہر ہوتی ہے۔ بیبال معرب ایول بھی ہوسکتا تھا :۔۔

استعال کرتے ہیں جس سے ان کی بے شقی ظاہر ہوتی ہے۔ بیبال معرب ایول بھی ہوسکتا تھا :۔۔

کوئی ایسانہیں یا رب جراس کے دردکو سمجھے

خودمیں اُٹھ جا وُل کریر پروہ ہتی آٹھ جائے ۔ کی شاہ کری اُل آئی صورت نجھ کو اُل تری صورت نجھ کو یہ بیٹن ہے ہوں ا یشعر بیان وسعی وونول چیٹیت سے ناقص سے مفہوم کے فاظ سند سینیا معرد کا انداز بیان یول ہونا چاہئے تھا کرم میں خودمی کیول ندا تھ جاول کریر پروہ ہتی اُٹھ جاسے " اسی افرح وور سے معد اسلامی سب کے عقوان اسکے بعد افظ ارسے) نالایا جاسے مفہوم اوا نہیں ہوتا۔ اوک عنوان و کھینا " خلاف محاور وسیم عنوان کا اعلان واون ا اور اس کے بعد (سے) لانا خروری ہے۔

منَّا يَقص كِ وَو الطَّرِ جِانَا وربِردهُ مِتَى التَّهِ جَانا يك بِي جِيزِ بَ ان دُنُول كُومَكُو مِي حَجْبِين مُوسكتى ـ استقىم كـ امتيازات مكن بِتصوف كى لائيقل ‹ نيامين كونى عَهْدِم ريكت الدين تغزل يه الحيي كوئى تعلق نبين

هلق تبین اگئی سامنے اک عبلو اُدرگیس کی بہار عشق نے آج اکھا دی مری صورت مجھ کو اس شعریں بھی تصوف کا دبی فرسو دہ دیال اور لغور مہل نظریہ پیش کیا گیا ہو کریٹ یے جوصورت ہومری صورتِ جاناں ہو ہی" مگرنازگو بریمی توگوا را در بروا اک ورا در میم متی تقی جورا حست مجھ کو دوسرے معربی میں تقی جورا حست مجھ کو دوسرے معربی افغط (جو) دوسرے معربی افغط (جو) برقراد رکھاجائے توہی بالمعربی بونا بیار ہے :-

نگونازگو ده بھی توگوارا منہ ہوئی پھند اوراگر میلامصۂ اپنے حال برتنام ۔ سبے ترور اسھ جدیوں ہوناجا ۔ پئے : ۔ اک قرا در دبیں مل جاتی تنی راحت تجوکو

خوشاه ودن كرشس بارست جب قل خرد الى سياس ميال بين آن م عبر السيخت بين مغير المي تحقيم عبر السيخت بين مغير وورن اهي تقط مغيرهم معلان بيرسي كرد وورن اهي تقط معبور من المي تحت معبد بروش من مناسم مناسم

نظر بھی آننا ہونشنہ بنقش وصورت سے ہم اہل دانیہ، اُمینی مینا سیمجتے ہیں نشد ایک کیفیت ہے جونشش وسورت سے بریشہ بنا زرمتی ہاس سے تیفینیس میکارہے۔ علاوہ اس کے دوسرے محمد میں رنگینی بینا کا ذکر مرجودہ جومری جیزہ اس لئا سنشۂ بنشش مدورت کیو کرکہ سکتے ہیں۔

عبب اعجاز فطات ہے اسروں کوئی ترہے ۔ وہ موج ایسے گائے وہ آب کرال دیر ہونا ووسر سے صرعمیں ''موج اور نے گل ، کابال و پر ہونا ظاہر کیا ہے درانحالیکواس کا کوئی شرت شعر میں موجود نہیں ہے۔ شاعری میں اس نوٹ کااد ما مام تینز ہے اور نحال کومکن کہدیا کوئی تی بات نہیں ، لیکن اگراس کی کوئی توجیہ و تا ویل شعر میں موجود نہوتو اسٹ عبوب سمجداج آ ہے۔

 بھروہی واماندگی ہے بھروہی بیجارگی ایک بوج بوئل کو بال و برسمجا تھا میں دونوں مصر مے غیرم وطیس - (بھر) کا لفظ مقتضی ہے اس مفہوم کا کراس سیقبل واماندگی وبیادگی عارضی طور پرغائب مولئی تنی ، حالانکہ و مرسم مصرع میں موج بوئ کل کو بال و برسمجنے کی تلطی کا اعتراف ایسے الفاظ میں کیا گیا ہے جب سے المباسسة ہوتا ہے کہ موج بوئ کل فی صورت بھی المباسسة ہوتا ہے کہ موج بوئ کل فی صورت بھی علین دیاس کے دور ہونے کی کوئی صورت بھی علین اس کے دور ہونے کی کوئی صورت بھی علین الساس کے دور ہونے کی کوئی صورت بھی علین الساس کے دور ہونے مصرع میں نفظ (ایک) بیکاراستعمال کیا گیا ہے -

دېږېې نه بچه به کھولی راه ب یا یان عشق رام برکواک قربیب راگز رسم بھا بھت میں ا اگر رام برا؛ فریب رنگز رسم جه نا علطی تھی تواس کا تعلق د تېریت کیا اور اس کا " راه بے یا یان بشق" کی طرف ہوایت کر اکیا سمی رکھتا ہے۔ شاعرا بیٹا مدما ظامبر کرنے میں بالکل کا میاب بنیس ہوا، اگریہ کہا جائے کہ دیم اور رآم برکو ایک ہی جیز قرار دیا گیا ہے تو تہ اور زیا وہ لغز ناویل ہوگی ۔

اسی زمین کے بیند (درانشدار طاحظہ دول: ۔

اطلوع بلو افرورشت بھرا تکھیں ہیں بند تجو کو اے موج فنا نور بھی تھی است ایس مست و بنو دہیں ، به وانجی زمین واسمال یہ تری مفل تھی جس کو ۔ گرزسم جا است ایس مست و بنو دہیں ، به وانجی زمین واسمال یہ تری مفل تھی جس کو ۔ گرزسم جا تھا ہیں جان ہے تو تو بیل بند موج ہاریک فنا "یاں جسن نفا "کمنا چاہئے تھا۔

بیا شعر میں موج فنا کا فور تھے ہے کوئی تعلق بہیں یہ موج ہاریک فنا "یا " شب تاریک فنا "کمنا چاہئے تھا۔

دور استی الکل ہے معنی ہے ۔ تیر سے میں شنوی مولانا روم کے اس شعر سے استفادہ کیا گیا ہے ۔

جشم بند لب ببند وگوست س بند کرنے بینی سے محق برائے بند کر الکل بھار ہوجا آلا ہے۔

دور ہے ۔ معربے کے انداز بیان کو دیکھتے ہوئے فیر شیم ولب کا بند ہونا توسیح میں آتا ہے ، لیکن گوش کا ذکر الکل بھار ہوجا آلا ہو

روزروش ایا شب مهتاب اصبح جمن مهربه ال سے جائے وہ روئے زیبا و کھتے اول تو پہلے معربی الفظ (سے) بالکل بیکارے صبح انداز بیان یہ ہونا چاہتے تفاکہ چاہتے معربی انفظ (سے) بالکل بیکارے صبح انداز بیان یہ ہونا چاہتے تفاکہ چاہتے جس جیز میں ہم ار دیے زیبا دیکھتے ور رہ تھے معربی معنوی خلمی رہ تھا میں ہوئی ہے ۔ جو بین ظام کرتی ہے کہ شاعر نے "و در دیکے زیبا الکی چیز میں نہیں دمکھا اور دیکھتا ہے۔ اور اس کا جلوہ کسی چیز میں اس کو نظر نہ آیا، حالا اکہ ایک عاشق ہم بیکٹ ویشوق کا طبوہ دیکھ سکتا اور دیکھتا ہے۔

صدر ان وسدم کان وایں جہاں و آن جہاں تم نہ جاتے توجم وحشت میں کیا کیا و کھتے ہوئے میں کیا کیا و کھتے ہوئے میں مدد و تعزل سے یا ہر-

میکید میں زندگی میشورنو تنانوش سے مٹ گئے ہوتے اگر ہم جام ومینا و کھیے تناع قالبًا یکہنا چاہتا ہے کمیکد سے میں آ فارزندگی حرف اس کیفیت سے بیدا ہیں کہ وال سٹورنوش نوش پایا جا آہے۔ اگر جام و مینا میر آجا آیسی تر اب بی لیتے تو یہ زندگی : پائی جاتی لیکن اصف صاحب جوکد فارسی ا دب برعبور نہیں سکھتے اس کے انفول نے نوشانوش کے معنی مرف '' ہنگا مکہ طلب پا دہ'' کے پہلے ہیں حالانکہ نوشا نوسشس سے معنی ہی بیں '' ہے در ہے بینے '' کے ۔ اور اس سائے شعر بھل ہوگیا۔

فراقِ زندگی سے آشنا جرخ بریں ہوتا مدوائجم سے بہتر کیک جام آتشیں ہوتا جرخ بریں ہوتا جرخ بریں ہوتا جرخ بریں ہوتا جرخ بریں میں ایک ایسی چیز آفتاب موجود ہے جیسے" جام آتشیں "کہد سکتے ہیں ، چونکہ" جام آتشیں "استعادیّا" جام میں کے لئے استعمال کیا گیا ہے اس لئے بجائے مہردانم کے "آفتاب" ہی کا ذکر نامیب تفاذکر "مدوانم "کا -

و وتغمیلبل رنگیس نوااک اربوجائ کی گاکی گاکی کی انگیل جائے جین بدار موجائے بیار موجائے بیان سرعدیں وفقص ہیں ایک ہے کوجائے دوری) کے دوری است مال کیا گیا ہے اور دور رایے کہ نفظ (بھی) نہیں لایا گیا حالانکہ بنراس کے مقہوم پوری طرح ادانہیں جوسکتا۔اسل میں عبارت اس طرح ہونا جا ہے تھی کہ:۔
مالانکہ بنراس کے مقہوم پوری طرح ادانہیں جوسکتا۔اسل میں عبارت اس طرح ہونا جا ہے تھی کہ:۔
مالانکہ بنراس کے مقہوم پوری طرح ادانہیں جوسکتا۔اسل میں عبارت اس طرح ہونا جا ہے تھی کہ:۔

تماس فافركاذوت بندكى اب بوهية كيامو جعطاق حرم يى ابروع عمار موجاك

#### بہلے معربی نفظ (اب) بیکارہے۔اس کویوں دورکیا جاسکتا تھا :-تم اس کا فرکے ذوق بندگی کو برجیتے کیا ہو

نظراس من بڑھہرے تو اخرکس طرح ٹھرے کہ جم جو بیول بن مائے بھی وخیار ہوجائے جہا ہوا تھے ہے اور اس سے معربی ان فی م پہلے معربی میں منظر نظر سکتے "کا ذکر ہے اور اس سے معربی آئی میں کسی ذکسی الیں چیز کا بیان خروری تھا جس پرواقعی نظر نہیں ٹھرسکتی۔ درانحا لیکہ جو آل اور دسی آر دونوں جیزیں الیی نہیں جن برنگا ہ نے ٹھرسکے میری دائے میں اگر بجائے بھول کے در برق) کردیا جائے تو بیافقص دور موسکتا ہے۔

کونی اک جام بیکوس اور برا برا ما از ما ای مالان کونی اک جام بیکوس اور سرشار موجائے ۔ بیلے مصرعه میں تعقید ہے کیونکہ (دیکی کر) رببار عالم امکال) سے دور بڑکیا ہے۔ دوسرے مصرعه میں مفتظ (اک) ئے معنوی نقص بدیدا کر دیا ہے ، کیونکی سرنتاری کا اقتقابار پرنہیں تقا کھرف اک جام پینے کا ذکر کیا جائے ، بلکہ معبیا ہے جام پینے " کا اظہار ہونا چاہئے تھا۔

میری سرشک خول میں ہے زنگینی حیات ایرب نف سے حسن ابدتک جوال رہے خف اُکا مہل بات ہے ۔ فض اُکا جوان رہانا بالکا مہل بات ہے ۔

است مجاز کو یا است حب به منگاه شوق به اک اضطراب پیم ب و در رسه معرف انواز بیان کولفظ دید) فی بیت گراد یا معرف این مواجا بیت تھا:معرف کا انواز بیان کولفظ دید) منگاه مشوق می اصلا ضطراب بیم سب

نوائے شعلہ طار و بہار شرب بتال کوئی سے تو تری یہ ادا بھی کیا کہ ہے اس شعر طاحی مفہوم متعین کرنے کے لئے افغا تری کا مناطب تلاش کرنا خردی ہے ۔ اگر مخاطب بھی دنیا وی معشوق ہے آور مقدر اللہ اللہ مناز کرنے اللہ مناز کرنے اللہ مناز کہ مناطب مناز کہ بنائے ہوئے اللہ مناز کہ مناز کرنے کو مناز کا انتا فر فروری تھا جو مشن بتال "کی کوئی تحقیق رکھتا استمال انتا فر فروری تھا جو مشن بتال "کی کوئی تحقیق رکھتا استمالاً ہے۔

فردغ نغمهٔ بلبل، طرازِ حسن مین کوئی مٹے تو تری برادابھی کیا کم سہے لیکن اگر نخاطب اسی دنیا کی کوئی مشتی ہے تو پہلام صرعہ برلکر ثعر اول بنایا جاسکتا ہے۔ دہ مجھ سے بھیرے منھ تیرام سکرا دسینا کوئی مٹے تو تری یہ ادابھی کسیا کہ ہے کمراس خرصا حب اسے کیوں بیند کرنے لئے کیونکواس اصلاح سے پیشو تھیجے تغزل کے حدود میں آبا آہے۔

کہاں تان دمکاں پھرکہاں یہ ایض دسا جہاں تم آئے یہ سادی بساطیر ہم ہے اگر لفظ (بھر) استعال کیا تھا تو (زمان ومکان) کے ساتھ بھی اس کولانا چاہئے تھا ور شکہیں نہیں ہجا ہے تھے رکے (اور) لاسکتے تھے۔

عشق کارشاد بہلومیں ہولمب ل کا جگر عقل کہتی ہے دک گل میں گلستان دیکئے جیزگامی سخت کوشی عشق کا فرمان ہے علم کا احرار ذرہ میں بہا بال دیکھیئے ان دونوں شعروں میں عشق وقال کا ستعمال غلط ہوا ہے جہال عشق ہے وہال عقل کا لفظ ہونا جا سے اور جان عقل ہے وہاں عشق۔

قالب بیجال میں جاگ ٹٹا نشرار زندگی دیکھئے ہوئے تمیص اد کنعال ویکھئے (بُو) دکھی نہیں جاتی ۔

ایک منت سے تری بزم سے تحروم ہوں میں کاش وہ جٹم عنایت بھی تری یا دید ہو سیلے مصرعہ میں (سسے) کی تکران اگوار ہے - دوسر سے مصرعہ میں (یاونہ آئے) کی بگر (یاد نہ ہو)استعمال کیا گیا ہے ۔ اگر ر دلیت کی مجبودی شہوتی میں اس شعر کواس طرح کردیتا :۔

ایک مدت سے بول محردم تا شا، کے کاش ده تری شیم عنایت بھی مجھے یا دنہ آئے ۔ حسن کو رسیس جودیں عشق کو حوصلہ دیا جو منسلے مدمث سکے وہ مجھے مدعا دیا

# د لول کی آگ

بی با با با با بی در بین مقانصاحب کاکار و بارچسی کے علادہ لمحقہ گاؤں میں بھی جیسیل گیا اوراس جواہیں تقریباً چودہ بیندرہ برس میں خانصاحب کاکار و بارچسی کے علادہ لمحقہ گاؤں میں بھی جیسیل گیا اور اس جواہیں تقریباً شرخص خانصاحب می شورہ نبتی سے مرعوب تھے کیونکہ وہ قرضداروں کی بے عزتی آئے دن دیکھتے رہتے تھے۔ خانصاحب کی شورہ نبتی سے مرعوب تھے کیونکہ وہ قرضداروں کی بے عزتی آئے دن دیکھتے رہتے تھے۔

خانصاحب كافرىيداً مدنى يى كاروبار نى تقابلكر چرى كارال يى خفيد طور برخرىد كركے بيجتے تھا درافيون كى تجارت يى كر

خانضاحب سے زیا دہ تکلیف دہ وجو دان کے ذکروں کا بھا، بات بات پرلوگوں کوؤلیل کرنا ان کا دلچیپ مشغلہ تھا اہل تصبہ خانصدا حب کے خوف سے ان سے بھی ڈرتے تھے، خانصاحب اپنی کارر وائیوں کو جایز و برقرار رکف کے لیے تھا بالہ کواسی قرر رقم دیا ہے۔ ترجی جی تربی ایس یہ بیتی ہیں گا، ار والوں نے ان کے لوکر مل سے ترک کے لیے تھا بالہ کا اور دیکا اس کے درخواست دینے والوں کی تربین کی گئی اور دیکھیاں دی گئی اور دیکھی ایک موقعہ تو ایسا آلیا کو اگر نالفسا می والیم کی جوت درستے تو میں خاتمان کے دور کا اور خاتمان کے دور کا اور خاتمان کی جوت کا ایک موقعہ کی دور کا اور خاتمان کے دور کو اور کا اور خاتمان جور کی جوت کی خاتم جوت کی خاتمان کیا کی خاتمان کیا کی خاتمان ک

راسان می در در در از این جرو دستیوں کے ساتھ خت نربی آدی ہی تھے گاؤں میں جو مجدور ان طری تھی وہ فانسان کا نوب ہے جرو دستیوں کے ساتھ خت نربی آدی ہی تھے گاؤں میں جو مجدور ان طری تھی وہ فانسان کے دم سے آباد ہوئی فونینی قد ناز باجماعت اواکرتے اور دور دن کو بجبور کرے باز بڑھائے بہاں کک کبض آومیو کو فوض خانصاحب نے برونی تھی دون میں بنوقت و گھری ہوتے تھے ۔ خانصاحب کی برونی تو کو جھلا رہنے ان کی میں مور نے میں خون اس مور نے میں مور ناز کی تھی و جبورت و گھری خون انداز انداز میں مور ناز کی تھی و جبورت و گھری ان تاریخ میں ان تام بوانتظامیوں کی رہنے اور انداز کی بیری قرار باتی اور ان کو ناحق صلواتیں سنتا بڑتی نوکر آوان کی طبیعت جان کئے تھے اس سے وہ در مدر دار آئی بیری قرار باتی اور ان کو ناحق صلواتیں سنتا بڑتی نوکر آوان کی طبیعت جان کئے تھے اس سے وہ بہلے کوئی غار تابل جوجاتے تھے اور کھراس برقیامت میک کے لئے صوف کھروا سے تھے اور کھراس برقیامت میک کوئی غار قابل قبول نہیں کوئی جواب تابل بغیرائی نہیں۔

(4)

محرسن خانصاحب کا بڑالوکا خانصاحب کا بڑالوکا خانصاحب کا نقش نانی تعالیوکر دو میرون برختی کرنے میں خالصاحب سے
کی متھا، مکن تعاکر خرسسن اپنے باب جریا نہ بہتائیلن جو کوانان ہا حول سے بنیا اور کی آبات اس کے اس لئے اس کی
لا بشیس نابی ورگز تھیں، ونیا میں بواطوا، وقسم کے بوت بین ایک ود جو برا مال کوا جھا سمجھ کراس کے اثرات
سے مرعوب بوجات بین اور ناب موتے ہیں دور سرے ود مین کوزان تھی کرین وے وکرواہ لاست سے برگشتہ کروتیا ہو
اور دہ زندگی کے کسی تصدیمی فامیاب منہ ہوکرا بنی ناکامی کا انتقام وور مرواں سے لیتے ہیں۔ بہی صورت صرف افسونک
سے اور دور زندگی کے کسی تصدیمی فامیاب منہ ہوکرا بنی ناکامی کا انتقام وور مروان ہے لیتے ہیں۔ بہی صورت حرف افسونک
سے اور دور زندگی کے بیا کہ فاروار ان کا می کو انتقام وور میں کی انتقام ور میں کی انتقام ور میں کی انتقام ور میں کی انتقام ور میں کی انتقام انتقام انتقام انتقام انتقام انتقام انتقام انتقام انتقام میں موالم دیں اسے معلاوہ کسی کا طرح بند بات میں موالم دیں دیتے اس کی طرح بند بات میں موالم دیں دیتے ایس کی طرح بند بات میں موالم دیں دیتے ایس کی طرح بند بات میں موالم دیں دیتے ایس کی طرح بنام میں موالم دیں دیتے ایس کی طرح بند ان کو کرتا بھا ناکو کی اس کے موال کی کوار کو کا میں دیتے ایس کی طرح بند بات میں موالم دیں کوار کی باتھا کہ کوئی اس کے موال کی میں موالم دیں دیتے ایس کی طرح بند اس کے موالم کوئی میں موالم دیں کہ باتھا۔ کوئی موالم کوئی میں کوئیل میں کوئیل

محترسسن کی شادی بہت قبل مرجکی ہوتی گرفانساحب پونک تصریب کسی کواپ برابر ناجانتے تھے اس کی اس کی فرہت ندآئی نام دہ چیر جیے شباب کہتے ہیں ان رسمی قیو دسسے بالا ترہے۔ فانصاحب کا خوا م کچوہی خیال رولیکن محرسسن اپنے دل میں ایک تصویر قابم کئے ہوئے تعایہ تصویرا ب کی نہیں بکداب سے برسول بیلال میں جگہ باجگی تھی جبکہ محرّب حرب تناکے گھڑے میں غلے باراکرتا تعااور حمبنا کرسائر تی تھی۔

امتداوزہ نہ کے ساتھ محکوسٹن کے دل میں جہنا کی جب فدر تحبیت بڑھنی رہی اسی قدر تحلف کھی زیادہ ہوتا گیا پہال تک کر چیندسال سے ووٹول گویا ریک دوسرے سے داقف نہیں ہے۔

می بنت کی زوگی بی بیسال نهید رسی بیسال نهید و بیسال به بیسال به بیسال به بیسال بیسا

محرسن گرجانا بخاکروه جمنا کوئدی کے کنارے دیکھ سکتا ہے لیکن اس خوف سے کرمبا داجمنا کوہا معلم ہو وہ کمبعی دی کے کنارے نبیں گیا۔ چند دن تک تو ہی حالت رہی لیکن محرس بہت روزصہ خکرسکا اوراسکا معمول ہوگیا کر دہ جھا ڈیول میں جب کر حبنا کو دیکھنے لگا حبوقت وہ جمنا کو دوسری لڑاکیوں کے ساتھ کھیل میں معروف وکھنا تواس کا بے اختیار جی جا ہتا کو دان کے کھیل میں شریک ہوجائے یا جمنا کے مواسب کو گولی اردے انگی مرتب اس کے دل میں یہ آرز دھی بیدا ہوئی کراے کاش یہ جمن ہوتا کہ میں جب پا ہتا عورت اور جب جا ہتا مرد بن جا آ

ر مار مرز دارد میں حبتا کا سامنا ہوجا آتوایک نظرے بعد کوئی کسی دیکھینے کی کوسٹنٹ ڈکرتا ۔ جب کمبھی راہ میں حبتا کا سامنا ہوجا آتوایک نظرے بعد کوئی کسی کو دیکھینے کی کوسٹنٹ ڈکرتا ۔

برسات کاز انتها گاؤل میں بہایتی بہائی وزان برس باتھا کی انتہا کی وزان برس باتھا کی انتہا کی دوتوں کنارول سے آبلی موئی تھی، برسات میں مہار اور ساون کی تالیں فرائض فرائض فرائض کا ان کاؤں کی عور تمیں دریا برائے جاتے برارگایا کرتیں ۔ برابرگایا کرتیں ۔

ایک دن شام کو کیچھیٹ بٹاسا ہور ہا تھا کہ جن چنداڑ کیوں کے ساتھ نابی برآئی سب نے اپنے اپنے الري عبر من في المراقب المرائدي مين والاساته والى يولى في اس مي كيد كهار واس طرف متوجه مولى او هر كرا الم تعرب عي والله عنه الله مجمد كرا إلى تقور الب آكم إلى آكم قدم را العقاكة القالية الما يمن عُوَق م ولكى المبتاغ أنجركم سنجلناما اکرایک بڑی موج نے کنارے سے اس کو دور بھینیک و الاکیوں میں تھلبلی مج گئی اور" بچا و بچاؤ" کا بنجلناما اکرایک بڑی موج نے کنارے سے اس کو دور بھینیک و الاکیوں میں تھلبلی مج گئی اور" بچا و بچاؤ" کا شور ملبند ہدا محرب ن نے اپنامعول نے جو واتفاجھالی سے کل کرمد کیروں کے بری میں کو دیڑا جمنا اب مک ودغوط كها على تقى ميرى وتبه ده أميرى تقى كامحرس بهوي كالدوب بأن لاش كى طرح ميني برالا دكركنارك والديا جمنا إلكل في موش على وه اس كواسى ماكت بس جيود كرو أن سع على إ-

جب نا نضاحب كوم بناك ووبنے اور محدث كے كائے كاعلم دواتر افعول في اس كواحيا المحمل كوركوب مزمبى تقشف حدودس متجا وزموجائ توالندان النيع عقايرك خلاك كردكيفنا نهيس جاستابني وجهب كرفري آدمیوں میں جذبات رحم وکرم بنیس رہتے۔ آج بیبلام وقعہ تقالکا کا کا اوالوں نے بادجود اپنی بیزاری کے محمد سن کی جرات وممت كي تعربي كل بالديم باك بورس إب كى: إن دمايس دية ديية منك موري تقى حب وه محدسن مے پاس شکری اداکرنے آیا توجش تشکرنے اس کی زبان بندگردی تھی، میزادخوشا دیں کرے اپنے تھوسے کیا اپنی جیشیت كمطابق عدمت كى جمناآج دور دور كركام كرسى فنى حب بداون يكهاكر مساية تن سي آب كى بن بي ين تو غلام ہوں جرچا ہوخدمت نو" تومحد من کی بیات تنی کردل انررسے اُمنڈ ایّ ترااور اس کا جی جا ہتا عنا کہ بلدیو کے قدمول مين كريماينا مال كردس ليكن أس في اينية ب كرسنجالا-

م استه آبسته محدس کی آرورفت بلریو کے گوربیت بارد گئی لیکن حبناسے اُستُوکا اس کو بھی موقعہ نہ طا امکن بخوداً س في مي ايدا موقعيدة كف ويا موليكن بي تأب نظري اور ترسيخه والأول السي جيزين بيس كوان كالترزم وونوں خاموشی سے ایک دوسرے کودیکھتے اور دل ہی دل میں تھٹے رہتے تھے۔

دِل كَي آك حبير شِنتعلِ موجاتى به تومرجيز كونس وخاشاك كى طرح ميونك ديتى ب چنائي محرسن بهت علد اس زنرگی سے بیزار موگیا کی کی وہ جمنا کے سامنے کے اختیار موجا انتاا در دہ با اختیار ہونا جا بہتا نہ تھا محبت میر خودا قا دی کا خیال جمیشه غلط بوتا ہے اورانسان مبت طبدا بنی غلطی محسوس کرلیدا بی محترسس نے اکتا کراوریہ خیال کر کرجب پاس رہنے میں بھی دی ا ذیت ہے جو دور رہنے میں ہے، حمنا کے گھرجا نا بند کر دیا ، اس کا خیال تھا کہ اس ط سكون حاصل موجائ كاليكن ؛ بت عبداس كوايني علمي كالم حساس مواا دراً سين فيسلر يرافسوس كرسف لكاده كام معردت ہوگیا کو مبنا کا خیال اس کونہ ستا ہے گروہ حبتقدراس کے خیال کودورگرتا بتماانسی قدرِ حبنا اسکے واقع دا

نهاده متولی موتی عاتی تی اس کادل جا مهنا تقاکه بعروی تنهتی مونی آنهمیں اور دوشن جهره سامنے ہوئیکن میں نظراب کال اگرچه بلدیو سنے کئی مرتبہ نود آکرہ مربوجی اور سام مانا جا ہا گڑ تھرسسن سنے انھی دکردیا کیؤی دہ اس میں اپنی سی حسوس کرنا نظاکہ وہ چندر دزیجی اپنے عزم پرقائم نرزسکے ۔

جمناا بنے دل میں اس تغیر پر حیران تنی اس کاجی جا ہتا تھا کہ نود گرشن کے گھر جا کراس سے وجہ دریافت کرے۔ لیکن فالفعارب کے خوف سے دہ ایسا نہ کرسکی ۔

جب تک محرسس کی آمد فت جمنا کے گھر ہی، جمنا اپنے قلب کی گہرا یُوں میں اک بہم سرت کے سواکیر اور نہ محسوس کرسکی مگرجب بمرسس نے آتا ہند کر دیا تواس کو معلوم ہواکاس کی زندگی سے کوئی طبیعت نئے کال ای گئی ہو اور اس نے زندگ میں ایک نماز میداکر دیا ہے۔

ایک دن جمنا با فی جرک گروائیس جاری تی کر داسته می موجس کا مامنا ہوگیا، موجس نے تو الم بھی آئی بھا با کر جہنا ہوگا است کر جہنا استان کے موجس نے تو المجھ کر جہنا ہوگئا استان کو جانوا بھی جہنا ہوگئا ہ

امم) محبت ہیں ناکائی انسان کواکٹر و وطوف متوجہ کرتی ہے۔ اگراتفاتی ناکامی موفی ہے توخوکشی کاخیال آنا ہے ورینہ ترک سکونت کا چنانچ چیس سے وہاغ میں بھی یہ خیال راسٹے ہوگیاکا اگر مجے سکون نصیب موسکتا ہے توجیسی سے وور روکر۔ چنانچہ اس نے وینے دل میں فیصلا کہ کرنے اک<sup>ور</sup> سامعہ لمیڈ ہاکر بڑھنا جاستیکہ لیکن جہب اس نے اس کی اطلاع والدین کودمی تواضول نے اس کی سحنت مخالفت کی اور کہا کہ بب اللہ کے ضل سے گھرس کھانے کوموج دست ترجیم عاصل کرنے کی كيا حزورت هي مُرْحَرِّسن ايني إت يرايساازْ الرَحِبُوراُ احازت دينابي يُرْيَ -

جانے سے کچے ویر بینے محرس حمدالے ال کیا تفاق سے بلدیو کھیدہ کی گیازوا تھا محرش نے لوٹ آنے کا اراد ہ كيا مناكر جمنات درك آيا أس في البيغ جائے كى اطلاع دى اجمنا بريشان بوڭئى اورايسى تجرانى أجمرس بتياب بوليا اس نے کہاں جمثاتم پرانیان کیوں موتی ہومیں نامعلوم کس طرح ابتائی پہال رہا اب بردا مثت کی طاقت نہیں دل داغ حیلنی ہوسکے، انجھابنی پرواہ نہیں لیکن شمعلوم میں اپنی دیوائی میں کیا رُزْروں اور تھارے ساخ میری دوائی باعب بدنامي ميوكيونكرمين دميمه رابهول كدميري حالت راوز بروزنازك بيوتي جاتى سيته اس سلفيس فيهي مناسب جاناكركي روزك لفي يهال معطلاجا وُن تم أفسوس ذكرتا من جند آف كي كوست ش كردل كا

اس اتفاقی القات کے بعد محد سن کادل نظارتا تھا کر اس اتفاقی الا قات کے بعد محد اس اتفاقی الاقات اُس سے بھرنے میں تھی اس کواپنی ولت محسوس ہوتی تنی آخر جس طرتِ بناو ﴿ وَ مِنْ رواه جُونُما ۔

نحد تسسن كودېلى ئىلغىچىدىرس بوڭ س دوران مى ويىمى يىك دن كىلىنقى ئىسى بنىن آياخالىماب يريشان عفاود برا بماس كوبلات ربت تعديدين دوكسي مكى بهائ فالريتا نها اس دوران مين نما نصاحب كا كار وباربها في كركياب ال بالك رولي كاكارنا في درايك آف كي بل بي عن إدرار وكروكا كون ايسا كاول نبيس تعاجوان كانتروس بنو قرضي بهت سى مبائدادين فافسارب كرنبذ لي آك رييهول كيسل كاذان بي وسى ادر متعلقه كاؤل مير، كمرام ميا بواسم كمرائ سليس قرق دوري بين كمليا أول سد غلفائصا حب كرتهون مي جمع موريا ہے جنسوں نے سال بجر مختف کی وہ آج تریز ہاتھ رکھ کررورسے میں کوئی دن ایسا بنیس بالک دوچار گاؤں والے رقم کی عدم ادائی پرچرتے دکیا سے بول نہایت سخت جذب نفرت خانسارب ک نلاف بیا مواہد الیکن کی میں اتنی طاقت تهيس كفانضاحب كامقابل كرب ببت سے كمرا وجيور كرملا قرغيرس جائے ، ابقي ير، وه فا تول مرسد بين عام علاقه میں تباہی بھیلی موئی ہے ایوں دیکھاجائے تواب کے جوسی میں اسوقت کے جوسی سے بہت فرق ہے دو ملول سے كاروبار كربيت ترقى دروى سب مرايك چيزايسي بدا موكئي سبه جواسونسه دعتي اسوارها بوسي بن كوائي فزدور مزينا اور کے سوائے مزد درکے کونی کا شنکار بنیس غربیول نے گئریسی سود درسود کی غرر بوسطے بیں اور کرایہ پر رہتے پھرتے ہیں۔ دولت كى ترقى كے سائقدخانصاحب كاخرى انہاك عبى ترتى كركيا سرم سِينية الدون الذير سطفى كاشوق الله اوراب الاز يرهاف يب ال كوبهت مراسف لكاست نهايت قرأت كساته لمبي بسويس تراير باست بي اورابد الرحقوق العباد ندائے دعم وگرم ادر آنخصور کے جذبر رافت ونری بر دعظ فراتے ہیں جسے کو گھر پرتلارے ڈران کے ساتھ اپنے مقروضوں کو ندائے دعم وگرم ادر آنخصور کے جذبر رافت ونری بر دعظ فرائے ہیں جسے کو گھر پرتلارے ڈران کے ساتھ اپنے مقروضوں کو گالیاں بھی اسی زورخنورکے ساتھ دیتے جاتے ہیں اکثر جابوں کوعلم حاصل کرنے کی ترغیب دیتے ہیں اوراس میں انے بیٹے کا ذکر نہا ہے تخرکے ما ھائرتے ہیں -

جَمَنا کی شادی کوتن برس مونے کو آئے اب وہ پہاں سے بہت دورا پنی سسسرال میں رہتی ہے اوجب کہمی ابنے میکے آتی ہے توم ٹرین کے منعلق صرور دریافت کرتی ہے جمناکی شا دی سے وقت بلدیو نے وروس فانصاحب سید قرض لیا تنا وہ کسی طرح ادانہ ہوا اگر چسود میں اصل تم کے برابردہ روبیہ اواکر دیا ہے۔ جب فانصاحب کے تا اور کالیوں کے با وجود بلد ہورتم اداند کرسکا توفانصاحب نے ڈکری جاری کراے مکال اور فانصاحب نے ڈکری جاری کراے مکال اور بيل نيلام كراكية دديم كي تفنت اورضعف كي وجه سعالس في خالفها حب كي نوكري اختيار كرلي اوراني كميتول برخانصا حب کے مانع کے طور پرکام کرنے لگاجب وہ اپنے کھیتوں برلازم کی تثبیت سے کام کرنے جا اور پہلے مینڈ برميني كرروتا اور محرسان كو ادكرته اس كاخيال تقاكروه أكريبان موجود بوت توضر ورأس كي مروكرت الكركسي ون كامين كوئى فر الى بو باتى توده خالضاحب كى كالبال اوران كے طازمول كى اربرداشت كرابلديوالي

زبان سے کچھ نہ کہنا لیکن پر ماتا کے انصاف پر نفرور مسکرا دیتا۔

فصل كازبانه وسول كإبرة ابد و آنفا قامصرى بوركان ميندار جوكسى زمان مين خوش حال تقاليكن اب فانفيا ك قرض سے اس كا بال بال عكوا الدوا تھا ، چوسى ميں رأت كوليك شا دى ميں آيا فا نصاحب ك الازم بيت دنوں سے اس کی تلاش سے اعفول نے فائضا حب کواس کی اطلاع دی، وہ کھ آ دمیوں کولیکرشا دی میں بیویخے زمیندار کودیکر کرآیے۔سے بامر ہو گئے سکروں گالیاں دیں اور اپنے آدمیوں سے کہاکد لگاؤاس سے جوت اوگوں نے خوا مرسی کی لیکن خانصاحب نے ایک زسنی اور زمیندار کوخوب ذلیل کرکے اور روبید کی منانت لیکرلوستے، زمينرالايني يه ذلت ديك كردة الموا بالات سير زحصيت بوكيااس واقعرك بندره روز بعدرات كوباره بج كقريب تصبین منورموا ارفالضاحب کے مکان میں آگ ملی ہے اگرچنطرہ تفاکرآگ ہیں سارے کا وُل کورم بھونکدے لیکن اہل تصبہ کو حوقلبی تنفر خانصاحب سے تقااس نے کسی کوخانصاحب کی مددر آمادہ نرکیا بلک لوگ گھروں سے بھی ندیکے آگ نے بہت جلد توفناک صورت افتیار کرلی اور خانصاحب کا مکان تعلیم زارین گیا ایسا معلوم ہوتا تھاکہ کان کے چار وں طرف بیب وقت آگ لگی ہے خانصاحب نے بیداد ہوکر با سرمجا گناچا بالیکن دروازہ يم بين كيم علوم بواكه برسير زنجير بند مي سيكرول آوازس دي ليكن كسى في دروازه فد كولا بالرجاف كاحرت ايك وربيدر مكيا بتعامكان كيشن طوت عمارت تقى اورايك طرف بهت اويني ديوارتني افا نفعاحب كوني مفرندو كيوكرديوار برجوه كئ إور مددك لئ آوازين دين ليكن وبدلت بريد فواست الرج تنيج كودنا موت كم منح مين جانا تقاليكن اسسس كسوا اورجاره بهى ناتقا دوسرك خانصاحب كوماغ كوعورتول اوبكول كى جنول سف اس تسدر

ازخودرفته کردیاک دیوارسے کو دبڑے، تیس فٹ کی بلندی سے بتیمر کی ایک چٹان پرگرے اور دماغ پاش باش موکیا۔
بدیو خانصا حب کی ددکان پرسورہا تھا جب اس نے شور وغل کی آ وا زیر نیس تو بھا گا ہوا دکان پر بہونچا اندر کہرام مجا
ہوا تھا اُس نے چاہا کر مکان کا دروازہ کے ولدے زنجیر کو ہا تھ نگایا تھا کہ کسی نے پیچے سے اس زور سے لٹھ ما اِک بلدیو
ہوئے بہوش ہوگر کر بڑا لیکن وہ زنجیر کھول دیکا نظا ، زنجیر کھلتے ہی عور تیں اور بیجے با برا کے لیکن ان کے جسم جھلسے ہوئے
سے اور باہر آتے ہی اکثر ان میں سے بے ہوش ہوگئے ۔ صبح کو پائیس نے تھی تھا ت سروع کی اور مجروجین کو قریب کے
شفاطان بھیجا دوکان پڑفل ڈالدیا اور مجرسے کو تاردیا۔

(4)

ان داقعات کو دوسال کازمان گزرگیاہے رئے جسس کا کاروباراب سود پرنہیں علیما ، جن برخانصا حب کاقرض تھاان سے مودمعان کرے اصل تم لی اور جوسودمیں کے رقم ہے سے تنے اس کو اصل میں شامل کرے بقید رقم وصول کی ایاتو یا مالت تمی کر گاؤل والے اس گرے بناہ ما گئے تھے یا وجیسن کے طرعل سے اسیے خوش ہوئے كركاؤل كتام مبلكرك اسى ك ذريع سے مع مونے لكے جبوقت دكيد كاؤل والے اس كركر دمع بين جب وه كى راستەسە ئىل جاتا تول كھ طے بوكرسلام كرتے اورجب كہيں جاتے تواس كى عباد كى تعرفيي اپنے ساتھ كئے جاتے۔ وہ قرض ابھی ویتا تفالیکن اس کی وطولی کے لئے کھی اس کو گالبول اور لٹھ کی حفر ورت مبیقی نہیں آتی تھی ، ال وہ بھی برصنا تھا او بڑی جماعت کے ساتھ گرکبھی اس کو فازمیں آنے کے لئے دیمکانے کی خرورت نہیں ہوئی۔ لمدیواب محتر سنسن کا نوگرنہیں بلکمعتمد نمانس تھا گھر کا سارا کار و باراسی کے باتھ میں تھا اس کا مکان اس کو واپس مل جیکا نھااور ود برطرح خوش بقاح بناكئ برس سے مسكے نهيس آئي تلى بلريواك إن باتا بقا كرا الدنكين كوئى يكون كام ايسانكل آتاك اس کاجا ناملتزی ہوجا یا تخرسسن با دجوداس مصروفیت اورسکون کے کیھ کھویا سار ہتا ماں نے کئی بارشا دی کرنے کو مهاليكن اس في الله ديااسي طرح زمانه كزرتار إ، سردي كامويم بقا بلد يوكوكهيت برسردي لك كني در كرم به بين يجت بير بيخة ا چھا فاصابی در مولی رات بعرب موش رہاضی محرسن کوخیر مولی وہ فوراً ببونیا اور علاج کی فکر کی بیاری کے دا- ۲۰ مان بعد بخار بلكا مونا شروع موااب سب كولقين مون لكاكر بلترواجها موجائ كارك روز سبح كومحرت بلدبوك إس بليما بالين كرد با تقاك بلديوك نام بمناكى سسسرال سے ايك خطاك في تدسسن نے بڑھا توب اختياراس كى آنكھوں سے انسوجارى بوك، جب بلدنيكواس كى خبركي كرجمنا دائل بوكئى ہے تو دو فرطِ عمسے بيد بوش بوكيا ، ببت ديربعرجب اسكو موش آیا تواس کی حالت کیرمتغیر موکئی اور بیاری عود کرآئی میرسسن نے اُس کوسکون مسنے کی بہت کوسٹ ش کی لیکن اس كا اصطراب برهنا بى كيا وه بار باركهتا كرميال جهنا كوبنوالوه بال زمعلوم اس كاكياحال بوگا مجبور بوكرمحرسس في اب برص میب کوحمنا کے لینے کے لئے رواندکیا۔ جھے دن جب جمنا بہونی تومیرسن خودگاڑی لیکراسٹین بہونی

جب جَمَناکی نظر محتسن بربڑی تواس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے محتسس کی حالت اسوقت خود خراب تھی لیکن جس طرح مکن ہوا اپنی بھرائی ہوئی آ داز میں تسکین دی۔

جب محدسان اور تمنا بلد یو کے پاس بہونچ تو وہ بے بنی سے مبنا کا انظار کر رہا تھا جمنا کو دیکھ کروہ اسقاد اور باتھا جمنا کو دیکھ کروہ اسقاد اور باتھا جمنا کو دیکھ کروہ اسقاد سے بالہ اس کی حالت خراب ہوگئی جب بجے سکون ہوا تو اس نے ایک نظر دونوں پرڈالی اور مگین آواز میں کہا گہ:۔ «میاں آب نے ایک بار بہنا کو مرف سے بچا یا تھا آج بجراتہ ڈو بنے کے قریب ہے میری زندگی اب چند گئی ہے دیا ہیں۔ آب بر ریشان نہوں میں اپنی حالت خوب جانتا ہوں۔ اس کا اب آب کے سوا دینا میں کوئی نہیں۔ آب بی دیا میں اس کا سہاراہیں۔ اگر میرے بعداس کو تکلیف بہونچی توجہ کو مرکز بھی جین مدیدگا۔ لائے میں آپ کے اتھ میں جنا کا باتھ بلد یونے موقت کے ہاتھ میں دیدیا اور ایسی آ تکھیں بند دے جائی تاکمیں سکون سے مرسکوں یہ یہ کہ کر حبنا کا باتھ بلد یونے موقت کے ہاتھ میں دیدیا اور ایسی آ تکھیں بند کیس کر میں۔

محد ذوالفقاريقي نمشى فاضل

### مكتوبات نياز

اوپ دانشاه کی دنیایی وه چیزجس کی مثال آکچار دوزبان میں مل بی بنین سکتی طن یات دمیاکات، شوخی دیگر سلاست و مبیا خترین الطیف و چاکیزه اشعار کا محل استعمال ، جذبات کی پاکیزگی ، طرزاد اگی درت ، اگرآپ ان ا خوبیول کوئی ادکیفنا چاسهنته بین تووه آپ کوحرف د کمتوبات نیاز "مین نظرآ کیس کی د اس مین حفرت نیاز کی تازه تصویر مجی شامل ہے اوران کی تحریر کا بلاک مجی سے ضنیاست ۸۸ مصفیات ، کا غذو بیز - قیمت مع محصول می کتاب مجلد شایع مولی سے ۔

## مركزه محكر سخن

ية نزكره أردوزبان من اپني نوعيت كاحرت ببلا تذكره ب حس من زمائه قديم س ليكرموج ده عبد يك كتام مشهورتن فارسي و أرد وك كلام پرجواعة اصنات كے كيے ہيں معجواب وميا كمه يكياكر دئے گئے ہيں، فن شعروانشا دي شار كے لئے بجيب چيز ہے۔ قيمت مع محصول جي

### نور خود شی

### رنفساتی *روشنی می*)

متدن حالک میں ابدا دوشار فراہم کرنے، إوران کو دکھ کرکسی خاص نتیجہ تک بیو پنجنے کی طری کاوش کی جاتی ہو چنانچہ و ہاں داقعات خودکشی کی فہرست بھی وقتا نوتیا شاہع ہوتی رہتی ہے اور یہ تھجنے کی کوسٹ ش کی جاتی ہے کہ وہ خاص سبب کیا ہے جوتام خودکشی کرنے والوں میں کبسال طور پر بایاجا آہے۔

بیکینی وادن ندجواعدادو شاریش کریس ان سے معلّم بنتا ہے کہ طالب اسباب کودکھ کریھی ینہیں کہا ماسکتا کہ ایک شخص خودکشی کرسکتا ہے یا بہیں کرسکتا ہے ، کیونکے خودکشی کرنے والول میں جنتی تعدا و فلس وہادا ناکام دایوس لوگوں کی پائی جاتی ہے ۔ دایوس لوگوں کی پائی جاتی ہے نظر آتی ہے ۔ دایوس لوگوں کی پائی جاتی ہے نظر آتی ہے ۔ جنا بخر فہرست اعداد وشار کے مطالعہ سے معلوم بہتا ہے کرز انجنگ سے زیادہ ذیا افرامی میں بیاری سے زیادہ خوشحال لوگوں میں خودکشی کی تعدا وزیادہ بائی جاتی ہے ۔ اگر یہ کہا جائے کا اسکا تعلق جہل ووشت سے ہے توجی درست منہو کا کیونکر خودکشی کے واقعات شالبتہ مالک اورجابل انسانوں کے زیادہ بائے جاتے ہیں ۔ مہذب مالک اورجابل انسانوں کے زیادہ بائے جاتے ہیں ۔

محقیق کرنے والوں نے سرحنی جسانی حالات کے لیاظ سے خودکشی کے اسب برخورکیا ہے الیکن حقیقت یہ کو کاس بند برکا تعلق ایک خاص دماغی ردّ علی سے ہے جس پر نفسیاتی نقط انظر سے خورکر زائریا دہ موزوں معلوم ہوتا ہے اس بند کا خوت کر یکسی خاص اندرونی سز بر سے تعلق ہے اس سے بھی مسئل ہے کہ ہو فرہ بہ سے تعلق سے ابند ہیں ، ان بین خودکشی کے واقعات بہت کم بائے جانے ہیں ، کیونکہ فرمب اس کرانا ہ فرر دیتا ہے جس کی سزامر سنے کے بین ہیں بان بھی سلے کی اور رہ واکا خیال یا محض احکام فرہبی کی پابندی کا احساس اس بند بریا نفسیاتی کیفیت کو ضعیف کروتیا ہے جو خودکشی کا مبہ براکرتی ہے۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جز پاخو دکشی ایک نوع کا جنون ہے ، دیوائلی ہے لیکن ایسا کہنا درست نہیں

نور*ک*تی

کونکریں ہوتا۔ اسی کے منفیہ بول سے کہ پائل فانوں میں فورشن کے واقعات زیادہ بات بائیں احالا کہ ایسا مہیں ہوتا۔ اسی کے ساتھ ہوتی ہوتا کہ دور کوئی کے انجا ہوتی ہوتا۔ اسی کے ساتھ ہوتی کے دور کی شبت کے لحاظہ اس سلم برفور کیے تو معلوم ہوگا کہ دور آئی کا جنون کے باب میں مردد عورت کی شبت برا ہر کی ہے لیکن اگل عورتوں کی برنسبت باگل مرد دل میں خود کشی کے واقع با جہاں خود زیادہ بار بیار موجد درجہ جہاں خود نہ کی ہوتا کی کوخود کرنشی کا سبب ترار دین کسی طرح درست بنیں موجود درجہ اب افلاس وغرب کو سینے تو معلوم ہوگا کہ دورول انسان و نیا میں اسوقت اسے موجود بہر بہو حد درجہ منگی وعسرت میں زندگی ابرا بہر ابوتا ہوگا کہ دورول انسان و نیا میں اسوقت اسے موجود بہر ابوتا ہوگا واقعال میں مالا کہ ایسا ہوتا ہوگا واقعال میں اس کا داختی سبب موسک تا ہوتا ہوگا ہوتا ہوگا واقعال میں سے اکٹر کوگ خود شی کرنیا کریں مالا کہ ایسا ہمیں ہوتا اورائی تالوں جن خود شی کرنیا کریں مالا کہ ایسا ہمیں ہوتا والا بیتا اورائی تالوں جن خود شی کرنیا کریں مالا کہ ایسا ہمیں ہوتا کہ اورائی ہیں۔

تعبی البیال سے کو منگ بھی ایک سبب ٹودکشی کا ہوا کرنی ہے لیکن تین سے معلوم ہوا ہے کو جنگ سے مدران میں بہت کم واقعات خودکشی کے روبا ہوتے ہیں، جنانچہ امر کیے کے دوسالا جنگ کے زمانہ میں خودکشی کی تعالیٰ اس کے دران میں اس کرتے ہیں۔ جنانچہ امر کیے کے دوسالا جنگ کے زمانہ میں خودکشی کی تعالیٰ

يجيف بانح سال سطيمي كمتى۔

ماہرین نے یہ بھی غورکیا ہے کہ کیا سیاسی استبدا دخودکٹی کا باعث ہوسکنا ہے لیکن منتج ہی نکا کراس کا تعلق بھی اس مسلم سے نہیں ہے برکیونکہ اب مغرب میں برنسبت پہنچ کے زیادہ سیاسی آزادی پائی جاتی ہولیکن خوکٹی کے واقعات بھی اسی کے ساتھ بڑھ کئے ہیں۔

اب ریگیا سوال موسم کا ، سویدی بالکل غیر علق نظر آتا ہے ، کیوند مالک مغرب میں جہال مئی وجون کا ذانہ موسم بہار سجعاجا آہے۔ ٹورکشی کے دا تعات بر نبیت ایام سرا کے زیادہ پائے ہیں۔ الغرض جنون ہجاری افلاس وخرابی موسم وغیرہ سے حذیہ ٹورکشی بالکل غیر سخاتی معلی مہرتا ہے اور لقیقا اس کا تعلق ایک فاص میلانِ معنی سے ہے جے جذبہ ان نبیت ( ۲۰۰۰ میں موسی کی سکتے ہیں۔ ایک خاص بندار دعوم کے ساتھ کسی سے معند ہے جند ہوا نا نبیت ( ۲۰۰۰ میں ماکام رہنا یا کامیا بی کے بعداس برقائم نروسکا ابغض جذبہ انا نبیت و سکتے والوں کو صدر وجرت شرکر تا ہے اور وہ شکست کے مقابل میں موسی کو ترجیح وسیف سکتے ہیں۔ اس ایس منا نبیش کو دکھی والوں کو مدر وجرت شرکر تا ہے اور وہ شکست کی احت اون کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ وہ اللہ فی جان اس کے ساتھ وہ اللہ کی جان اور وہ شکست کا احت اون کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ وہ اللہ کی خوالی کا موقع ہیں اس کی ذات و ناکا می کا حدود ہیں گی ذات و ناکا می کا حدود ہیں گی ذات و ناکا می کا حدود ہیں گی ذات و ناکا می کا حدود ہوں گی داخلی کی دورت کی میں میاد میں میاد ہوں گیا گیا ہوں گیا ہو

سله أندويس: نفظ ترسم عنى يماستعال بينام ليكن يبال خود يرتق مسكا صطارى مفهيم من استعال ليائيا ب

ذمه دارسه، اس کادشمن موتاهه اوراس سائه وه بربن نهین کرتاکراس کادشمن اس کی مغلوبیت برخوش موا چنانچه وه خودکشی کرکے اپنے نز دیک خودا کی نوع کی فتح اپنے دشمن برحانسل کرلتیاسی -

اعداد وشارکے مطالعہ سے علوم ہوا ہے کہ امریکی میں نیادہ تعداد میں خودکشی کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو کارو بارمیں ایک دفعہ کا میا ہے کہ امریکی میں نیادہ تعداد میں خودکشی کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو کارو بارمیں ایک دفعہ کا میابی حاصل کر نے کے بعد دفعہ اناکام ہوجاتے ہیں۔ بین طاہرہ کہ کان لوگوں کے سامنے موالی نقروفا قد کا نہیں ہوتا بلکہ اس غورنی کے دو اس کور داشت نہیں کرسکتے اور حرف اس کے کہ دشمن عرصت کما ان کومغلوب حالت میں دیکھ کرمسرور ورد مسکیں وہ اپنی جان کھودتے ہیں۔

ال در روایت این خورکشی کا ایک واقعه کویا ہے گہ:۔ مغرب کے کسی جھوٹے سے شہری ایک تخص نے آہستہ ایست خص نے آہستہ اس خور کے سے شہری ایک تخص نے آہستہ آہستہ غیر محرجی تحقی کا میابی حاصل کرلی اوراسی کے ساتھ اس کا اقتدار بہت بڑھ گیا یہاں تک کہ شخص اس کو اپنا ماکم ورکہ وارشی نے لگا، اتفاق سے اسی زمانہ میں ایک اور تاجر بیدا ہواجس نے دفتہ اس کو شکست دینا تشروع کی اور حالات بالکل برل کئے لیدنی تام وہ عزت جوکسی وقت اس کو حاصل تھی، اس سنے نوجوال تاجر نے جوہین کی ۔
اس کا نتیجہ ہوا کہ مغلوب تا جرنے خودکشی کرلی۔ آپ سمجھے کہ وہ کونسا نفسیاتی ردِّ عمل تھا جواس کا تشرک ہوا۔

اس نے سوچا ہوگا کہ میری تام عرکی محنت وجا تفتّانی کا نیتجہ جو اوں خاک میں ل رہاہے، تواب، ووی سوتیں میں بایہ کہ میں اپنی اس شکست کو تسلیم کرکے ذلیل زندگی بسرکر نامنظور کروں اور دشمن کی نخمندی کے مناظرد کیے دیکی خوان کے گھونٹ بتیاد ہوں یا بیکہ حودکشی کرکے اس تام جمکڑے کو بھیشہ کے لئے نتم کردول بینائیہ اس نے دو سری تسور کوترجیح دی اولانی جان دیدی ۔

ایک غیوتخص کے لئے اس سے زیادہ تکلیف دہ امرکوئی بنیں کردہ فرات ان سے خلوب ہونے کے بدائی معلوبیت اور دشمن کی تحضدی کود محصے سے اور شمن کی امرکوئی بنیں کہ دہ تھے اس کی زندگی کامرلحہ فاتح کی کامرلحہ فاتح کی کامیا ہیول میں ایک اصنا فیسے اور اس کا علاج سوائے اس کے کوئی نہیں کہ ابنی جان دیکر وشمن کواس فائے کی کامیا ہیں سے محروم کردیا جائے اسی کے ساتھ خودکشی کونے والا یہی سے مجاوب کراس کے مرف کے بعد لوگوں کا خیال فائد مسے محروم کردیا جائے گا ور بجائے حقارت و ترخ کے لؤل کا بذہ برات ورح اس سے تعلق ہوجائے گا اور بجائے کی ہے۔ اور یہ ایک بہترین صورت دشمن سے اتقام لینے کی ہے۔

مغرب میں اس تسم کے واقعات خودکشی کی مقالیں بہند ملی ہیں۔ ایک اطالوی شخص اپنے وطن سے جوت کرکے بنوط دک آیا اور میں سال کی تک و دو کے بعداس نے غیر معمولی جاہ و ثروت عاصل کرتی اس کا انتہائی نقط کرنے بنوط دک آیا اور میں سال کی تک و دو کے بعدا ہے وطن واپس جائے گا اور وإل اپنے بمسروک مقابلہ میں اپنی کامیابی نظر صرف یہ مقالد وہ وولم مند بعد نے بعدا پنے وطن واپس جائے گا اور وإل اپنے بمسروک مقابلہ میں اپنی کامیابی

مظاہر مرک گار جہازینو بادک سے طبیک نوبج جبح کر روا نہ ہونے دالا تھا۔ روائی سے چند مسط قبل یہ تختہ پر ہونیا ور اینا ٹکسے دکھاکر مطرئن ہوگیا۔ ایکن بھیک اسی وقت اس کا پر وا فرا ہوا دی طلب کیا گیا بخلطی سے اس نے حال بیس کیا تھا جہاز کے کیتان نے اس سے کہا کہ بغیر ہوا فہ داہوا دی ہے اس کوسفر کی اجازت نہیں کے اس کوسفر کی اجازت نہیں کے اس کوسفر کی اجازت نہیں کا میاب نہ ہوا ہیس فوراً اس کے داغ میں نفسیاتی رق علی شروع ہوا۔ اس نے ابنی گزشتہ زندگی کا جایزہ لیکن موجا کرکا ال میس سال اس نے اسی لئے وقر مزی کی تھی کہ وہ کا میا بی صاصل کرنے کے بعدا ہے وطن واپس جائے اور اب اس کواک نہایت نامعقول عذر کی بنا پر اس سے بازر کھا جاتا ہے۔ اس کے اس کے ساسنے میں ال جدا ہوا کہ یا وہ جہازے و ایس جانے کی ذات اختیار کرسے ہ

اس کا جواب اس کے جذبہ انائیت کی طرف سے یہ لمنا - ہے کر سرکا تونے خود اپنی ڈواتی محنت وقاً بلیت مسے آئی غیر عمولی دولت ساصل نہبس کی اور کیا تئری تنہا تمنا یہ دیکھی کر تواسینے وطن والیس دبا۔ اور اب سخری لمحد میں تئری یہ ہرزوخاک میں ملائی حاربی ہے ، تجھ کولیڈیا انتقام لیناچا ہے ہئے "

وہ نوراً جہاز کے کٹارے تک، پہنچہائے اور اپنے آپ کوسندر کی ہروں کے سپردکرکے ہمینتہ کے لئے دنیا سے مائی ہونیا ہے۔ نائب ہوجا ناہ یہ اوگ چرمیگوئیاں کرتے ہیں کوئی کہتا ہے اس کا دماغ خراب تھا، کوئی کہتا ہے یہ کسی الیسی بیا یک کاشکار تھا جس سے شفا بانے کی خود ہمی اسے آمید نہتی اسی نے کہا کہ یہ کوئی عجم مقاء کسی نے کوئی وجہ بتائی اور کسی نے کچھ الیکن کسی کی نگا ہ اس طون نہ گئی کہ جو کچھ اس نے کیا وہ حرف پنے جد ئرا انا نیت وخور داری کی بنا پر کھیا اور اس سے بہتر انتقام وہ جہا زے کیتان یا پر دائر اجراری کے قانون سے بہتر انتقام وہ جہا زے کیتان یا پر دائر اجراری کے قانون سے بہتر انتقام ۔

کسی ایک مقصد کوم کززندگی قرار دیرینا، کسی ایک تمناکومیات کامقصود بنالین انسان میں ایک خاص قسم کا تفرد ( رئین کرنگ به بین مندند مرکز) پیدا کردیا ہے اور ایساشخص اپنی دنیا الگ بناکراس میں تنہا دندگی برکرنا پیندکر آھے اسی کے انسانی حیات کے اس ببلومیں جس کا تعلق کسی ڈسی طرح اجتماعیت سے ہے، نووشی کی مثالیں بہت کم دکھی جاتی ہیں ۔

تغرَّدی ( من من من من من من من من من الله من ال

ا و در انفراد وانفرادیت کا ترجه الر مخوات " انفرادیت اکرتے بین کین یعیمی نبیر کوئوانفراد وانفرادیت کا مفہوم تنهائی ملک در در ماصل کرسکتے بین شاؤی در نامیل کی معلامی شام کی معلامی شامی در در ماصل کرسکتے بین شاؤی در نامیل ملک کا ترجمہ در فرادی کر محصلات کا در تفریق – اور رسمہ نامیل کا مارک کا د تفریق – کا ترجمہ در فرادی کر محصلات کا در تفریق کے اور رسمہ نامیل کا کا در تفریق کا در تفریق کا در تفریق کا در تو تو تو تا کا در تو تو تو تو تا کا در تفریق کا در تو تو تو تا کا در تفریق کا در تو تو تو تا کا در تو تو تا کا در تو تو تا کا در تو تو تو تا کا در تو تو تا کا در تو تو تو تا کا در تو تو تا کا در تو تو تو تا کا در تو تا کا در تو تو تا کا در تو تو تا کا در تو تا کا در تو تا کا در تو تو تا کا در تا

يمين: - صناع، تقاش مصنعت، موسيقار، اداكار، صفافى، سراية دار- اوروا تعات خودكتني الخيس بين زاده بائے ماتے ہیں۔ بیننہ وطبقول میں بی جو کرجنہ بر تفرد زیادہ قوی ہوتا ہے اس نے ان میں بھی اس کی مثالیں بہت متی ہیں سوائے نمبی واعظوں اور رہناؤل کے اور اس کا سبب یہ ہے کردہ اپنی زات کوفداکی مرضی میں تحلیل کرے ابناتفر وكعو بيعيقين اوراسي لف فابى نوكول مين خودكشى كاجذبهم مفقود جرعانات والدرض اشان كاجذبه المنيت یااس کا تفر داصل باعث خودکشی کا بے اور جس جماعت میں یہ جزین عیدت ہوگا آئی ہی کم متاکیس خودکشی کی اس کے اندر ملیں گی۔ جنا بچمبشیول میں کم روحتی قوموں میں ان سے کم ادرجا زروں میں کوئی ایک مثال بھی اس کی تدلیگی۔ مجارتی حلقول میں جب بازار کی حالت خراب ہوجاتی نے زور دکشی کے دانتے زیادہ دیکھے جاتے میں جنائحیہ معلى المراد المركب المركب المركب المركب المركب التهائي عجارتي مشكلات مين بنالام الوجت لوكول في وكشي كرلي إليكن اس سلسلمين مطالعه كايربيلومبت دلحيب ب كرآب جسقدرزياده ساحل بيفيك كى طون برسق بالمن سكاتناي ترما دہ میلان خود کتی کی طف او کوں میں برصنا جائے گا۔ میں سمجھنا مول کوس کی خاص وجریب ہے کوان او کول میں جدبُ تغروزياده توى باياجا آمے ميكن يرمد بان ميں كيول اسد جه شديرے ؟ اس كيلمي نوجه ينبي بوخير بنيس -تقريبًا إيك صدى قبل للفور منيا تقريبًا غيرًا باو يقدا اورجديراً بادى سكه اليركملا مراج كداس قطعه زمين كي رفيدي مشہورتی اس سائے کام اطراف وجوان سے لوگ گھنے کھنے کو ال بہو سیخہ سائے لیکن تجرت کرے کسی دوسے مکسی جانا اسان بنیں ہے، اس کوومی لوگ انجام دیستے ہیں، جوجیع وتوانا ہیں، مضبوط عرم والدہ کے ہیں اور تیر حمولی معنت وجناكتى كى الميت رسكت يس يناني وجماعتين وبال بيونين وم وي السران برس يسفات بدربه الم إلى جاتی تقیں ۔ یہ وہاں بیونیے مبجرز مینوں کو بموار کیا، یہاڑوں کو کھو دا ، شیے عاری کے کمبیال کیں ، معدنیں قب كيس ادرانتها في مرداد عوم في ساتدان على كوست في كساجه فراجي زمين معردن برسيخ، بجران وتول ك سامن عرف ايك بى سوال تفايعنى كاميا بي ازرائريه عاصل فرووفنا مروجا كيوني و فأك ي كي صورت بي اب ايي اصلی وطن مشرق کی طرف توجان سکتے تھے۔ بھر جو نکم وجودہ مسل انھیں کا ساب افراد کی ہے جن کی ہوست شوں سنے الن مِن غِيرممولي تُعْرُوبِدِ الرواعة اس ك يبغد بنسلًا بعدنسل برا يُمتقل موزايا

بور مین مالک میں بی میر نبر الاینت مبہت بایاجا اسے نیکن خاتنا جنا الرئیس، بیریا ہم جنگ سے ابہد الموروب میں بھی خود میں میں جو تو تعات اور اس کا سبب یہ ہے کہ بنگ و دران میں جو تو تعات اوگو ل فالم کی تعیس وہ جنگ سے بعد بوری نہ ہوسکیس اور اس خوج الن سے جند نبرا تا بہت کو بہت صدر میرو بیا۔ سٹ لا کا شتکاروں کو بیلی جوزیا وہ آزا دی کے نواباں سے وہ جنگ سے بعد اور زیادہ یا بند میر گئے۔ بید اگر صورت ایک خطم مرکزی حکومت کی تعی تواب اس سے حکومت افراد کی صورت اختیار کرئی ہے اور نبرا عتوں کے احتلاف رائے شے ایسی سیاسی تفریق با جد گرب اگروی ہے کہ جذبہ تنفوق وا نامیت فوراً حرکت میں آجا ناہے۔ چنانجے کہا جا آہے کہ ایک ملک کی سیاسی حالت ہے ہم ین آلرجذ بات خودکشی کی بیایش کا ہے۔ گریہ مقول ممالک مغرب برصا وق آ تا ہو تو آ تا ہو۔ مشری اور خصوصیت کے ساتھ ہندوست ان میں بندار غیرت اس قدر محوم کی اے کریم ال سوال تفوق وہر تری کا بیدا نہیں : وتا بلکہ زیادہ سے زیادہ یہ کا خلامی ومحکومیت کی کوئسی صورت زیادہ بہتر موسکتی ہے۔

نودکشی کالیک سبب محبت بھی ہے ، لیکن یبال بھی وہی جذب کارفراہے ، کیونکرایک ماشق کلیٹا لیفے محبوب برستولی بودکشی کا ایک سبب محبت بھی ہے ، لیکن یبال بھی وہی جذب ان ایس کی زندگی کی تنہا خواہش ہے ) بوری تبیں ہمتی تو وہ خودکشی تو وہ خودکشی کے در اس بھین کی بنا بر مبی کے خودکشی کے در اس بھین کی بنا بر مبی کے خودکشی کے بعد وہ ایک سنتال نقش مجبوب کے دل برجبور مبائے گا۔

حال بی من ایک تجیب واقعه آسر ایس بی ایا و و آنا کا ایک خوصورت نوجوان کسی لوگی سے مجبت کراتھا جو بہت معزز خان ان کی بھی اور جوایک بارشادی کا آخرار کے اس سے گرکئ تھی - اس نوجوان کوجب اس انکاد کی اطلاع بولی آباس نے آخری ملاقات کی خوابیش ظام کی جس کولوگی نے منظور کرلیا جب یہ و بال بہونیا توابی وہ انگوشی وائیس مانگی جواس نے بیان محبت واز دواج کی تصورے میں تحقیقاً میش کی تھی، لوگی نے نوراً بلا مال وائیس کردی ۔ اس سنے اس انگوش کو اپنے قلب بررکھا اور اسی جگر ریوالور رکھ کر داغدیا۔ انگوشی ول کے اندر بیوست ہوگئ اور وہ نوراً مرکبا ۔ پر حرکت اس نے حرف اس لے کی تھی کہ وہ اپنی مجہ برکی توج (اور شاید محبت بھی) حاصل کرسکے بچنا نج اس واقعہ کا اس بربہت اثر موااور وہ بھی بیورٹ بیورٹ کر جو براورشاید محبت بھی) حاصل کرسکے بچنا نج

جنسی جذبہ کے سلسلہ میں جوجذبانا بنت و تفرق بیدا موتا ہے؛ س میں معبی معلی افعلاقی انحطاط کی بھی صورت بیدا ہوجاتی ہے۔ مثلاً حال ہی میں کھنٹو کے ایک اسکول میں تہایت انسوساک واقعی تس وخود منسی کا ایسا و کیضی میں آیا مصری دور خارق بن میں دور میں ترین اور تا ہ

حبس كے اندرا خلاقی انحطاط بدرجُراتم نا بال تھا۔

ایک نوجوان او کا جودسویں درجہیں بڑھتا تھا وہ ایک دوسرے لوکے سے عبت کرا تھا۔ یہ لوگا بہت معزز خانوان کا تھا اور کہا جا آب کے رہبت نوبھ ورت تھا۔ ان دونوں کے واقع محبت کی کوئی تفصیلی واست نان تومعلوم خانوان کا تھا اور کہا جا آب ہوا تھا۔ ہوا تھا۔ ہوا تھا ہے کہ اس کسن لوک کو اس کی طوف کبھی میلان نہ ہوا تھا گا گر کسی وقت ہوا تھا۔ ہمرال یہ عبت اکا می کی نہایت سخت مثال تھی جونوجوان ماشق کے لئے مالی وقت ہوا تھا۔ ہمرال یہ عبت اکا می کی نہایت سخت مثال تھی جونوجوان ماشق کے لئے مالی برداشت تھی۔ ایک دن وہ کسن لوک کے درجہ میں گیا اور وہاں سے اسے بلاکراسکول کی بیشت پرایک گئی میں کے گیا۔ بہاں بہر نکوران دونوں میں کیا ایس ہوئی اس کا عام کسی کو حاصل نہیں ہوسکا لیکن وفعاً ایک جنے کی مادن نوکول کو ادھر متوجہ کرد اور جب وہاں بہر بنے تومعلوم ہواکہ دونوں لوکوں کی بیجان لاشیں وہاں بڑی ہوئی ا

تھیں، نوجوان عاشق نے بیلے اپنے محبوب کوزخمی کر کے ہلاک کباا دراس کے بعد آبینے گئے پر حقیم می بھیر کی۔۔
یہاں بھی اسی جذبہ انائیت کی کا دفر مائی تقی کین جنسی خواہش کے شمول نے اس میں آئنی کنا فت بیدا کردی گئوکڑئی
کرنے والے نے بیلے اسی کونناکر دیا جس نے اس کے جذبات کوشکرایا تھا۔ گویا ب اس کے سامنے سوال محبت کا منتقا بلکھ مرف انتقام کا تھا، بینے اس نے مرف یہی ہیں جا ایک در اپنی جان دیگراس عذاب سے حیور ط جائے بلکہ این مجب کرسکے۔
اپنے محبوب کو تس کے اس کے اس کا امکان بھی زرسنے دیا کہ وہ کسی اورسے یا کوئی اور اُس سے محبت کرسکے۔
یہ کو یا ایسا جذبہ انا نیت تھا جس کے انتقام و میں ارب انتقام لینے پرتل کیا تھا۔

مجنت کے سلسلے میں عورتیں بھی خودکئی کرتی ہیں لیکن بنبت مرادوں کے کم ادراس کا سبب صرف یہ ہے کہ عورتوں میں یہ جذہ انافیت وتفر و مردوں سے کم بلاجاتا ہے کسی جنریز نہا قابو حاصل کرناکسی خاص مقصد میں مرکزیت جیواکرکے تام درنیا کی مخالفت برآبادہ ہوجانا یہ مرف مرد کی ذہنیت ہے۔ عورت جو کہ فطر تا سر برجات الناشر واقع ہوئی ہے اس لئے اس کے جنریات دیر باہنیں ہو عورت کا فطری میلان تقلد پرہے، تباوت نہیں، وہ کسی ادر کی ہوایت برس کرنا برنسبت خود ہوایت کرنے کے زیادہ بہند کرتی ہے اس سائے اس سائے الاور ہمی وجہ ہے کہ بہند کرتی ہو اس میں موسکتا اور ہمی وجہ ہے کہ جنری نہیں موسکتا اور ہمی وجہ ہے کہ خودکشی کرنے میں وہ مرد کی طرح جری نہیں۔

کافیر دائر مزی کامشہورشاعی شکانت کیا ہوا تھاکاس نے بار باخودکشی کا ارا دہ کیا لیکن بہشد غیر تعلق خیالاً سف اس کے قربن میں مجتمع بوکراس خیال سے اسے بازر کھا۔ الغرض ذہین لوگر سمیں ان کی دسعت خیال، خدب

اله المجتوعي نفط م جونهايت بى غرمعولى دين خص ك الخاستوال موا م اورجيدا كرزى مي را لدمان را و المجتمعين المرومين و المرائد من المرائد مين المرائد من المرائد من المرائد المرائ

ان نیت کواقدام خودکتی کے حدک نہیں بہریخے دی اور بہی سبب ہے کا اس طبقہ میں شاؤونا در ہی کوئی شال اسکی ملتی ہے ۔۔۔۔۔ خودکتی کی ایک قیم اور کبی ہے جو متذکرہ بالا تمام صور تول سے بالکل علمادہ حیثیت رکھتی ہے اور اس کا تعلق حذبۂ ان نیست سے نہیں ہوتا بلکہ وہ حرت ایک مرض کی حیثیت رکھتی ہے بیئی جس طرح اور اس کا تعلق حذبہ ان ان میں بیدا ہوجا آب بیاد یال الاحق ہوتی بین، اسی طرح دنشا بغیر کی سبب کے ایک احمقا دجنہ بخودکشی کا انسان میں بیدا ہوجا آب اور وہ ابنی جان دیدیتا ہے۔ یہ مرض عرف اعصاب کی جس سے تعلق رکھتا ہے اور فرمن ور ماغ کو اس سے کوئی واسط نہیں۔ اس کی ایک خاص شال لارڈ کلا آی تقا، کہا جا آب کے کہ جب وہ کسن تھا تواس وقت اس سے بار ہا خودکشی کا اقدام کی لیکن اتفاق سے اس کا کوئی دوست یا عوبر مرفقہ بر بہر بنی جا آبھا اور اس کا بار اور انسی کی تواس کے ایک خاص سے تعلی ہوا۔ یہاں تک کر حب وہ انگلتان وابس کیا تواس تھنی نہیں لیکن اقدام خودکشی کا مرض اس سے کبھی جدا نہیں ہوا۔ یہاں تک کر حب وہ انگلتان وابس کیا تواس تو توابس آباد و فرائش میں میتلاتھا جنائے جب وقت وہ سارے ملک سے خراج تحسین حاصل کی کسی سے تعلی وہ ایس بیاری میں میتلاتھا جنائے جب وقت وہ سارے ملک سے خراج تحسین حاصل کی سے بعد گھر وابس آباد وفرقت کی میتر میں میتلاتھا جنائے جب وہ اس میل میتلاتھا جنائے جب وہ ان دورہ اس میل کی سے دورہ وابس آباد وفرقت کی سے خراج تحسین حاصل کی سے بعد گھر وابس آباد وفرقت کی میتر اور وفرقت کی اسل کی کردیا ہوں کی کردیا ہوں کی کا میتر کی میتر کی میتر کی میتر کردیا ہوں کی کردیا ہوں کی کہ میتر کی میتر کردیا ہوں کی کردیا ہوں کی کردیا ہوں کی کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا گوئی ادر کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہو کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہوت کردیا ہوں کردیا ہو کردی

والوس کے سامنے دکوئی سب موجود ہوتا ہے اور نسال اسٹی میں بہت ہے۔ ایک عورت جوجہ بجول کی ال بھی ایک دان وہمیزمیں بہت کی ہوئی اطلاع اور وہ قریب کی خندق میں جاکر ڈوب مری ۔ اس نوع کے واقعات تاریخ میں بہت کی ہلتے ہیں ، تا ہم ہیں خرور اور ان کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت بالکل اعصابی مرض کی ہے اور اس کوئی غابت باکر اعصاب میں وفقاً ایک خاص کیفیت والوں کے سامنے دکوئی سبب موجود ہوتا ہے اور نساس کی کوئی غابت باکدا عصاب میں وفقاً ایک خاص کیفیت بیدا ہوجاتی ہے اور اس کے اتحت ایک النان اپنے آپ کوہلاک کرڈ النا ہے اس سائے اس کو اعصابی جنون کہنا ذیا دہ موزوں ہوگا۔

م بالد المراق كى ايك صورت اور همى ہے جس كا تعلق حذبه در شهادت وقر بانى "سے ہے ۔ خودكشى كى دوسرى صور توں كى طرح اس ميں همى خذبه انا فيت الله كام كرا ہے ليكن زيا دو باند دسورت ميں يعمولي صور تول ميں يہ جذبہ والى ميں الله عند به والى ميں الله عند به والى الله والى الله الله والله الله والله والل

بر من المراق المراق المراق المراق المسلس ( مدل عدل عدل على المراق المسلس المراق المسلس ( مدل عدل عدل المسلس المراق المسلس المراق المرا

دینے برمی آمادہ تھی۔ بیکن اس نے ان تام ہرا یا وعطایا کو تفکراد ایکونکہ وہ تخص حکومت کا سخت مخالف تھا۔ وہ انجی طرح جانتا تھا کہ قوم اس کی عاشق ہلیکن اس کا جذہ ان بنت عرب اس سے آسودہ نہ ہوسکتا تھا ہوہ اس سے بھی زیادہ کچھ اورجا بہتا تھا اوراس کی خواہش تھی کہ بجائے النان کے لوگ اسے دیر آیا بہتی بیم بھی بھی تھا اورعوام کی ذہنیت کو ایجی طرح جانتا تھا اس سے دہ ایک دن وسود آس کے اسٹن فنال بہا ٹر پر چڑھ گیا اور اس کے دہانے میں اپنے آپ کو گرا دیا۔ بعد کو جو کے ہوا دہ عین اس کی خواہش کے مطابق تھا الیمنی کو گول سنے اس کی برست تن شروع کر دی اور اس کے بُت بنا بنا کہ بوجے جانے گئے۔ جذبہ انایت کی شدت کی یا نتہا کی صورت کے اس کی برست شرخ موجا کے اور اس کے بادشاہ او تھو ( مسکل گل کے جذبہ انایت کی شدت کی یا نتہا کی صورت کے اس خام بانے ایک ہوا دہ مناسب مجھا آگا آئیدہ خونریزی ختم ہوجائے ، چنا نجہ اس واقعہ کے بعد لڑا ئی میں اس خام ہے اس واقعہ کے بعد لڑا ئی میں اس خام ہے۔ اس واقعہ کے بعد لڑا ئی اور تو تو بریزی بھی موقون ۔ یہ جذبہ شہا آدت کے تت میں آتا ہے ۔

اسیح کی زعرگی کا مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ جینیت معلی اضلاق وفیلسون ہونے کے ان کا کیا مرتبہ تھا۔
ہزارول آدمی ان کے ساتھ ساتھ رہتے تھے اور شہرت کی اس منزل پر ببو پئے گئے تھے جوشکل سے کسی کونصیب
ہوسکتی ہے، لیکن اس دوران میں ان کو "روحانی برتری" حاصل کرنے کا خیال پیدا ہوتا ہے اورلوگ ان سے
منحون ہونے گئے ہیں، بہال تک کران کے بارہ حواربین جی منتبہ موجاتے ہیں۔ اپنی انتہائی تمنا کو یوں براوہوتے
ہوئے وکھ کران کے جذبہ " انایت" کو تحریب ہوتی ہے اور آخر کا رشہد ہوکرا نبان سے خدا کے بیٹے ہوجاتے ہیں۔
کی طون جاتے ہیں جہال وہ اپنی موٹے تھے اور آخر کا رشہد ہوکرا نبان سے خدا کے بیٹے ہوجاتے ہیں۔
سقراط کی واست ان بڑھئے تو و ہاں جی بہی جذبہ کار فر مانظرا سے گا ور بہی وہ بندنظری تھی جوسین کومیدانِ
کر بل کی طرف کھنجے ۔ لگئی ۔

بكارك يُراني يرج

حست بنعمیل ذیل موجود بین اور علاوه محصول استیمیت برنگی سکتے بین جو درج کی جاتی ہیں ہو۔
(سلامی سیم داکتو برہم فی برجہ - (سلامی می ہے - (سلامی می ابریل بی الکت ہم فی برجہ - (سلامی می برجہ - (سلامی می الکت بر فی برجہ - (سلامی می برجہ - (سلامی می الکت بر فی برجہ - (سلامی می برجہ - (سلامی می برجہ - (سلامی می برجہ - (سلامی می برجہ - (سلامی فروی می بول ، الکتو بر بر فی برجہ - (سلامی فروی می بول ، الکتو بر برجہ - (سلامی فروی می بول ، الکتو بر بر فی برجہ - (سلامی برجہ می برجہ کی برجہ - (سلامی بر

## ماريح كاليك ومجبول

سلطان نے لیے طے کیا کی سب سے پہلے تام طاقت طرالمس کی طرف صرف کرناچا ہے کیونکہ اور شلیم کب بہو پننے کا در دازہ بہی تقاا درمغرب کے سارے بیڑے اسی طرف سے ہوکر گزرتے تھے، اس لئے اگریہ فتح ہوگیا ترام سر قریب کرون تر در اور مرکل ہوگئی ورس کر سے

توتام بيروني المادكا فاتم موجائكًا ورفزني زير بوجا بنسكم

اسوقت طرالمیس کاحاکم اور فرگیول کا قائدایک نهایت جری شخص تفاجیے مسلمان تومس تولوزی اور بهودی « رئیون نیم » کے نام سے یا دکرتے تھے ۔

الغرض عربی اورفزگیول کے درمیان نہایت سخت نوبزیزی جاری تھی اورکسی کو بدنہیں تعاکام جابگ کانیتے کیا جوگا ۔

تعلیک اسی زاند میں، لا بنے لا سنب اور گفتے سرو کے تبکل میں ایک دامیب رہتا تھا، حس نے رات اسی کورنے کے لئے بھدی اور مضبوط چٹانوں کے اندر ایک جھوبڑی ڈال کی تھی، وہ وان دات اسی میں بڑا رہتا تھا۔
وہ ہرو قت کسی سوچ میں رہتا، معلوم ہوتا تھا کہ اسے غریم دلی آلام دمصائب سے دوچا رہونا بڑا ہے۔ اس کے متعلق کسی کو کچیلم نہ تھا، وہاں کے قرب دجوار کے رہنے والے آسے '' فقیر'' کے نام سے یا دکرتے تھے اور خدار ہیں ہو بڑرگ سمجھتے تھے، انھیں اس کے گزشتہ حالات معلوم کرنے کی چنداں خرورت بھی زیمی ، کچھ وصد کے بعداس باس کے برائے ہوئے لگا، ہر حگراسی کا ذکر لوگوں کی زبانوں پر نعا۔ لوگ اسے بہت بڑا دلی تھے۔
کی تام آباد یوں میں اس کا چرچا ہونے لگا، ہر حگراسی کا ذکر لوگوں کی زبانوں پر نعا۔ لوگ اسے بہت بڑا دلی تھے۔

تعے اورلوگ باتفرنق ندبب اس کے اِس جات باتھوں کو چوشتے اور دعا بیس طلب کرتے۔ لوگول کا چوشسی عقیدت اس مدتک بڑھا ہوا تھا کہ وہ اس سعادت "کے حصول میں ایک دوسرے پرسبقت لیجا نیکی کوشش کرتے چاہے وہ سلمان ہوا نصرانی -

رائرین میں ایک جوان اورخوب ورت اورئی بھی تھی، لانبا قداکشادہ بیتیانی، سٹرول جیم بڑی بڑی خسوالی آکھیں، غضکہ دہ بیتانی، سٹرول جیم بڑی بڑی خسوالی آکھیں، غضکہ دہ تام چیزیں جوسس کے مقہوم کو تعین کرسکتی ہیں اسے حاصل تقین وہ مفتد میں ایک مرتبہ آتی اور اس کے ساتھ «ربیون دی تولوز" کا ایک سوار میں ہمیشہ ساتھ دہ ہا۔

یکون ہے ہ اس کا اس گریز نشین رامب ہے کیا تعاق ہے ہاسی کومعلوم نقاع کچرلوگول کومعلوم ہوسکا
دہ صرف پر بین کا اس کا نام سمیری ٹریز "عقادہ ایک روز تنہا طرا بس کے حاکم "کونٹ ربیون دی تولوز " کے پاس
گئی اور کہا کہ "ممیرے والد حذائے صلیب پر میں کام آ بجیس اوراب چونکر میرے خاندان میں کوئی نہیں رہا اس سام محل
میں رہنے کی اجازت مرحمت فرمائی جائے ، تاکوان خور تول کے ساتھ جواس میں رہنی ہیں اپناغ منطوکوں "
میں رہنے کی اجازت مرحمت فرمائی جائے ، تاکوان خور تول کے ساتھ جواس میں رہنی ہیں اپناغ منطوکوں "
مرزمین میں اپنے والد کے ساتھ ایک نذر ہوری کرنے آئی نئی اور ارادہ متاکہ بیت المقدس کے فریقی کے کو بوراکر کے
مول والیس جاؤں گئی ایکن والد نے جا باکو وہ بھی جنگ میں حصد لیں " س کا نیت ہیں ہواکہ میں گھرسے برگورہ گئی اور اس نے میل میں رہنے کی اجازت دیدی ۔ پھٹ الے کا واقعہ ہے۔
کونٹ ایمون بہت مہر بانی سے میش آیا ور اس نے میل میں رہنے کی اجازت دیدی ۔ پھٹ الے کا واقعہ ہے۔
"اس رورسے یکل میں رہنے گئی لیکن کونٹ کی اجازت سے یہ شتہ میں ایک بارخاص سوار کے مساتھ وا یہ ب

اسی حالت میں دس سال گزرگئے بہفتہ میں ایک مرتبہ دہ لاکی رابہب کے باس جانی اور کونٹ بھی کھی کھی کھی میں اس ساتھ جانا ، دسمبر ششال کے ایک صبح کو در کونٹ رمیون دی تولوز سے تھرکے باس ایک نوجوان لبنان کا آیا اور اس سنے دزیرط المبس سے یہ کر لینے کی خواہش ظاہری کہ وہ رابہب کے پاس سے پنیام لا باہے۔

جب باریابی کی اجازت ملی تواس نے راہب کی حرف سے سلام کے تبدیباکہ ' مقد سُل راہب نے جوہمب کے نزدیک بہایت ہی محرم اور بزرگ ہتی ہے ، مجھے آپ کے باس اس کے بھیجا ہے کہیں اس کی ایک خواہش آپ تک بہونیا دول ۔ اس کی آرزوہے کہ آپ اسی وقت ' میری ٹریز' کے ساتھ تشریف لائیں ، کیو کہ اگر آب جسمے تشریف سے کئے توغالبا آپ سے ملافات نہوسکے گی ۔

اس گفتگوکوتنگر کا و فقط نهایت اصطاب و پردشیانی می حالت میں اُسطا، لاکی کو آواز دی، اور فوراً گھوڑے برسوار ' بیکرا ' بب کی اقامتگاہ کی طرف روانہ ہوگیا ۔ رامب کی حالت بہت زیادہ تقیم تھی ۔ صنعت کا یہ عالم تھا کہ گفتگو کرنامشکل تھا، اس نے اول کی کے زافر پر الدیااور کا ومنٹ کا با تھ اپنے ہاتھ میں لیکر آ ہستہ اول گفتگو شروع کی :۔

" آمیرے ٹرم ! وقت کا تقاضا ہے کہ میں اپنی حقیقت سے آب کو مطلع کروں اور ان تام را (ول سے جو ) زندگی سے متعلق میں آپ کوآگاہ کروں کیو کا اب میراآ خری وقت ہے ، موت سریرآ جی ہے۔۔۔۔ یُ پی منٹ گزرے ہوں کے کرمانش بجبولنے لگی علق سو کھر گیا ، تقبوڑی دیر تک حبب ریااو ، بھرطاقت کو مجتمع کرکے کسله کلام جاری کیا ۔۔۔ "کونٹ! '' ہنری دی مونفور" کی باتیں جواموقت تم سے گفتگو کر ہا ہو ذراغور سے نو " رمیون دی تو بوز" نے تعجب سے اس کے جملہ کو دہرایا

- " منري دي مونفور ؟ !!"

- مع مال أ - - بنرى دى مونفور - - - آب كوستجب نبيس موناها سبئه - - - - تنام لوگول كايرخيال سبه كر د فرنسيسى جوابنى لڑكى كے ساتھ اس مقدس زمين كى زيارت كى خوض سے آيا تھا، جنگ ميں كام آگيا جب نے ئى زائم كى سے ايوس موكر تصدراً اسنيے نفس كوخوا ب ميں ڈالا تھا . . . . "

- " إل إ - - - بم توگون كاايسا بمي خيال هـ - - - . "

-- " گُرُمْ لوکُ حقیقت سے واقعت نہیں ہو۔ ۔ ۔ . مندی دی دونفور مرانہیں ہے ، جیاکہ لوگوں کا خیال ہے ، وہ انجی کک زیرہ ہے ، اور وہ اس وقت تم سے گفتگو کر ہا ہے ۔ ۔ . . میری تام باتوں کوغور سے سنو تاکراس واقعہ فیے بعد دوسرے تک منتقل کرسکو . . . "

رامب نے چندمنط خاموش رکر بھرسلسلہ کلام کوجاری رکھتے ہوئے کہا۔۔۔ "ہم لوگ قدس سے واپس

ارساحل ببنآن کی طوف جارہ ہے تھے، ہا راق فلہ بیس مردا ور بین عور توں پر تمل بخا ، انھیں میں میری یہ لڑکی

انھی ۔۔۔۔ ہم لوگ نہایت اطبینان کے ساتھ نہایت تیزی سے آگے قدم بڑھائے چلے جارہے تھے کہ ایک

نی جہاڑی میں دشمن کے گروہ سے ٹر بھیٹے ہوگئی جو بہلے سے چھے بیٹھے تھے۔ الینار قبال میں میری بگاہ ایک ایسے

من بر بڑی جو گھائل ، در کر گر بڑا تھا، اور ہم میں کا ایک شخص اس کا کام آم کرنا جا ہتا تھا میں نوراً آگے بڑھا اور

من بر بڑی جو گھائل ، در کور ٹر اتھا، اور ہم میں کا ایک شخص اس کا کام آم کرنا جا ہتا تھا میں نوراً آگے بڑھا اور

من بر بڑی جو گھائل ، در کور ٹر اتھا، اور ہم میں کا ایک شخص اس کا کام آم کرنا جا ہتا تھا میں موجود ہوں کوئی تھیں کالے

من بر بر کی جو گھائل کی بیت جانے تھے ہوگئی، جیس شکست ہوئی، اور دشمن ہیں گرفار کرکے اپنے سردار سے باس کے بام سے واقف ہو ہو ؟"

ا میرغالب النتها بی . . . یوبی النسل ہے حال ہی میں " وادی تیم" میں آیاہے، سلطان کے ملک کا - " \_\_\_ میں اس امیر سے خوب واقعت ہول - نہایت بہا در اور شجاع ہے - \_\_\_ بال اس نے اپنی جہاوری اور شجاعت کاسکر لوگول کے دلول میں سجھا دیا ہے -

\_\_\_ اینا واقعه بوراتیجیه

\_\_\_ بم لوگوب كو أمير كروس لاياكي --- يه اميروي تفاجس كى جان يس في جنگ كيسالي بجائى تقى --!

\_\_\_ قبل اس کے کہیں کچھوں اس کی نگاہ بھر پر پڑگئی۔ اس نے فوراً عکم دیا کہ بیڑیاں کاٹ دی جائیں اور میریں ر

اسوقت میں اس بہا در کے سامنے تھا جس نے بڑے بہا در دل کے قدم اکھاڑد کے تھے الوگ سکے نام سے کا بیتے تھے، میں نے اس سے کہا" میرے محترم اِآپ نے نیجے اس لئے آزاد کیا ہے کہ میں نے اثنار جنگ میں آپ کی اس عزایت کے بہائے این ایک دوسری خواہش کی کمیل جا ہتا ہو اميدب كرمي راكركيس ومعت قلبي كااظهاركياكيا بداس معالمتي بي اسي سيركام لياجات كالمين جا بتنا \_\_\_ اس نے کیا جواب دلی ؟

\_ میری طرف اس نے گھورکر دیکیما اس کی آنکھول سے شعلے برس رہے تھے، اوراسے انتہا کی غصہ کی عالت میں مجھ سے مناطب موکر کہا۔ '' تم ابنی اولی کے ساتھ جاسکتے ہو…' میں نے ہاتھ بڑھایا ' اس نے مصافحہ

کیااورکہا ''تم جاسٹتے ہو"

میں نے کہاکہ " میں نے صرف آپ کی جان بجائی تھی الیکن آپ نے اس کے بدارمیں دونعمتوں معرفراز کیا یعنی غلامی اور قیدست دومیانول کواژا وکیا- کیا مجھے اس اِت کاموقع دیاجائے گاکہیں اس احسان کاعوض

اس فجواب واكد الرتمهارى يخوابش مع توبهترين عوض يه موسكة اب كرم سع بيشه كيلئ حبل سع باز آجا و كياتم اس كا وعده كرايا-

\_\_\_ كياتم في السابى كيا ؟

- ہاں! میرے سے اس کے سواکوئی حیارہ ہی نہ تھا ، میں نے وعدہ کربیا بقااور اسے میں کسی طرح توزنیوں کتا عقا اسوقت سے میں نے تہید کرلیا کا بنی بقید زندگی ان پہاڑول میں ببر کردوں گا آ کر جنگ سے بالکل علی و رہول! \_\_\_ اورتماری نوکی ؟

--- ميرى لركى ؟ إ - - - - كياآب ني اللي كك نبير بهجانا ؟ - - - . اس نے آپ کیہاں بناہ لی

ادرتقریبا دس سال سے آپ کے قصر می تقیم ہے! اِ

۔۔۔ اِں اِ میری ٹریز اِ ۔۔۔ یہ میری لڑئی ہے اس نے اپنا دعد فیوراکیااس نے مہی کو اپٹا ام مہیں تبلایا اور نداس کا اظہار کیا ۔ وہ راہب حس کی ہر مفتہ وہ زیارت کرتی ہے فی الواقع اس کا باب ہنری دھی مونفور ہے۔ لڑکی یہ تام بالیس میں نتی رہی، بالآخر وفور تم سے بتیاب ہوکر باپ کی گردن میں باہیں ڈالکرر ونے لگی افقیر

فكانية بوك الفول سيسلى ديت موك كها: -

رابب اس حدیک بپونیا تھاکہ آواز بالکل بند ہوگئی، جبرہ زرد بلرگیا، ایک مرتبہ انگرائی لی جسر بجری نگا ہوں سے ایک مرتبہ اپنی لڑکی کو دیکھا اور ایک بجلی کے ساتھ ختم ہوگیا۔

اس کے بعد راہب (ہنری دی مونفور) کو کفناکراسی غارمیں دفن کردیا گیاا ور ہرجیہار جانب وزحت لکا دیے گئے تاکہان کے ذریعہ اس کی حفاظیت ہوسکے۔

عرات المارية الله المارية المارية المارية المارية وطن فرانس جاند سيقبل ايك مرتبداني الكارية وطن فرانس جاند سيقبل ايك مرتبدانيه الميه الميك عن ريادت كرسك -

: ب ن رورت رسے -علیک اسی روزجس دن وہ لڑکی اپنے باپ کی زیارت کرنے گئی ہوئی تھی، سلطان صلاح الدین لینے عوم کے مطابق دوسال کے اندر اندر فاتح کی حیثیت سے اور شلیم میں داخل ہور ہا تھا -یہ سلام ہے بھر مطابق سے کا واقعہ ہے -

## والان

### تجارت وصناعت كاارتقاء

استى برس كزرب، جايان تام مالك سے الگ ايك كمنام جزيرہ تفادليكن اب وہ و نياكے بہترين معتى الكسيس شارمة أب - يرجيرت فيزانقلابكس طرح واتع مواج مآرب لئ اسكامطا تعمقالباً وكيبيكا

جابان كامعانشي ارتقاء مغرب كصنتى انقلابات سے بالكل مختلف موا بے-اس كے يہلے مين كلت اورجايان كي صنعتى تاريخ كامواز دكرنا خروري موكار

المكتان ميض عتى دوركا آغازاً سوقت مواجب كارخانول مي الزنبة ك زانك مروجر سركاري ضوابطكي جگر شخصیت اور آزادا ندمقا بله نے ہے ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب صناعین کا مزہب ' آزاد سخارت' موکیا اور اً أس مي كتي م كى مراخلت برداشت نهيس كى حاسكتي هي - دوسر سرمعنول ميں برطاني ظلى كى تجارتى مقاوست ومسابقت کمی حکومت یا توم کی رہین منبت رہتی ۔ بلکہ اس کی عظمت اور اس کے فروغ کا باعث انفرادی مرتبطا اس كے بالمقابل جا بان ميں" انجى دور" كے آغاز ميں كوني ساحب شريرت جماعت ناتى جوالكلتان كى طرح تجارت وصناعت كى طرف توج كرسكتي - اور الركوئي تماعت تني يجي تووه تبارتي كامول سے بالكل يوبيرہ اورنابلد تقى- دوسرب جابان مي معيار زندكى بست مون كسبب سينعيش وآرام كرسامان كي بهت كم الكسائقي - أس من أن كوم ديرط زصناعت كالوني خاص تجربه عاصل نرتها ورند أس كماصل كرني كوني خرورت محسوس بوتی تقی کیونکه نام مطالبات گھریں پورے بوجاتے تھے تبییرے وہ بوج غربت کوئی براسرايه جآج كل كيسنى مهات كل الشاعذوري مع بيم نيوني علق تصريح مصديول كى قطاعى عكومت كى وجهب أنبين جذبه جدت واختراع جوم قرم كى ترتى من معادن مؤاب مسط چكا تفااوروه كسى

شے کام کے تجربہ کے لئے طیار نہتھ۔

ان وجود کی بنا، پرتر دع ہی سے حکومت کو پہندی کام میں صد لینا پڑا اور آجکل ہیں اگر جابان کی صنعتی ترقی حیرت فیزمعلوم ہوتی ہے ہیں حکومت کی سرتور گوسٹش کو کم جرت واستعباب کی نظرے نہیں دیکھنا چاہئے ۔ حکومت نے اپنے طاپنے مالک میں تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے بھیجے تاکہ وہ صناعت و تجارت کے جدید طریقی سے بھیجے تاکہ وہ صناعت و تجارت کے صنعتی ترقی کی بیٹ برکار فراہیں ۔ بچراس نے ملکیوں کو جابان میں رائے کرنے کی کومٹشش کریں جو پوروپ کی صنعتی ترقی کی بیٹ برکار فراہیں ۔ بچراس نے ملکیوں کو اپنے کار فانوں کے انتظام اور اُن کی دکھے بھال کیلئے ملازم رکھا۔ اسکول اور کالجے ملک میں قائم کئے جن میں منعتی اور سائٹھ کے تعلیم وی جائی تھی ۔ نبور بھی کارفانوں کے انتظام اور اُن کی دی تجازوں کی اور پار جب بازوں کی دیا ہے اور فولاد کی کارفانے ، جبازوں کی ساتھ اس نے بچھی ساخت اور دیا وہ سراہ یہ سے اور تو لادے کارفانے کی یا ترجیح کے ذریعہ سے اور دی۔ ۔

۔ بابان میں سرکاری امداد ایک کاظ سے قابل رشک ہے۔ چونکہ وہاں یوروپ کی طرح سموایہ دار وجود نہ تھے اس کے سندی کارفانوں کی ترقی میں کوئی امر حابل یہ ہوا اور نہ وہاں کسی کے مفاد کو نقصان بہونجا لبرطان اس کے جب انہا سیان میں حسن میں خونکہ اس بیانہ برتجارت کرنے سے اُن کو فیکٹریوں کی حصس سخت نقصان بہونچا جابان میں جونکہ اس بیانہ برتجارت کرنے والے سرایہ وار موجود نہ تھے اس کے کسی خاص جماعت کو نقصان برداشت و کرنا بڑا۔

بعرطابان میں منعتی انقلاب ایسے وقت میں شروع ہواجب مغرب میں یہ بہت سے مدارج سطے کرجیکا تفااس وجہ سے وہ مذھرف اچھی باتول کی نقل کرسکا بگر ان سکائیفٹ اورمصائب سے بھی محفوظ رہ سکاجو بالعموم انقلابات کے آن زمیں لوگوں کو بر داشت کرنا پڑتی ہیں -

ا جابان اس لی ظرت بھی خوش قسمت تھاکہ و بارجب انقلاب نشروع ہوا توبقیہ مالک ازاد تجارت اسکے خیال کوچیوٹرکر سخفظات اور در انتفاعی عبول سکے خیال کی طرف آرہے تھے جس کا مقابلہ کرنے کے خیال کی طرف آرہے تھے جس کا مقابلہ کرنے کے لئے باہمی املا دارر آجا وئی اوارے قائم کرنا ضروری تھے۔ حایان بہلے ہی ابنے خصوص معاشرتی نطا کی دجہ سے ان باتوں میں ماہر تھا اس کے اسے کم نیوں اور کا رفانوں کے اتحاد و تعاون میں کوئی خاص تھا کی دجہ سے ان باتوں میں ماہر تھا اس کے اسے کم نیوں اور کا رفانوں کے اتحاد و تعاون میں کوئی خاص تھاں میں میں میں کوئی دیا ہے کہ انتخاد و تعاون میں کوئی خاص تھاں میں میں میں کردیا ہوں کردیا ہوں میں کردیا ہوں کردیا ہوں میں کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہوں میں کردیا ہوں کردیا ہوں

بيان سابق سنه علوم موگيا مو كاكه جايان كاسنعتى ارتها، كيو كر شردع موا، نيكن اس كي تفسيل جايم سك ما يان كي شعتى تاريخ كو جارا و دا رمين تقسيم كم نا جاسبيني:- (ا) مومن نے سوموری

(۲) کام می اور واقع کام اور واقع کام

رم) سا واء سے معرواء کے

(م) مح<u>رواء</u> سے م<del>ورواء ک</del>

دوراول اس دورمین می ریوے لائن تیاری کوششش مایان جدید کی طیاری میں صرف کردی-دوراول اس دورمین می ریوے لائن تیاری کئی اورسب سے ببلا بھی۔ قائم کیا گیا سنعتی تعلیم کورواج ديا كيا در جارتي أصول برجها زراني كي ابتداء بوني متعدد كارغان ريشي، روئي، اولي ، كان اور استيك شروغيره کے قام کئے گئے اور یہ مام مغربی طرز پر شروع کیا گیا جہا زوں کی ساخت اور کان کنی بھی سر کاری انتظام کے اتحت كي جان لكى - الغرض اس ذا فكوم من سركاري تنظيم صنعت كاز ما فد " كم يسكت بي -

ليكن با وجودان سب إتول ك حابان المبئ ك زعى ملك تها اوراس مي صناعت وتجارت زيادة ترقى بزرنبین موئ هی و و تا حال د حاتین ، كرات وغيره در آمركرا تقااور أس كى برآ مردشيم ، جائے ، تانبه ، بانس اور

اسي طرح کي دوسري اشيا دخام تک محدود تفيس-

چونکر است کے بعد جایان کا تعلق غیرالک سے مولیا تھا اس نے اس زان کوجایان، کی بین الاقوامی تجارت کا آغاز سجنا جاسبئے بیجارت زیادہ تربرطاً نوی جہازوں کے ذریعہ سے کی جاتی تھی۔ امر کمیہ کے ساتھ رہتیم ى تجارت بڑھ ڭئى، پارچە بافى كے كارغانے چلانے كے لئے ہندوستان، امريكه اورهبين سے روئی خرمړی جاگلی ا دراینی زمین اُس نے امریکی سے بڑھتے ہوئے مطالبہ کو مدنظر رکھتے ہوئے رہنے کی کاشت کے لئے وقعت کردی -م ١٨٩٠ مين مين كے ساتھ جنگ في اس كي صنعت كوببت فروغ ديا ديكن اس كے بعد قدرتى طور پرکساد بازاری پیدا بوکئی تناہم بالعموم نئ كمينيال اورنئ كارخانے جارى بوت سكة اور كاشت غير عمولى

ایک شکل به مونی کرد دسرے مالک کی روش کے تملات جابان نے باسرسے آنے والی انتیا دیر صر بياس فيصدى محصول لكاياجس كى وجدم أسع خارجى اشيار كامقابله كزنا يرا اوراس ميس أس كونقصان في موا-

برمال یز ما دجایان کے لئے قدرے ترقی اور خوشحالی کا تفاجس کے تین مبب ہیں :-

ا ـ تجارت وصناعت كى سركارى طوريرا مراد

ا۔ چین کے ساتھ جنگ

س غیرمالک کے ساتھ تجارتی تعلقات ۔

واس دورگاایم ترین داقد مها پان اوراس کی جنگ بے جس میں جا پان کونتے حاصل ہوئی واراس کی جنگ ہے جس میں جا پان کونتے حاصل ہوئی ادراس کام کوا بی جارت جب ایمنی ، جا پانی کورننٹ نے اپنی نوا باد یوں سے دھا توں کے تکا سے کے ادراس کام کوا بی جانہ برحا یا گیا۔ ریلوں کوسٹ ان کی سرکاری بنا لیا گیا۔ اور تما کو اور کا فور کی تجارت کے لئے ہوں کا خرص کر لیا کہ اگر جا بال کو سیاسی د تجارتی حاصل کرنا ہے تو ملک میں ہوئی کا روز بین سازی کے کا رضانے قائم کرنے خروری ہوئی کو سیاسی د تجارتی میں سب سے بہلا لوسے اور فولاد کا کا رخاند مباری کیا گیا۔ لیکن بوج نقدان موا دے دہ کا میا بی چنا بچر سنا ہوا ہوں کے اور فولاد کا کا رخاند مباری کیا گیا۔ لیکن بوج نقدان موا دے دہ کا میا بی سے نجل سکا۔ اس کے طلاوہ حکومت نے ایم صنعتوں کو تحفظات اور ترجی محاصل کے ذریعہ سے امراد دی ۔ اس کے بعد کو کا فی فروغ دیا گیا اور مشین سازی۔ آ ہنگری ، مرتی رو ادر صنعت وحرفت کی تعلیم کو بہت ترتی دی گئی۔

یه دورترقی جدید کاآغاز نقار اس زماندی غیرهم کی طور پرمتعددنی اور برای صنعتوب کوفرد می معددنی اور برای صنعتوب کوفرد ع میسرا دورم میسرا دورم میسرا دورم

كارخاف زياده موكئ، كوايمي كافي مقدارلين نكالإجاب نكادربر في روكا استعال برهكيا-

ام غیرمعمولی ترقی کی دجه زیادہ ترسکالے کی جنگ عظیمتنی حبب دورسرے ملک برر بچار شقے تو جابان خاموشی سے اس جنگ سے فایرہ اُسطانے میں مصروف تھا بعینی تام جنگجوا قوام کو اسلحہا وردیگراسیا مصریمہ برناکٹ نفور اصال مانتہ ا

مرب بهم بيوغيا كرثير نفع حاصل كرد بارتفاء

اس عرصیس خارجی تجارت کی نوعیت بھی بدل گئی، بینی اب بجائے مصنوعات کے دہ حرف موا دخاکا در آمد کرنے لگا اور برآمد بس است سیائے خور وئی کے علادہ تا نبہ اور جائے گی ہیمیت بڑھ گئی۔ تجارعت کے مرح میں بھی تبدیلی واقع بوگئی بینی بجائے یور وب کے مال زیادہ ترام کی اور ختی ایشیا میں جانے لگا۔ اور بیم ملک آج کل جایان کی بہترین منڈیاں ہیں۔ امریکہ میں نصوت فام بینم ، صیف کے برتن اور جائے فی کی زیادہ کھیست ہے جو عزام م اشیابین ملکہ وہاں شینری ، وصات کی اشیار اور دوئی کی بھی کا نی نکاس سے ۔
کی زیادہ کھیست ہے جو عزام م اشیابین ملکہ وہاں شینری ، وصات کی اشیار اور دوئی کی بھی کا نی نکاس سے ۔
مند دستان آسے روئی میں بیون کی آئے ہے اور اس کے براہ میں سوت اور کی اسے خریج تا ہے۔ مشرقی ایشیارے وہاں جا دل ، لکڑی اور کی اور اس کے براہ میں روئی کے کیڑے اور دیگراسٹ یا جو دی کی میں ہور اسٹ یا جو دی کی گئرے اور دیگراسٹ یا جو دی گئی ہیں۔

ہیں ہیں۔ جبیبا کہ قاعدہ ہے اس غیر ممولی ترقی کے بعد سلال عرب جایان کوکساد بازاری بھی برواشت کرنی بڑی لیکن یا عارشی متی او مرت لوے اور فولا و کی شین سازی جہازرانی اور اون فاصنسوں کو کہ عرب سینے نقصان بہر بنا لیکن مب سے بڑا نقصان طاہا، کے شدید: لزار سے بہر نیاجس نے ملک کے نام معاضی دھنچرکو بلاکر رکھ دیا۔

موسی این عصدعالمگیرکساد بازاری اورمعاشی انتشار کا تفا، لیکن جایان نے جس میرت انگیز طلقه سے جو محفا و ورمعاشی انتشار کا تفا، لیکن جایان نے جس میرت انگیز طلقه سے جو محف و ورکھ کا اور محف کا بیس اور محمد کے بیس لئین جایان تا حال بنی اشار تا مورد نیاسے سستی بیجی و باہے اور خسوصاً مندوستان میں باوج و فیرسمول دیوتی کے کاسیانی کے ساتہ غیر کمی اشار کا مقابلہ کرد اسے -

مختفی طور مراس سے جیندا ساب پیریں : -ا ۔۔۔ جا ہادہ میں محنت و مزد در رئیسسستی ہے اس لئے خرمے کم بنیقیا ہے ،

ا۔ جا پان بی محنت ومزد دری سستی ہے اس کے خریج بینیتا ہے۔

اس جا پان نے اقتصادی انحطاط کومیش نظر کے کرانی کرسی کی تبیت کو کانی سے زیادہ گرادیا جس کی وجہ سے مکا

زفید لکی کونیوں کے مقابلہ میں سستا ہوگیا اور لوگوں کو انٹرا ہٹریڈنے کے لئے کم روپید دیٹا پڑا ہے۔

ماہ ۔ حکومت کا نظریہ انک کی حضوط نت کہ بھالی میں روا شاہ اور وہ زمرت تقدر و بہ یام واپ وغرہ کے ذریعہ سے بی ان کی مربیتی کرتی ہے۔ بینزا وادی شک و اید سے بی ان کی مربیتی کرتی ہے۔ بینز اور وہ نیوستی

ورئیں سے بی ان کی سرتو ہی رہ سے بہترا ہوں میں ہے وہیں ہے ان ان کا سراچی رہی ہے۔ اس عد تک ترقی کرجیا ہے کہا اِن نے مقابلہ کی نیاطانبفس دیہا توں کے نام بدسانے میں منظو کر سانے ہیں منتلاً ایک گاؤل کا نام اُس نے برمنگھ جرت اس غرض ہے رکھیا ہے کہ دلایت کی بائیسکلوں سے خاطرخوا ہ مقابلہ ہوسکے۔

ہم ۔ جاپان کی تودانی مروریات دہ بہت جو فرلکیول کی س مثلاً جو کیا اُن کے بہان اسلیجنے کے لئے اُس کے بہان اسلیجنے کے لئے اُس اِن کی مندیوں ایس بین کھیٹا کیونکہ وال کے لوگ اپنے مناق کے مطابق ایسے کیڑے بینے

بیں جو گروں میں تاین مرایے سے بنائے جائے ہیں۔ اس ارح دوسری بنروں کا عال ہے اس نے وہ اپنا تمامتر مرابع اشیار برآ مری خاطر لکا سکتے ہیں۔ اور اس طرح آن کے ابتدائی مصادف برت کم ہوتے ہیں جبکی

وجرمية مجرعي تميين قليل برعاتي مين-

بس جابان کے موجودہ منعتی ارتقاء کا ایک رازیہ ہے کردی سے لوگوں کی اپنی خرور مات غیر کھکے دل کی خروریات میر بالکل مختلف ہیں۔اس سے جوٹوگ برآ مرکے کا روبا میں سکے موسے ہیں وہ اپنی تمامتر توجہ اشیار برآ رکی طیاری میں حرف کرسکتے ہیں۔

ھ۔ اگرغوری باے توجابان اس مقدرہ کرمسول کے نظیم اجب الا اجب طریق استعال کرتاہے۔ مثلاً ارزاں فروشی کا حنوان اس مدتک تر تی کرمیا ہے کہ اشیاء کی مسوصیت کی طرف کوئی توجینیس کی جاتی آپ ایک جاباتی بالمسکل خرید ہے وہ چند ونوں کے اندر اندر وراسا صادفتہ بہو پینے برگیر جائیکی، لیکن ولایت کی بائسکل میں برسول خراب ہونے کا احتمال نہیں - بعض صنفین کے الفاظمیں جایان اپنے مقصد کے حصول کے الفاظمیں جایان اپنے مقصد کے حصول کے لئے غیرایمانوالانہ طریق بھی استعال کررہا ہے -

ہ ۔ جابان کامعائشری نظام تھی اس مقصد کے حصول کے لئے اُس کی امراد کرتا ہے مِثلاً مقابلہ کی خاطر کسی ملک کابہترین تھی یا گرنیوں اور کارخانوں کی امراد باہمی اور آبس کا تعاون واتحاد ہے۔ جابان میں انگلستان کے برعکس استراک خاندانی اور جائنٹ فیم یکی سے علم کارواج ہے جس کی وجہسے وہ بہت جلد متحد مرکز عرکئی اشار کا دسا ورمیں مقابلہ کررہے ہیں ۔ یوروپ میں شخصیت بیندی کی وجہسے آبسی مقابلہ موجا آہے لیکن جابان ایس یہ ہونا نامکن سے میونکہ خونی رشتہ کی وجہسے مقابلہ سے احتراز کیا جا آہے بی وہ مشتر کے مصول کیلئے میں یہ ہونا فائم کرسکتے ہیں جومغربی اقوم کومیر منہیں ۔

اِس عُرْسه میں جابان کونین اور روس دونوں سے برمریکا رہونا بڑاجس کی اسل وجرجابان کی بڑھتی ہوئی صنعتی کا رروائیاں تقیس جن کو وسیع ہیمانے برطبیلانے کے ساتھ اس کو ایک کمٹیر علاقہ در کا رتھا۔

بارج بافي كي تعلق مندوستان اورجابان كامعابره استان كاجابان كما اورشهور واتعداس زاركا يدم كالماورة

اورموت وغيره كمنعلق ايك الهم معابره بواحس كي قصيل حسب ديل معدا-

جابان کے بڑھتے ہوئے ہمکنڈوں کیئی نفر کارسلالا کا میں عکومت بندنے عابا فی بارچ جات کے فلا محصول کو بیاس نیصدی سے بڑھا کر کھیے فید می کردیا۔ جابان نے س کے خلان احتجاج کیا۔ اور مہدوستان کی مولی کا مقاطع کر دیا ۔ لیکن وہ زیادہ ویریک اس پالیسی پر قائم ندرہ رکا کیونکا امریکہ اور همری روئی سنتا مہنگی مقاہمت میں جابان نے سوادا کی قبادت ہیں ایک وہ بیجا آکہ ودھکومت ہند کے ساتھ کسی تجارتی مقاہمت برہمو نے سکے ۔ جنانی گائی سال ایک تجارتی معاہدہ ہوگیا جس کی روسے جابان کو اجازت ہوگئی کہ وہرسال بارہ کر در کیا سول کھ کڑ کیا ہندوستان کی منڈیوں میں جیج سکتا ہے لیکن وہ اس کے بدلہ میں ہندوستان سے کی خرید نے برمجبور نہیں ہوگا اگر کیڑے کی مجبور ہوگا۔ لیکن باہمی تجارت کی آخری صد جالیس کرور گر کیڑا جابان کی طاف میں اور بندرہ لاکھ کھول اس وی کی خرید نے برمجبور ہوگا۔ لیکن باہمی تجارت کی آخری صد جالیس کرور گر کیڑا جابان کی طرف سے مقرر کی کئیں۔
سے اور بندرہ لاکھ کھول اس مندوستان کی طرف سے مقرر کی کئیں۔

اس معابده کی روسے جاپان نے روئی کا مقاطعہ ترک کر دیاا ورہندوستان نے بھی محصول بھیجی تجا

بچاس فیصّدی کردیا -ہندوستانیول نے اس معاہرہ کرمتحن نہیں تمجھا۔ وہ اس کے خلاف میں اعتراف کرستے ہیں:- ا - معابده سے قبل جابان حرفتنیس کردرمیں لا که گزیرا مندورتان میں بیجا کر ایتحالیکن اب وه معاہره کی توسع چالمیس کرور کر کی اسی کا راسی مرح معابره سیقبل ده نید ره اا کوستر بزار کی او دی می بهند دستان سے خرد اکر استا کیکن اب ده صرف بندره لا کوخر ماکرے کا بنی دونوں کی فاسے نفع سراسرما بان کوسے ٢- مندوستان فريك يخ مي تيت مقررنين كي بلامرن أزمقر كي بي بيس بالان عده عده کیرے بینے کرمیت کے لحاظ سے فائرہ میں رہے گا۔

۲- جایانی ال کی تعداد موجوده بین کی تمیت کو منظر کی کرمقرر کی بداور بین کی قیمت آجل ببت گری ہوئی ہے ۔ بیر ہرطال ہیں یہ معاہدہ ہند دستائی مفاد کے خلاف ہے۔

عبدالريم بلي -بي يكام

مِن شامل كيام استكاريس سفين حفرات نے اسکی قیمت مشکی روانہ فرادی اگروه چاہیں توکوئی اور کہا بطلب کرسکتے ہیں۔

## جنوري مستعم كالمكار الرامداصاب كهف

سب منمول كافي ضغيم بوكا اور اس كاكل إاكثر حصه وقف بوگافز البي قالي على معالي معاليده شايع ا ڈیٹوریل مضامین کے لئے اس کی ایک تایاں خصوصیت یہ ہوگی کی نہیں ہوگا بلکہ جنوری سے عظر کے بیگار

### ورامه اصحاب كبعث

جوطويل ورامسهاس مي كمل شايع كردياجائ كا-اس كعلاده عدان ساستصواب كياجا اسدك اورمتعدد منامين ارسي المرسكة فلم كمول كرمن مي ايك فساري مركا وواس كووايس بينا چاسته مي ما بكار كوستش كى جائے كى كر جينيت مجموى يرساله حبنا دلجيب مواتنا بى كے حساب میں جع كرانا پيند فرات ميں۔ ر منظیر کار

اگرآب، مندبی شاعری پرمیرحاصل اریخی دننقیدی مقالات اوراً س کا انتخاب د کمیمنا چاسبتے ہیں تو و مكار خورى مستعل م لاحظ فرائي - جم ١٦٨ منعات قيمت بدعلاه ومحصول -

# باب الاستفسار

عقل ومذربب

(جناب مسميليل الرحان صاحب -جونبور)

على و ذرب كى باجمى خالفت بهت مقسمور جيزيد، علم و ذرب كے بيانات كو غلط تعمر آنا سے
كيونكر وہ اس كے اصول برجيح نہيں اتر تف نومب علم كر براكہ اے كيونكر وہ قدائے وجو دكو
معطل كر دينے والا ہے علم كے دلايل توخيطى ہوناتى جا بين ليكن اب ندرب كوئلى مجبوراً على
انقطان فرسے جواب دينا بيت الم سيان سوال يہ بوكر كيا خرب اس بين كامياب بوسكة اب اور
كيا واقى دوعقى دلايل ايسے ركد سكتا ہے جوابل طم كو خاموش كرسكيس ميں ممنونى بول كاألوس باب
هيں آب ابنے خيالات قلمبند فراكم زكار ميں شاہے كوريں ۔

ر بگار) یونتوآب کے استفسار کے جواب میں اختصاراً اتناکہدیناکا فی ہے کہ'' اس دقت کک فرمب اپنی مفاظمت میں کوئی علمی دلیل السی مینی نہیں کرسکا جواہل علم کے نزدیک قلبل قبول ہو''لیکن چوکردکایت لذیذہ اس لئے میل سکو ذرا دیر تک بیان کرنا چا ہتا ہول۔

مرحید میں اس سے قبل اعتقاد ویقین کا عنوان قایم کرکے بسلسلا لاحظات اس مسلد برکا فی بحث کرچکا ہول لیکن اس وقت میں ایک دوسر سے بہلوسے اس برگفتگو کرنا چاہتا ہوں اور ایک آدھرشال بیش کرکے بتاؤگا کر خرب سے علمی دلایل کی نوعیت کیا جواکرتی ہے اور اہل علم اسے کیول سلیم نہیں کرتے -

خبل اس کے کفف وضوع براظہ از بیال کیا جائے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ زہب وطلم کے حدود تعین ا کروئے جامین کیو کل بغیراس کے فیصلہ ونٹوار ہوگا ۔ لیکن یہ واضح دے کراس جگر فرہت سے میری مرادکسی جاعقہ وقوم کی تہذیب دکھی نہیں ہے بلکھرٹ وہ متنقلات ہیں جنکا تعلق ما بعدالطبیعیات سے ہے یا آن روایات

وواتعات سے جن کوالہام ومعجزہ کے نام سے مین کیاجا ہا ہے۔ اسی میں قدا ورسول کے مفہوم کومی شامل سمحصنا جاسبئے۔ زیادہ وافتح الفاظ میں ول اسمجھنے کہ ندسب کادہ بیپلوحرامیت علم نہیں ہے جوحرت وصبع توا نین یا تعيين اصول معاشرت سے وابستہ ہے، ملک اس کے دہ بیا ابت جوعد و دیلم انتقیق کے اندرآتے ہیں اورجن بر عقل انساني اجهايا رُأبون كانبيس بكميح يأبلط مون كاحكم لكاتى م يجد الرقدمب نام موتا حرت اصلاح اخلاق كالويقينًا اس مي اتنى ليك مفرور موتى كروه برملك وزيانك لياظسه أبيف الدرتبايلي بيداكر دياكتا ادر اس صورت مي علم كي ساته اس كا اجماً عكسى ذكسى مركزير بالكلي مكن تفادليكن جونكه فربب حقيقتًا نام بم يخضوص معقدات كاجن برصرف اس ك آيان لاياجا اسے كروه فداكى فاس بندے ياكسى فاس كا ب ك ذريعه سے عاصل ہوئے ہیں - بنابرال ملم اخصیں صدودِ عقل کے اندرلاکر مجھنا بیا ہتا ہے اور حیب وہ مجھ بین نہیں آتے تو ا کار کردیتا ہے اور بیصورت مذہب دعلم کے مناقشہ کی ایسی ہے جوکسی صورت سے دورہنیں ہوسکتی ، کیونکہ اس طرف غربب كوا صرار ب كرجو كيد وه كباب ضداكا بتا إجواكبتا ب اس مي عطى كا امكان بنيس اورا د هوعلم كبتا مے کفدانے کھنہیں سبت یا ایک محضوص انان نے اپنے ہی ذہن وعقل کے لاظ سے بتایا ہے اوراطلا بلا تحقیق اسے تسلیم بیں یا جاسکتا۔ بھراگر ندہی معتقدات اپنی نوعیت کے لحاظ سے ایسے ہوئے کا علم کوائمی ظرف توج كى طرورت ما موتى تواس زاع كے بيدا ہونے كى كوئى وبديكى كىكن شكل توہى سے كە خرمب بيجى الخفيس مسایل برگفتگوکراسے جن برعلم کی تحقیق جاری ہے اوراس کے دونوں کا تصادم ناگز مرسبے مشلاً غربب كہتا م كرفدان كائنات كوچه دن ميں بيداكيا علم كہنا ہے كريہ بالكل غطب كيونكركا ننات نتج ، مريجي ارتقاء كا- ندب کابیان ہے کوزمین کی بیدایش برزیادہ سے زیادہ حند برزارسال کا زمانے گزراہے، عالم تا ہرکر طبقات الارض کا مطالعہ اس کی تردید کرتا ہے اور وہ کروروں بلکرار بول سال کی مت تنعین کرتا ہے۔ نرب کہتا ہے کرفدا کا ایک ٹیک بندہ مھلی کے بیٹ میں تین دن ک زندہ رہا علم اس کوغیر مکن بتا آیا ہے کیونک حیات کے لیے مخصوص اسیاب حیات کا پایانان فروری ہے جو تھیلی کے بیٹ میں میں نیس آسکتے تھے۔ فرب مری ہے کفدا کے کسی برگز مدہ بندہ نے پید بر اشاره سے چاندے دو گراے کردے اوروہ بھر بل کے علم اس کی تردید کرتا ہے کہ بی خرق والتیام مکن نبیں، الغرض اسی طرح کی اوربہت سی بالمیں میں جو زمیب کی طرف سے بیش کی جاتی ہیں اور علم ان کے ماننے پرراضی نہیں۔

ب سے کچرندان قبل جب علوم جدیدہ نے اتنی ترقی نہیں کی تھی اور اس کی تحقیق بھی آتنی نیا وہ کمان تھی ا نمب کی طرف سے عام طور پر جواب کی یہ صورت مواکرتی تھی کی خواکی قدرت سے بعید ہے کہ وہ ایسا کروے کیا جس نے آسان وزمین بیدا کئے ہیں وہ کسی ایک اُصول کی بابندی پرمجبورہ اور کیا انسان کاعلم اُنا کسیع سکتام کروہ قدرت کے نظام اور اس کے آصول برحادی ہوسکے۔جواب کی یہ صورت ہالفاظ دیگر تو یا یہ بیت رکھتی تھی کہ برعقل وقل کر نہیں جانتے اور ہلاکسی ولیل کے ہراس بات کو صیح باور کرتے ہیں جو نہا ہا کہ رف سے بتالی کئی ہے ، بھر جو بکا تھی تھی ذیا وہ وسیع نہ ہوئی تھی اور انسان کے ذہن سے اس کے جو کا حساس بھی پوری طرح محود ہوا تھا ، یہ بات آئے بڑھنے نہ باتی تھی اور فرہب اس کو اپنی تخرندی سے تعبیر کیا گڑا تھا، لیکن اب کو علوم کمیل کی صد تک بہوئے گئے ہیں ، ہر سکارت یا ہرہ کی صورت اختیار کر جیکا ہے ور ایفین کی ان مدود طیس انسان نے قدم رکھا ہے جہال نہ نبرب کی گنجائیش ہی نہیں ہے ۔ فرہب نے اپنی مناظرانہ روسنس مدود طیس انسان نے قدم رکھا ہے جہال نہ نبرب کی گنجائیش ہی نہیں ہے ۔ فرہب نے اپنی مناظرانہ روسنس ہو کہا ہم کی مقارف کے جن علوم کی مسب سے بائی کہ سے کو جن علوم کی مسب سے بائی کہ سے کہ جن علوم کی صحت برگھتا کو کہا ہے اور اس وہ اور میرے وامن میں بناہ ڈھوز ٹرھنے کی کوسنسٹ کرتا ہے ۔

سٹرق کا فرکزمیں بہاں نرمہب کیا علم بھی قدامت پرتی کی دیجیروں سے آزا دہیں ، بلامغرب کود کھیے کہ وہاں کے اہل فرمہ اب اپنے معتقدات کی بیروی میں کیسی مجیب وغریب کمی دلیلیں میٹیں کرتے ہیں ،

درانخاليكه إن كاليكمي ولا لي ميني كرنابي حقيقتًا إن كي نديب كي نبيا دكومتزلزل كردين والإب -

مانبانا مناسب نه موگااگرمی اس کی ایک مثال میش کرکے اپنے مرعاکوزیا دہ واضح کرنے کی گوشش کرول۔ روایات توریت وانجیل میں ایک مشہور روایت طوفان وکشتی نوح کی بھی ہے ، بعینی کہا جا آ اسبے کہ حب طوفان کے آثار شروع ہوئے تونوح نے ایک شتی طیار کی جس میں دنیا کے تام جا نوروں کے ایک ایک

دو دو وراك ركه ك خياً ي موجود اللي الفيس سي على بي -

اس روایت پرطنی نقط نظر سے جواعتر اضات وارد موستے ہیں ان س سے ایک یمی ہے کہ یہ کیونکر مکن ہے کہ تام وحن وطیور کے جوڑے ایک نتی میں ساسکیں اور اسی کے ساتھ ان کے لئے ایک سال کی غذاہی اس ہیں موج دمون جونکہ یہ اعتر اض علم ریاضی سے تعلق ہے جس کی صحت کی طوف سے اہل موہ بھی انکار نہیں ہور مکتا اس لئے انھوں نے جوجواب اس کا دیا ہے وہ بھی ریاضی ہی کے انحت ہی ۔ الا خطافی صحیفہ مقدر سمیں جو بعایش کئی توجواب اس کا دیا ہے وہ بھی ریاضی ہی کے ما تحت ہی ۔ الا خطافی صحیفہ مقدر سمیں جو بعایش کئی افریق کے کا فلسے علی التر تیب موجود میں اور دیم فلے ہوگائی اور میں فیصل ہی دور میں اور دیم فیصل ہوگائی اور میں فیصل ہی دور جو ایک ایک ایک فیصل اور دیم فیصل ہی تھی اس سے ایک ایک فیصل اور دیم فیصل ہی دور میں افریق ہوئی ۔ جوز کو دایت سے بیمی تا ب ہے کہ اس سے ایک ایک فیصل در میا فی تعلق کو دار ہوئی کے دور میں موجود میں اس موجود میں موجود کی درج کا توجہ دور میا کہ ایک دور میں موجود کا توجہ دور میا کہ کوئی سے خرب دیے کے قدم موجود کی موجود کی اوجہ دور اور کی موجود کی درج کے درجہ کا دور میں کہ ایک ہوئی ۔ اب آپ میں فیصل موجود کی دور میں کہ نواز ہوئی سے خرب دیے کے قدم موجود کی دیا توجہ دور میں کہ کار قبہ دور درجہ کے درجہ کی دورجہ کا توجہ دور میں کہ کار قبہ دوران کی موجود کی دورجہ کی درجہ کی دورجہ کیا میں دورجہ کی دورجہ کا دورجہ کی دورجہ ک

فٹ گویا دوا مکڑسے کے زیادہ جگرکتی میں بانی جاتی تھی ۔ اب اسی کے ساتھ موجودہ جباز سازی کے آصول کوسکے تومعلوم ہو کا کہ جہاز کا ہرم ایم فٹ ایک سززر پونڈ دزن کوسنبیال سکتا ہے۔ اس سکے نوٹ کی کنتی ۳۲۰۰۰ مٹن کئی وزن لیجا سکتی تھی ۔

روه اليرم بوجا ورون ويجائين براه صف المرابر براس المرابي المراب المجاب فرنس كيفي كرسب سفي يخير برابر برابر

ارم الديسة الدوني المرام الما المرام المرام

کہدیجے کوکیا انسان جانوروں کو سدھا ہیں۔ تھیناتہ جواب ہی قریب علی اس ارح کے کاشے روز نہیں ویکھے کومون لیک آواز پرجانوروز اے پہلے آتے ہیں۔ تھیناتہ جواب ہی قریب عقل سے۔ اب تیسرے اعتراض کی سینے اوروہ یہ کہ وہوش ہوئی ہوئی اسی جواب کی اسی وہریت کو پیش نظر کھرکر پر کیے کہ وہ سب ایک ہی گرمین ہیں جواب کی اسی وہریت کو پیش نظر کھرکر کہا جا اسکتا ہے کہ وہ سب ایک ہی توجہ مرتب کو پیش نظر کھرکر کہا جا اسکتا ہے کہ اس ان ان ان ان میں ہوئی ہے کہ وہ این توجہ اور اس کے اور وہ سے تا بت ہوجی ہے کہ وہ این توجہ ارا دی سے کام لیکر دو سرے کو سی منافی اللہ ہوئی جو اور وہ کی دوارد کا میں خصوصیات کوچند واول سے سائے معطل کر وہا موقوات میں کورزا استحالہ عقلی ہے۔ سیلئے قصہ ختم ہوا اور کشتی توجہ کی روایت والایل عقل سے تا بہ ہوئی ۔ لیکن آسے ان والیل کی بنا دیرا یک بار پورخور کوری کہ کورٹ کی کہ دوارت کی ہوئی ہوئی ہوئی ۔ لیکن آسے ان والیل کی بنا دیرا یک بار پورخور کورٹ کے دوارت کی دوارت کی ہوئی ہوئی ہوئی ۔ ایکن آسے ان والیل کی بنا دیرا یک بار پورخور کورٹ کے دوارت کی دوارت کی ہوئی ہوئی ہوئی ۔ لیکن آسے ان والیل کی بنا دیرا یک بار پورٹ ہوئی ہوئی ہوئی ۔ ایکن آسے ان والیل کی بنا دیرا یک بار بورٹ کی ہوئی ۔ ایکن آسے ان والیل کی بنا دیرا یک بار بورٹ کی ہوئی ۔ ایکن آسے ان والیس کی بنا دیرا یک بار بورٹ کی ہوئی ۔ ایکن آسے کا دورٹ کی دورت کی ہوئی کورٹ کی دورت کی ہوئی کورٹ کی دورت کی ہوئی کورٹ کی دورت کی ہوئی ہوئی کی دورت کی دورت کی ہوئی کا دورت کی دورت کی دورت کی ہوئی کورٹ کی دورت ک

ا -- حذرتِ نوح بهت بنیب ما نم حیوانات شخدا در ان کومعلوم نفاکه نیایس آنی م ریر جانور به نیجایس -۲- حضرت و آح بڑے زبر دست ریاضی دال شمے اور وہ سحجتے تھے کداشنے بانور ول کے لئے آتی جگر کافی موکی اوراسی حساب سیرانعول نے کشتی تیار کی

م - مشرِّق نوح جانوره ل سنة مردها سفرين كمال ريكية تقديها ن تك كُشتى من بنهيم بنهيم انھول ف در ول ،چوبايوں بحريون اوركيوس كوڙوں كوبلايا -

م --- حفرت توسع ایک ما مبر مرزم شی کرانهول نے نام جانور دل کو اپنی مقناطیسی فوت سے مغلوب کوکے ان کی طبعی خصوصیات ورندگی کڑھین اس تھا۔

یقیناً بیس اس جواب بریدا عزیض کرتی و حق حاصل نهی ک حفرت نوح سفیه تام علوم می اور کمیال حاصل کے تھے، کیونکی ہر حال انسان ہی یہ سب کچی حاصل کرتا ہے، لیکن اس اعتراض کا جواب ابل خالی ہی یہ سب کچی حاصل کرتا ہے، لیکن اس اعتراض کا جواب ابل خالی ہی کہ اگر دیں تو ہوائی بنوت کے بیس کیا جیز بیش کی جائے گئی اور ان کی مذہبی برگزیدگی خابت کرنے سے لئے کس دلیل سے بنوت کے ثبوت کا جو بعد ہوسکتا ہے تو کو کی اور ان کی مذہبی برگزیدگی خاب کو بیا نسس کی مدد سیوکسی تحبیب افراکا نہور نبوت کا جو بعد ہوسکتا ہے تو کو کو کہ اس ایسا میں ہوسکتا ہے تو بین برائن نوب سے بڑا بیغیر بنا تا روی اور کا انسان کو کو کی اہل فرب سے ایسا کہ سے بڑا بیغیر بنا تا روی اس کو کی اہل فرب سے ایسا کے سے بڑا بیغیر بنا تا روی اور کی اہل فرب سے ایسا کی مدین ہوس ہوسکتا ہے۔

جمع آس مع قبل میں نے عوض کیا تھا کر موجودہ اہلی فدا ہب کی یہ ذہنیت کروہ اعتراضات کا جواب علی فظر ہوں کے بعد درگا جا ہے۔ علمی فظر ہوں کے بعد درگا جا ہے۔ علمی فظر ہوں کے بعد درگا جا ہے۔ علمی فلرح

مانر ہوہی نہیں سکتا ، جنائے آپ نے دیکھا موگا کہ ایک شتی نوٹ کی روایت نابت کرنے کے لئے اہل نوامب نے جو علمی ولایل میں ان سے مکن ہے روایت تو نابت موکئی مور الیکن جناب نوٹ کی رسالت ومنوت مالکا ختر موجا تی سے یہ اللہ میں ان سے مکن ہے روایت تو نابت موکئی مور الیکن جناب نوٹ کی رسالت ومنوت مالکا ختر موجا تی سے یہ

ایک دسول کی ریالت کاتعلق حرف اس عقیده سے ہے کرجرکی وہ کرنا ہے منہانب السر کر اسے اور اس میں کسی اکتساب یا جد وجہد کا دخل نہیں ہوتا ہے جو نیاملی آوجیہات میں اس اکتساب کا ماننا خروری ہے اس کے علوم اکتساب یا جد وجہد کا دخل نہیں ہوتا ہے جو نیاملی آوجیہات میں اس اکتساب کا ماننا خروری ہے اس کے علوم اکتساب یا دوعلم بنوت کا اجتماع توکسی طرح نمکن ہی نہیں۔ بال اگر یہ کہا جائے کہ ایک مغیر دمنا کے تام علوم کی مہارت مال کے بیٹ سے لیکر بریا موتا ہے تو بھیک یہ سورت ایک مصوص امتیاز کی بیدا موسکتی ہے الیکن اس دعوے کو کس علی توجہد سے نابت کیا جاسکتا ہے۔ اگرانل ندا مب ایسا کہ بیری تواسے ماننا کو ن ہے اور دہ اسے منواعبی کیسے سکتے میں ۔

نرمب نام م سرف کورانه وجابلانه انقیاد واطاعت کانس نه اس کا وجود نواه وه ضروری بواغی وگوی مفید مویاغی مفید و حت اسی طرح قایم رسکت به کوده اسی بهل والعلمی کی دنیا بیس رب علم کے میدان میل سکی سک و و وحد درجه نامقبول جسارت بے کیونکیسی آکرسب سے سیم اس کیا سے ناک کا حال لوگول برگھاندا کا اوروه ایک مفحل خیز چیزین جا آھے ۔

میں ان اہلِ مُراکہ کوا جیما تھجتنا ہول جوکسی علمی ہر ہان وجہت کوا بنے پاس آنے ہی نہیں دیتے اور خدا کومون بلادلیل' بچانے کے مرعی ہیں، کیونکہ اس کے اند ۔ ایک ایساع م راسخ بنہاں ہے کہ اس کے مقابلہ میں علم کوعبی خاموش رہجا نا بڑا ہے ۔ لیکن وہ حضات جوا بنے عقابیر کی صحت ہیں عفلی ولایل بیش کرنے کی جرائت کرتے ہیں ، وہ حقیقتا وہی ہیں جو خرم ہب کی طون سے مطلق بھی نہیں ہیں اور اس کے ترک کروینے کی چرات بھی ابنے اندینیس باتے ۔ یہ مذم ہب کے نہایت خطرناک دوست ہیں اور ایک دالیک دان انھیں دوستوں کی نبود دنیاسے فرم ہب کوئتم ہوجانا ہے ۔

مشرقی ظلت کاعلم بر دار "حبا **یا**ن <sup>با</sup>

مصنف - جناب جمین الل صاحب حزاست دساح جایان ، شرخ تشی محرد علی صاحب دجامی ، آج مصوف ، مربس بیل جایان جرسے
اب ایشا کا ام درخت ہے الل محنامی میں رو ہتا آلین اس خفر عرب ایس نے وہ جیت اگر ترقی کی وکواس کا شارونیا آئی بروت میں اس نے وہ جیت اگر ترقی کی وکواس کا شارونیا آئی بروت میں مورنے ایک اس کا خذرہ ایک سے اللہ میں مورنے ایک میں مورنے ایس کے میں مورنے ایس کے مصنف نے مرسوی نظر دائی گئی ہو بلا ایک میرانے تصنیف ہے جسم میں مام حالات کا غائر مطالعہ ، ورجان کے وج میر منظم میں جام مولی سے مسال ہے ۔۔۔ سائز معلاج میں خواج مورن میں مورن میں مورن مورنے میں مورنے کی میں مورنے میں مورن

## بإبالمركة

ذیل کا کمتوب جمیل مرے ایک نہایت عزیز دوست کا ہے جن سے میں حرف اس کے محبت کرا ہول كالركبعي ايني مولويت كي وحراط مستقيم ، سع منك كي توقيق ان كومير آگئي توده أس بندتهم كي وده ابت مول كر خندين عراقي ابني زبان مل المناسكان الى سيتبيركراب ایک سال سے زاید زا نگزراکوان کی بوی چند حمیو فی سی حیور گرانتقال کرئیس، سرحید ایک موآمی کی علاه میں بیوی اور در ما ملکت ایالهم ایک بی سلساد نشاط کی دو کو یال بین اور اس باب میں اس کا نظریہ در اور بازار سے لے آئے اگر ڈیٹ گیا " سے آئے نہیں بڑھتا، لیکن جیسا کمیں نے ابھی عرض کیا ہلاء عزیز دوست يس جونكر "جراتيم رسرى" عبى كافى بائيجاتين، خواه ده فى الحال كتيزي ساكن ( معن على على المحال كتيزي ساكن ( كيول يه بول ، اس ك الخيس اس عاد ته سع منت صدمه بهونيا ور النفول في تجه ايك خط لكها حس سع معلوم ہو اتھا کہ وہ اب اپنی زندگی سے بھی بیزار ہیں جہائیکہ نشاط زندگی "۔ میں نے لکھا کہ یہ انزات عارضی ہوا کہتے میں اور خصوصیت کے ساتھ زا فرشاب میں کراس وقت توان کی با ماری گرئے تبنم سے بھی زیادہ بے حقیقت ہوتی جداس لئے آپ فوڈ دوسری شادی کریسیئے، انھوں نے اسے " خیال محال" سے تعمیرکیا اوراعلان کردیا کہ ا بنی بقید عروه « مرحور» کی یا دس ابر کردیں گے اور اس مرجا نہاری "کے ان وواعی الفاظ کو کہی فراموسٹ می فكرير كرج وواجى كافكرك كاتوان كي مدرويات ازدواجى كافكركما لياتعا-ات آئ گئی ہوئی ، میں تھی اپنی الجسنوں میں پڑ گیا اور وہ بھی منجر حیارت سے مشاغل میں مصرون ہوگئے کبھی ہی اگرخیال بھی آیا تھا تومیں اس کر الدیا کرنا تھا کیونکہ ان کی سوگوا را نہ زندگی کا تصور میرے لئے باعث اذبیتھا انفاق سے عال ہی میں اس کی ایک تحریر اور آئی اور پیغیمتوقع فرلیکر آئی کو انفول نے دوسرائکا ح كرايا بع مخط كالفاظ سع معلوم موتا تقا كالفيس غير ممولى مسرت والبساط عاصل ب اور كزشة عبد وبيان کی یادیک باتی بنیں رہی میں فران کواس او نشاط صدید" برمبارکباددی اعمول نے شایراس میں ایک طبی کھی محسوس کیااور مجھے دو سرامفصل خطاعیجا جو کراس تحریرے زعرف نفسیات سف باب واز دواج پر روشنی بڑتی ہے بلکہ یکی معادم ہوتا ہے کرجذ ہات جنسی کس عدیک اسان کی دہنیت مراریتے ہیں -اس لئے

### مكارمين شايع كرما مول دوراس كاجواب بي كل إن ك فرايسة دينا ليندكر تامول ----

وصل کی شب مرزی ایک بی از من ایک ایک از ق کید مراف او ایک او ایک او ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایال ایک ایک اور اس اداران کام در حال دخواه کفتا بی تم بر آلیس مود باکتابی طرب انگیز اس کی ایا براری مسلم به اوراسی به ا اسبنه مقدر برکه فی بسی آر سرند و ارکبیمی در ایک تو بس با جواجه و کاش محتن ارتزا وی کایت عربی و ندگی کی حقیقت مودا

محسب تام محد معید ر وسته بی کتی اس مخدد می آه کهبی بی سرورب

ليكن كيام كيخ بيال توم كيفييت ابني ايك دهندني سي إدحنيو الرميف جاتى ميد خوا ندمير وروت براي الكن كيا ميان سي كما تقا: ـ

روند سرخفتی با کی طرح خلق ایل تیجے اے نمرفتہ جیوڑ کی توکیب ال مجیے گرصیب تا تو یہ ہے کرمد نفش ایس بی ایس تقدید یار در کرار انسان مرحوم کی ہیروی -ہم آغوش منہ دجائے کہاں تو تمیر دیڈیا کا در دراور کہاں ریاض مرحوم کی ہیروی -

مم اسیرون کو مجلاکیا بو بها دائیسیم ترکزری دود گازار کا جا ای گئیسا ا لیکن میں توجرف در امید بهاردری پرتینا بول اور بیانش موم بهت آمیت الارسی میں ا شریخه پائے بلسبیل جی کی بھی میں کراب رس آبلاسٹ مرکلی میں امید کی تیلمنیال میں سفتے دمول لیس آپ کامشورہ بتی اورم حواسکی لیک سوگوارا شاہ دمقصود تنی

بال معيم مي خركره آنا ب اور وونول أن كويا وكرك آنسو كيند تطرع شيكا يلتي بين - ول بلكا موجا أب، بحوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہے، بیلے جس لفظ سے بچے پکار تے تھے اب می دہی لفظ استعال کیا جاتا ے، مرومہ کی یا دپر د تنک و رقابت کی جگر یاس دحسرت کا اظہار ہوتاہے ، مجھے بڑی حد تک اطبیبان حال ہے۔

لكننو- ھارايريل كنسڪ

صدیقی الاغر - آپ کا جواب مجھے اسوقت طاجب میں تطعُانس کی طرف سے مایوس موجیاتھا اورابنی اس مایوسی پرقانع بھی تھا کیو کھب ایک خص زر گی کے اس دورسے گزررہا ہوجے

جہانے تخترخواہم کدوروئ ہیں جائے من دجائے تواشد کیتے ہیں تواسي وقت مين اس كرحيط ابى كيول جائ - لين سمجة ما تفاكمي في إلكن بدعلية تقاضد جواب كياسه اورالرآب اب بھی فاموش رستے تومین تھھی آپ کو ملامت وکرتا، کیو نکنتے معلوم۔ دوئٹرور من قال ،۔ احبد الملامة فی مواک لذیز ق

حبالذكرك فيلمني الليوم

اب كى اس تحرير كويزهكرانيي اور دوسرول كى زنر كى تى بت ساء ده تجربات سائن آگئے جن كا اگر تجزيري ِعِاےُ تو ' فریبِ نفس' مِّصے زیا دہ اور کچھنہیں ٹھہرنے ۔انشان اوز صوبسیت کے ساتھ ایک پٹر <u>ہے۔ کھے دہیل آ</u>ت كى يخصوصيت كروه معصيت كرباب مين يهي "اطهيان عنمير" كى كوست ش سے باز نهيں آیا، كوفانص مربب كى بدا دارى، ليكن ب نهايت برلطف - آپ كومعلوم ب كمين كيول است " برلطف " كېتا بول ؟ اسك نهیں کر گناه کور صواب سجه کر کرنا کوئی معقول بات ب بلکامرت اس سائد اس طرح ۱۰۰ ارتکاب کناه سیس جوایک كيفيت" وزويده بكابي كي بيدا موجاني مع وه برى حميل جيز المديد الدين في اس مع لكند ياكم إيارتوت مجھے معلوم بنیں کیوں ، تقور اسار شک آگیا ور نہیں کہ اب گنا ہ کُور کُنا ہ "سجھ کر کرنے کا عادی ہوں اور وہ تبھی پورى طرخ ضمير كاخون كرنے سك بعد- اب اس قسم كى لذتول سے اس ست كس بيكان بوجيكا بول كرسواسة اسپنے سب كواد كنا بكاراً سيحف لكا بول-

مرددعورت کے تعلقات جنبی کے سلسلمیں سب سے زیادہ غیرتناء انجیز شادی یا مکات ہے اور صیب کے ساتھ اس وقت جب اس میں "مولومیت" بھی شامل ہو کہ اس صورت کیں تو وہ بالگل بازار کا ساسو دا ہو کر و بجاتی ہے بونتوایک وندی بیوی جی عورت ہونے کے لحاظ سے کوئی خاص چیز نہیں، تا ہم بر لیا ظراحترام رندی دواس کومبوب سمجفے کی کوسٹ ش طرور کر اے، لیکن ایک مولوی جوابنی بیوی سے بجزاس کے کوئی اُل فی نہیں ر کھتاک نازسے جو وتت بے وہ شوہر کی خدمت میں صرف مونا چاہئے ، کیا خاک اس کی تدر کرئن آہے۔ اگراولاد مونے سے قبل وہ مرجاتی ہے توایک خادمہ سکے چنے جانے کاریخ مونا ہے اور اولا دجھوڑ گئی توایک دایسم ضعہ کی حیثیت سے اس سے اُمٹر جانے کی تکلیف موتی ہے ۔

برحندموتوی دمونا، رقدمونا نهیں ہے الیکن جورتونیس ہے وہ مولوی یقیناً ہے، اسی جینیت سے میں آب کومولوی یقیناً ہے، اسی جینیت سے میں آب کومولوی تحقیقا ہوں اور اسی بنا پرمیں نے آپ کومٹورہ ویا تفاکی آپ فوراً دور راعقد کر لیج کیونکر مجمع سلم تقایہ صدر مدونا فرجس کا تعلق بیوی نہیں ملکہ کچوں کی مال 'کے اٹھ جانے سے ہے بالکل عارضی چیزہے اور بمیشار کا ماوا " مکائ نانی " سے کیا جا آ ہے خواہ وہ کا میاب نابت ہویا ناکام ۔

آپ نے اس کا جواب ایک الیم " رزوانہ خود مری" سے دیا کر جی نوش ہوگیا، حالانک اس پرعزم و خبات کا زیا دہ نیمین مجھے نہ تھا۔ ایک زوانہ کو رئیبا اور میں بھی تجھتا رہا کو مکن ہے آپ کی سوگواریاں برستور قائم ہوں، لیکن حال ہی میں آپ کی تخریر نے اس بر وہ کو بھی اُ میا و با اور مجھے بینکر کہ آپ نے دوسری شاوی کرلی، طینا کی میں حال ہی میں آپ کی تخریر نے اس بر وہ کو بھی ہوا اور حرت ہی ہوئی، اطینان اس لئے کہ بین انہ عشق وجنون " کے لئے ساز گارہی نہیں ، گرا پ کی مراس کی مقتصی ہوا ور حرت اس سئے کہ آپ کے لب والمجہ سے یہ می مقرض ہوتا تھا کہ یم معن کا حربی نہیں سے بلکہ رز آن بھی سہے ۔

میں سنے آپ کواس منظاط آزہ "برسبارک ودی دلیکن آپ نے غالبًا اس میں کچ طعن بھی مسوس کی اوراس کے جواب میں کافی آمل اورلیس ولیش کے بعدیہ 'انتھاد نامہ "روانہ فرایا۔

باورکیجے کو اب کے نکاح نانی سے تبنی مجھے خوشی ہوئی کسی اور کونہیں ہوسکتی ، کیور میں النی شین گوئی کر کیا تھا ، کر کیا تھا، آپ کوشورہ دیجیا تھا اور تقیقاً آپ کے لئے خروری بھی جانتا تھا۔

آپ نے اپنی موج دو حیات ازدواج کا ذکرجن اکفاظ میں کیا ہے ہر چید ان سے ایک خاص می کانشہ فرور کہتا ہے دیکی میں میں کی الکھاں خور شہتا ہے دیکی شال ہے ۔ اگر ہی بیزی کے الکھاں کے بعد اس کی تناش ہے ۔ اگر ہی بیزی کے الکھاں کے بعد اتناز ماز حسرت ویاس میں برکر دینا ضلات عقل تعاقواب نکاٹ انی کے بعد اس کی تناش کو ہاتی رہنے وینا اس سے زیادہ براہے ۔ آپ کی زندگی کے بیلے حصد میں جب دوسری بیوی شریک دیتی تو ووسرے حصد میں بیب دوسری بیوی شریک دیتی تو ووسرے حصد میں بیا ہوی کی دیشی کا موال میں کی دیشی کا موال کی دیا ہوئی کی دیشی کا موال کی دیتی کی دیشی کا موال کی دیا ہوئی کو دیا ہوئی کی دیا گری دیا گری کی دیا ہوئی کیا ہوئی کی دیا ہوئی کی دیا ہوئی کی دیا ہوئی کی دیا ہوئی کر دیا ہوئی کی کی دیا ہوئی کی دیا ہوئی کی دیا ہوئی کی کر دیا ہوئی کی دیا ہوئ

مرجیداً ب نے وضاحت کے ساتھ توہیں لیکن اجا لا خرور اس تغاوت کوظا ہرکیا ہے جواک کی اور اُن کی عمیں بایا جا آ ہے۔ اس کے متعلق میں اس سے زیاد ، کچھنہیں کریمکیا کرائیں صورت میں دلداریوں کی ذمہ داری زما وہ ترآپ ہی برعاید موتی ہے اس میں شک نہیں کہ ۔ غنچہ اشکفتنہا قدرعافیت معلوم ا کا حساس نہایت تکیف وہ ہے لیکن زن وشوکے اب میں اس کا تشائم ہیاہ ہی عورت ہی کے احساس سے تعلق رکھتا ہے ، کیونکہ مردابنی کمزوریوں کے چیپانے بس کمال رکھتا ہے اور اس عاد کس جری واقع جواہے کا کر بھول کی خوشبوان کو محسوس نہ موکی تو غصہ میں آگراسی کو "ب ہو" مہکرمسل ڈالیگا اور اپنے ضعف شامہ کو کہی ہے فلام مونے دیگا۔ آہ، آپ کیا ہو جیتے ہیں کہ مہدوستان کی عورت کتنی مظلوم ہے۔ اس سے مطالبہ ما ا

باور شیخ کراس جدید تنگی سے جو تغیر آپ کے جند بات میں بیدا ہواہد اس کو معلوم کر کے میں خوش ہوا ،
اس سے نہیں کہ آپ اب بجائے میر و دروکے دائے و ریاض کی وزیامی آگئے ہیں ، بلکر صرف اس بنا برکر من توف میں مدسکے طفلے شود متاند می تص سے اس بات کی علامت ہے کہ انسان زیادہ زندہ رہنا جا ہتا سند اور یہ سب جانتے ہی ہیں کمی آپ کوکم از کم اس و تت کی علامت ہے کہ انسان بول جب تک میں موت کے خیال کو تعالی کے بورے ہول ۔

یہ دیرت ہے کہ انسان کا ہرحال خواہ دیغم آگیں ہو یاطرب انگیزاس کی نا با یداری سلم ہے" لیکن سوال یہ ہے کرانسان، س فکر میں اپنا سرکیوں تھیا ہے۔ طلوعِ اہ کی طرف سے آنکمھیں مبند کر لینا حرف اسلے کراسے غوب جی ہوناہے یقیٹا کوئی قطری مطالبہ نہیں۔ نالب نے اس فلسفہ کوایک نہایت لطیف ونا ڈک طنزاتی بیراہ میں اس طرح بیان کیا ہے :۔۔

حرديث مطلب کل نهيس فسون نياز دعا تبول مويارب كرع خفر دراز

انسان خواه متنی بی عمر سکرآئ کیکن وه زنروی بتا ہے زیاوه سے زیاده بندره سال بیس سے نیس سے بتی کہ میر خوات کے اس کی سے استار کی با سے استار کی اختیار کر ہجا ہے۔

"افغاریة "برا مربر مکر "نسر بہائے رہنے اور افراز زاست الای زلاا ہا سے خیال سے کا بنیتے رہنے کی عمر اسمی آپ کی نہیں آئی ہے۔ اور بور افراز زاست الای زلاا ہا سے خیال سے کا بنیتے رہنے کی عمر اسمی آپ کی نہیں آئی کے اور بور اسمی میران میں انداز میں بنیا موں وہ مسکرا کر مند کی ایس بی میں انداز میں انداز میں بنیا ہوں انداز میں بندائی آئی بنیا ہوں میں بنیا ہوں انداز میں بنیا ہوں انداز میں بنیا ہوں انداز میں بنیا ہوں بندائی آئی ہوں بندائی آئی بنیا ہوں بندائی آئی ہونے بندائی ہون

مسرت کے اسباب بیدا موسے ہیں توان میں غرق موجائے اپنے اپنے الے رسی کسی اور کے الع مسلی مترب مربت کے اسباب بیدا موسے ہیں توان میں غرق موجا ہے اسبالی مربت آب سے واب در ہیں سے اس کی وہ لمندی اضلاق جرآب کو محراب ومنبر میں نظر نہیں آسکتی ۔

جہال مگاہ ہود ہیں ول بھی ہونا چاہئے ۔۔۔ ول جائے دیگرست ونگہ جائے دیگرست ۔ ہارے کیش میں حرام ہے۔ " ، موش باض " مناسب ہے، لیکن حرف اس عدّ کس " ساغرز دست گزاری " میان کا تو خطاب تفاحرف آپ سے اور دہ ہیں لفسائے کی صورت ہیں، کیونکہ جانتا ہوں مرکسلمال ہونے کے لیاظ سے آپ کونصیحت ہی کی فرا دہ نعرورت ہے۔ سکین ایک نہایت مختفرسی بات ال سے بھی کہنا چاہتا ہوں اور وہ یہ کر مردے مقابلہ میں عورت کی تنہا فتح حرف اس فلسف میں پنہاں سے کہ عہد توشکست ومن ہائم!

### خرورت ہے

رشته کی ایک مززخاندان کی ناکتخدالری کے لئے واسال میٹرکے اسمان میں شرکی ہوئی ہوا دینے سلیقہ وقیز، وانت و دوق کے کھا ظامیر ہترین فیق زندگی بننے کی اہل ہو حرف وہ اصحاب خطاد کتابت کریں جو نودا پنی کوئی معقول واتی آمدنی رسکتے ہوں۔ اے ح۔ وریعہ پنجر کار کھنو

# متوات ثباز

أرام عال -

ا به تملی نفرم آنی جائے کر تمعاری طرف سے اتنی کلیفیں برداست کرنے کے بعد بھی پر تھیں آرام جائی ہم ان کہتا ہوں۔ اگرمی تعییں اصل رازے آگاہ کردوں ترہ خفا توخیر کیا ہوگے لیکن خفگی کا اظہار نفرور کرو آگے اور یہ فجیجے بہتند ہوں کے جس بیشانی "کے ساتہ خنج آئے ہوں بہتائی "کے مساتہ خنج آئے ہوں بہتائی "کے مساتہ خنج آئے ہوں بہتا ہوں کے تعام اوہ خطاج تم سفا حب کو کھا ہے اتفاق سے دیکھنے کو ملکیا سے ہاتا ہوائی ہیں مکیا کہا ہے۔ کیوں نہو، شاع ہو، خوبصورت ہو، نوج ان ہو۔ کل افتا نیاں کی ہیں ، کیا کیا " برش تیغ جفا " برناز فرایا ہے۔ کیوں نہو، شاع ہو، خوبصورت ہو، نوج ان ہو۔ اور دائی اس توت سے وافف کہ

كرشمد كن ويك شهردا خراب انداز

ا جِعا تومنو، میں سنے بھی ایک فیصلہ کیا ہے اور وہ یہ کتھیں کسی ب<sup>رکسی</sup> طرح پیقین ولا دوں کرج کچھتم نیا ہتے ہو وہ پورا ہو گیا ۔

کل شام کوالیی سخت آندهی آنی کرمیرے مکان کی حقیمیں گرڑیں، در ودیوار سرنگوں موسکے،اس کے بعد و نشآ ایک گوشہ سے شعلہ لمبند موا اور میری ایک ایک چیز کو خاکستہ کرگیا، میں گھرسے باس کل کرمیا کا تولوگوں نے پتھرار نا شروع کئے، میں گھراگرایک کنویں میں کو دہڑا اور وہیں ختم ہوگیا ۔۔ تمعین خوش کرنے سکے اس سے نما وہ میرے امکان میں نرتفا۔

ولواب کیا کتے مو - کبو گے کیا ۔ اور کبو گے بھی ترسند گے گیا ؟ میں تعمار اکشتہ طعمر ا اور برنیا پر زکشتہ گان آو از

کامال تم کومعلوم بی ہے ۔ یہ آخری اور بالک آخری خوست خری ہے جین تھیں سنار ا ہوں۔ یس مرحکا ہوں اوراحساس بعد الموت کا قابل نہیں ہوں اس لئے جوچا ہو کو ۔ جوچا ہو کرد میری طرف سا اب کسی شکایت کا اندیشے ہی نہیں ۔ فداحا فظ بنده نواز - کرمنامِه الله الطاف وعنا إن كانسكرية ا داكرنا فرض هيد اليكن اس فرض سے بده برا مونے کی کیا صورت موسکتی ہے ؟ یہ آب بی بتاسیے۔

اول تواحسان کے عوض میں احسان کرنے کاخیال می سرے سے ایک امعقول بات ہے لیکن اگر من س بامعقولیت برراصنی موجا دُل تربیمی بریرست و پائی ا وربے برگ و با ری کاکیاعلاج حس نے سوائے ' ومشرمندهٔ احدان ارسنے کے مجھا ورکسی کام کار کھا ہی نہیں۔

میں جانیا موں کرآپ کی فطرت اس سے لبہت بلندے کرآپ سی کومنون بنامیں اور اس کا حران ی می خوابش، رکھیں۔لیکن میں اپنی فعات بے انخطاط کو کیا کروں جوخوا ہ مخواہ اُس بات برجبور کرتی ہے جبیر آپ رافنی نبیں ۔ بہرحال سوائے خاموش دعاؤں کے میں اور کھی کیا سکتا ہوں۔ حب تک زندہ ہوں زعاً کو ہول اور اس احساس *ہے م*اتھ کریہ سب لغو دم بکارہے۔

آپ کا یہ احسان صرف ایک قرشی صاحب برنہیں ہے ، بلکدان کی بیوی بچوں برسے ، ان بہن برسے ادراسی کے ساتھ مجھ بر بھی کرمیں ان کی مربحلیف ڈنوگی کی کونت سے آزاد ہوگیا ۔ کل د فریب ملے شعے اس عال میں کرآب کا ذکرز بان بر تقا اور آ تھیں اشکوں سے بریز تھیں - ان میں تو آئی بھی جرات نہیں کرآپ کے سائن اعران كرم ى كوئى اكام كوست شيمى كرمكين -آب في توان سي بميشه ك ك وت كريا في جين لی ہے۔ میں کی خدمت ان کی اور اپنی طرف سے انجام دے رہاموں لیکن جا تنا ہوں جو حقیقت اسکی ہے۔ خوتش رسيئے ا در کيا کہوں -

فراموشکارمن -عرفی کاشعرہے!-مرافریب وہدنالہ و بغسم گوید مرافریب میشنو بااشرہ کار مرا

آپ كرمعلوم ب كرميت كىكس منزل كى طرف اس مين اشاره بع ؟ ياس وا أميدى كى وه آخرى صدحب محبت كرف والدابي آپ كوفريب ديناجا متاب اوريجي جاقاب كدس فريب دسدر إ مول ديكن ايك مغزل اس سے آگا ور بھی ہے جب اس احساس کے بعد یک گخت خاموشی نشروع ہوجاتی ہے ۔ سومی آپ کو آگاہ کردینا چاہتنا ہوں کہ اس تخریر کے بعد ہی میں اس منزل میں قدم رکھنے والا ہوں " من وتو" کا جھگڑا نت رکھ انتهائ فرب ببيس بلدانهائ بعدو جرال كي صورت من بميند كي سامت ما آجه

## محموعنرا متفسار وجواب مردوطير

منجر كاريكفنو

# مخیل کی جا دوگری

د کمیتی ہے آگھ براسرار نظاروں کے خواب تیز ہوجاتی ہے محسوسات کی باری دھار ٹوٹیا ہے عقل کی محدود نظروں کا حجاب زمرگی کی اہرسے سرشار ہوجا اہے دل گونجتی ہے ان سنے تعموں کی کانوں میں صدا جب نگامیں پی کے اُٹھتی میں تخیل کی تساب کشت جال ٹربینم دجدان کی کرتی ہے بہوار شاہر فطرت اُنٹ دہتی ہے جہرے سے نقاب غفلتوں کے خواب سے بیدار ہوجا آب دل زیر لب کچر گنگناتی ہے گلستاں کی ہوا بخششتی ہیں سوز '

بخشتی ہیں سوز میں ڈوبی موئی بینا ئیاں زندگی کی سا دگی کوحسس کی رعنا ئیال

سادگی میں بھی نظرات اے فردوسی جال آگو کو لمآ ہے نظارے میں فروق آگہی وہ مناظر حسن سے عاری نعیس باتے ہیں بعد آن میں شاعرد کھتا ہے حسن کی بار کمیاں حسن کی گہرائیوں تک ڈوب جاتی ہے نظر

شوق کی آنھوں ہیں اہر آ اہر جب خسن خیال دور ہوجاتی ہے دل سے بادسی کی تیرگی طائرا ندجن منافر سے گزرجاتے ہیں روز دلکشی کا بعول کرجن پرنہیں ہوتا گی ان روح کو بیدار کر دیتا ہے رجداں کا آثر

مسکراتی ہے نئے اندازسے بزم حیات حسن نوسے جملاً آشتی ہے ساری کائمات

وُوقِي . بن -ا*ب* 

### فرورت ہے

رشة كى ايك ١٨ سال كى ناكتى الرئى كے لئے جومعز زماندان كى نبايت قبول صورت تعليم اختراميح و توانا اسليقه مست د ا سليم السبع سينے برو نے اور كاڑھنے كى امرے ۔ اگر مزى نبيس جانتی حرف وہ اصحاب خطوكما بت كريں جوربر بردزگار بيں ياكوئى واتی معقول آمرنی رکھتے ہیں ۔ پيں ياكوئى واتی معقول آمرنی رکھتے ہیں ۔

## خانه برو**ش**

نظرنوازم اک خوشنا " دیار خوشی " مواسئه وشنت كى آزاد يول سيم بم تاغوش يگون مين تُرمني خون ول مين سنوار من مال لمندم تنب دفعت ميس آسال كاجواب بهران كعزم برعز و وقسار كاسايه نەان كۇنخىب رەپے ملىت كى دەنجمانى كا دان کیمیول پاکرتی ہے توم دراری نەمفلسول كى كمانى سى خوال ايوانى نظرمين ومعت مكن نحيال نامحب دود ' وطن کے جوت کو یہ لوگ جانتے ہی تہیں فرشتے ہیں یا خوشی کے بیاسوگ کیا جائیں سَانَ مِن جذبُ قومی کی سبت فونخواری نران کوشهرول کو دیرال بنا تا آ ماسی وللمفنوكو قيامت الاستاقيين خوشى كاجتمير جوش خوشي ميں بہتے ہيں يه جانت بي تعسب مع إلى روى روك لميگان كوخوشي كالحمن حبهب إل جائيس زمیں بر دسکھتے ہیں اپنی زندگی کاجین خموش رات میں سنتے ایں نغمہ اا ہسید بواکی موج<sub>ا</sub>ل می<u> سنتی</u>یں سازی آ واز فودي مسسن مير، خود داري مجت **بر**. حيات ان كى سبعد نخ ميات سع إلا

من آج بمشعبر کے باہر ہوں بمکنا زوشی زمين يرخيمول مين ميشي موئي مين خاندوش نظرین اپنی سلئے مقعیت آسمال کاجلال برایک مردحوال ان میں ہندکا سہراب خود أعتما ويال ان كى مي ان كاسكوايه ندان كونازى حلسول ميس خودستائى كا نان كويوسجتي الخداسة اخبارى خال كومانسية جرمات خول النسباني بساطِ ونبرية ان كاكمال، أمحب دود دل ان کے قوم پرستی کو انتے ہی ہسیں تيود نربب وملت يه رك كب عانين خان میں شیخ و بریمن کی کروعی اری مان كوحبكرول كابيرا أسفانا آسي نه كا ينور كوية آك سے حب لاتے ہيں ينوويى وحنت كوآبا وكرسة رسنة بي ازل سے لائے میں آزا د زندگی یا لوگ ز مانه بهرسید انفیس کا دطن جهال جامیس فلک يه ديکھتے ہيں يہ بہار مباره فکن گاول سے سلتے ہیں یہ اپنی دکشنی کی عمید يه وسيمن بي گھڻا وُل ميں رقص کا عجاز فضاکی گودمیں یہ راز دار فطرت ہیں دجودان كاسب أسس كاننات سے الا

كرميمال مع غدا، بارگاه يس ان كي خودی سے دور فدا<u>سے قریب ہیں یہ لو</u>گ *ڪاڻي نظرول مين روحانيات ، "مطيم* يمست ازمين اس كانات كى يربال سرول به سرخ کرسان دین جان از بش ندان كونوامش منصب زرميتون كامعوش ئناه موزئ ول حسسن بخيرمين سس نان كاحس مقيرسه اورنديروه بروش شباب ان کاہے، برق حیات ان کی ہے صباین ان کی میں اب دوام ان کی ہے اً ہل رہاہے گا ہول کے ساتھ کیدن مشراب فروغ مستئ فاندبروش كياكهت يه ان كى باتون مين اندا زنغم بيراكي مبی ہے دامن صحامیں بڑم رامش رہا۔ ب ائى تازى د تىيت عيش كم مفوت د کھا دیاہے کا بول کوعشر توں کا سوراج سمجدر با ہول ، خیال سذاب سے دھوکا فريب نورده مرا اعتبارسهاب ك يهاأل سے كون كيس وكميتنا بول سالاب مری نگاه کی ونسیا سلابی جاتی ہے برايك عشق ميس ناكب منودست بنم ب يه وقت آج گزر كرندآن والاسب

شعاع ديروحرم سيه مكاه يسان كي مرم زئيت مي عزرت نصيب مي ياوگ ہے ان کے حصے میں جُوجیز و درنع وغطیم حين ورس بي،ان كى حيات كىرال لباس ماده میں ان مے میشان آلنیش سردن به ان ئے ڈویٹے نیاؤں میں یا پوش فرد فروز تقدمسس نظر نظر ميل سك كلفرى بين خيول كربا برشاب مين وموش جالَ ان کا جوانی کی رات ان کی سے خوشی کی صبح ،محبت کی شام ان کی سے حيين جلوول مي رقصال وموج برق خباب ع دس زلیت نے بینا ہے حسن کا گہنا يه فرط عيش، يمستى، حيسسن درعناني فغعامي كونج ري ب نوائ بربط وحيك میں ان کے مردعی قص وبرودمی هرون غرض کیفانہ بروسٹول کی دلکشکی نے آج خوشی کے دورمیں سرانقلاب ہے دھوکا مجھے بقین قب م بہارے اب ک تغیرات کے امکال مگرنمٹ یاں ہیں المُعاكِنِي، قيامت بلائي جاتى سب براک امیدمیں اک انقلاب بیم ب یہ وقت روح پر بجلی گرانے والاسے

مری حیات کوبیدا دکرسنے والو؛ رکو سکون وصبرکودشوا دکرسنے والو! دکو

فطرت داسطی بی۔ اے

## عثق

بربط مہتاب برکے گیت سے گاتا ہوا برنفس کو نکہت تازہ سے مہلاتا ہوا کہ نامے سرائدازی ہے ایر اتا ہوا شامرہ کہنے سے م کو طفکراتا ہوا اور کی آگے ہا بھولال سے کراتا ہوا مستی وستی کے ہنگاموں کو بچکا تا ہوا مسکراہٹ کا سستہرا نور حیکا تا ہوا سامنے آیا دوں برتے برساتا ہوا سامنے آیا دوں برتے برساتا ہوا

د کیمنا یہ کون اُسٹ اکیف برسا آبوا برق کے اندر وشن، صدرت مسی روال ددش بر کیا آب شفق کی جنت گذرگ سند بڑ۔ گیا آب شفق کی جنت گذرگ سند والکر اپنی مکا ہیں انجمن در انجمن گرمیاں بنکرمس آط موگیا جذبات پر کھوگیا صبح جوانی کے جمہد م زار میں کی کمان اور ہوگیا آ اور ترافعنی کی کمان اور ہوگیا آ اود ترافعنی آدمیت کو بناکر آسٹ نائے دردوسز

"عَتْقِ" كَتْمَ بِي السِينُورِينَ كَايِدِ العَامِبُ عِبْشَ سنة تَا فَرِيْقِ اسْ كَى حَلْمِ الْي عَامِ مِهِ

نبی احمد برلموی

## محص ورست

ایک ایسے معاون کی جو منظار" کی ترتیب و تخریر میں مجھے ہوری مدد دستے ، انگریزی وعرفی سے بیکلف ترحمه کرنے کی المبیت نفروری ہے اور اسی کے ساتھ اوب وانشاء کا ذوق سے جوحفرات اس کے لئے آیا دہ ہوں وہ مجھ سے خصاوت بن کریں ۔ آیا دہ ہوں وہ مجھ سے خصاوت بن کریں ۔

### طور

سنین زبان محبّت میں «طور » کہتے ہیں دہیں کسی کی محبّت کا خواب د کمیھائے

> جہال سکون بھی ہنگامہ ساز ہوتاہے جہال سرور میں سوزوگدانہ ہوتاہے جہال نیاز ہم آغوش ناز مرتاہے

وہیں کسی کی مہتت کا خواب د کیمائے

جہال فلک کی ہے رفعت ، زمیں کی تیمیں جہاں فدا کی عیادت ہے ابت پرستی میں

جہاں ہے زہر بھی مصروف سے برنتی میں

وبین کسی کی محبّت کا خواب در میاب

جہال کے نورسے خورسٹ پر مگر کا آہے جہاں کارنگ مراک گلتاں یہ جھا آئ جہاں کا حسن معبت کے گیت کا آہے

دبیں کسی کی محبت کا خواب د کھیاہے

جہاں تبسم رگیس میں جول ہنتے ہیں جہاں تکار تکریری میں راک سے ہیں جہاں تکا ہ سے انوار دل برستے ہیں

وہیں کسی کی عبت کا خوا ب دیکھاہے

---(A)----

جہاں ہشت ہے ہناریائے جاتے ہیں بہاں بگاہ سے جا دوجگائے جاتے ہیں جہاں چراغ محبت جلائے جاتے ہیں

دہیں کسی کی متبت کا خواب د **کھاسے** 

جہاں کی موت میں پوسٹ یدہ زندگانی ہے جہاں کی زایت میں معارمے نوجوانی ہے جہاں سکون بھی است مام پرنسانی ہے

وبیرکسی کی مجنت کا خواب و کمیمای

جہال کی خاک بہ مہرادر ماہ رہتے ہیں جہال کی ارض بہ در بائے قدس بہم ہیں جے زبان محبّت میں "طور" کہتے ہیں

وہیں کسی کی محبّت کا خواب وکھیاہے صاحبزادہ میرمحمرعلی خال سکیش رغمانیہ)

سرمه- کا جل- چورن منحن

ا دُیرِ مها حب کامل و وان دواول کاطینان کرے ابنی دائے ان کے مفید مونے باکتو برکے طافظات ب ظاہر کی ہے ۔ کاجل ۔ آشوب مزی نعمف بصارت کے لئے از بس مفید ہے ایک ڈیرے ایک ٹیمیونیس کی کھمولی سال بھر کو کافی ہے قیمت عرب سرم مرس بیمنی بہا سرم جالیس دن میں طیار موتا اس میں ممیرونیس کی معمولی مرتما بندا ورضعت اعدارت مون ایک او کے استمال سے جا ارتباہ ہے : وربار باآز مایا جواہے قیمت فی ٹریدع ملاوج مون چوران - بیرواکر بیزی جرکا ہے گئے میں رہنا خرد ری بیرٹ کا در درقیض افتی ارباح کا بروا مون اور مون می ڈیر تا فواک کی در باقد والے اس کی در باقد والے اس کے ارتباع کی در باقد والے اس کی در باقد والے اس کی در باقد والے میں موالے دائت جرنبات ہی دریا و اور میں ہوا کہ مون کی در باقد والے معمول کی در باقد والے میں موالے میں موالے دائت جرنبات ہی دریا و اور کا در کھنوں کوٹ :۔ مرباز وربید رسالہ میکار کھنوں والے موسول داک مون داک مون داک مون دائے میں جرنبی نظر وربید رسالہ میکار کھنو

## ا الما الم

ضیائے نیررخشاں ذریع او تام ادائے فاص سے سلائے درش ایام مرے خیال میں کوئین صنعت ایہام مرے خیال میں کوئین صنعت ایہام مرے خیال کی جیات دوام منارہی ہے مجھے نغمہ درود وسلام کبھی نہ حال کر بیگا نہ دوی الارسام کبھی یہ حال کر بیگا نہ دوی الارسام کبھی دہ ال کر بیگا نہ دوی الارسام کبھی دہ اللہ سے کر در زندگی کا نظام کبھی دہ شک کہ ہراک جیزیکر او ہام کبھی دہ خیال و تصور کا مصلحل اقسام مرے خیال و تصور کا مصلحل اقسام

مرے تبہ تخلیل سے عبارت ہے
مرے خیال کی جبش پہ رفض کرتی ہے
مری گا دیں ہے دوج القدس کی اگر آواز
مرے نقوشس میں آثارتیم رہانی
مرے نقوشس میں آثارتیم رہانی
مجھی دی ہو میں موجول کے نرم ملکورے
کبھی دہ جوشش کی دشمن بھی آٹا والا
کبھی دہ جوشش کی دشمن بھی آٹا والا
کبھی دہ جوشش کی دشمن بھی آٹا والا
کبھی حیات کو کھرا دیا جیشانوں سے
کبھی حیات کو کھرا دیا جیشانوں سے
کبھی خیال کی زینت حرم کی حرابیں
اک انقلاب کمل کا بیشش خیمہ ہے
اک انقلاب کمل کا بیشش خیمہ ہے

جہاں تقدور زہرو درع گنا و دحسرام خب نا در اواشا ہدان کل اندام گنا در ادم ہے جس کا بہ بسط لاح عوام جہاں ہے تعقلِ میناضمیر کا بیغی ام جہاں کا فغا بطہ اشعب ار عافظ و خیام جہاں ہے غرق مے ناب جامئہ احمرام حدیثِ معرب و ساغرجہاں کا سلم کلام جہاں فضامیں برستاہے اوہ کلام جہاں فضامیں برستاہے اوہ کلام

وه کیات بارسے میرے خیال کی وُنیا جہاں شراب کی موجوں پرقص کرتے ہیں جہاں وربیئہ عرفاں، وسیلہ تجسشش جہاں ہے جبیش ساغی ہے رندی وستی جہاں کا مسلک عالی ہے رندی وستی جہاں طرب کے فسانے نشائے جاتے ہیں جہاں طرب کے فسانے نشائے جاتے ہیں بہاں کی خاک ہے اک ر دو آکش سیال جہاں شراب سے تطبیر دوح ہوتی ہے جہاں ہے برمغاں کی نوازش و اکرام جہاں کی شام پر تربان ہے اودھ کی شام جہاں کی شام پر تربان ہے اودھ کی شام

له مرے خیالِ جہاں گیرے ہیں چندنفومشس فساؤچر ابل، ت دامنتِ اسرام

مرى نگاه ميں اک بهئيت ِ حنبونِ حن ام ده فلسفه که جوتهذیب عقب ل کرتا*ب* تطیعت تروری گل سے ہم مرااحماکس مرے نئے ہے تسم کلی کا اک بیعیت ام مرے فسائر راگیس کا احصال بیہ كه مول ميں ابل محبت كا بند وُسِي اُم

ماسرالقادري

مندوستنان كاوا صهبه خرزحضاب

اسوقت إزارمي مخلف نامول كخضاب كبرت نظرات جي ليكن يرتام فحصناب ايكري جزر والامين سط طیار موتے ہیں جوب انتہا ارزاں جیزے کین اس کا ستعال کا نیتجہ یہ بواے کرچید دن کے بعد جیرہ یرآ اس آجاآ ہے، نزلہ کی شکایت بیدا موجاتی ہے، جلد بر دانے ٹرکرزخم کی صورت اختیاد کر لیتے ہیں ادر جس مرتب جب اس کا زمر آمستهٔ مستخون میں پوری طرح سرایت کرجا تا ہے، بلاکتیں بھی موجاتی ہیں، کیونکہ دایا تین میں نبایت ہی مہلک م كازبرب اورمرت جمرار تكف ككام من لاياجا أب بالاختماب والمين ياكسي زمر في حيزي والكل باكت اوراس كاستعال سيمسى كوئى تتكايت بيدائبين موسكتى يه إلول كواسلى سياه رناك وكران في جيك اورضبوطي مى كالم ركمتا- به اورهلد مرد جينين آف ديتا - قيمت علاده محصول ايك كس ٩ ر-ايك فيي مي مصول ١ رص موجاً 

سله امرام مشرى

جاندنی راتیس

بمیشه جا گتے ہی جائے سحب رکردی!! مجمعی بنسا بھی آبیں بھریں ، مجمعی رویا یناکے جا ند کو اینا گواہ کہت ہُوں میں آج تک شب ہنائب میں ہوا

شب بہارمیں رونے کی جرکو مادت ہے

گھٹا کیں جبوم رہی ہیں، مواہیں قصال ہیں 💎 فضا ہے مس ان آنسو وُل کی مے دوست اوج کی نہیں

ا کے گیھا مگل کئی ا ہول میں

کیاکہوں کیا سیمے دل کی حالت آج ہیں یمحسوسس کررہا ہوں تنفي ننف شنط كليل كانتول كا

فنأفتل

جييعت مكومي عانتا بي نبيي

أرس يرب الرحة قلب حسزي اس طرح منس کے بات کرا ہوں

بھنگی بھیگی خنک نضک میں ہوں اور برسات کی ہوائیں ہول ختر انصاری بی،اے

رات کا وقت مو، تھٹ ئیں ہوں چوٹ مسایا ہوا ہودل انحتر غول

مجے حرت نہیں ہے، آلمینه قانے کویرت ہے کرجلوه بیدا کرلینا مری نظب دوں کی قطرت ہے جہال اک اِر توحیکا سے ابرق زندگی بن کر اسی پرده سرائے دل میں بھرتری خرور وه کونی **اورائے کفروا**ئیساں نذر تو مائلیں ہارے بامسس تھی اکتے جزیب اور وہ محب نیاز عثق رسیم عام ہو کررہ کیا آ خسسہ انھیں اک سجدہ کرنے کی میے اب بک ندامت۔ نظرة أتوب العكسس صورت فاذرل مين گریه کههنهیس سکتاکه و « تبری بی صورت ب س ساز بیخوری دودن سنا توکیا ؟ ورا دیوانه موجا دُل تو تیم فرصت می فرصت <u>ہے</u> بسربوني لحسدين حشرتك كيو كرخسدا جاسف كرمجه كوتونمها رب سامنے رسنے كى عاورت ب ضل انثر بی-اسد-(آگره)



n's

| شمار (۲) | فهرست مضامين جون سيسيء                     | بلد(۲۹)                                                  |
|----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ۲        |                                            | نظات<br>مرة من ب                                         |
| اس، و    |                                            | ی قومی زبان ۔۔۔<br>ربی صحافت کے نوا                      |
| mm       | بوئدً کلام                                 | نغرُگونڈوی کا چدید <sup>م</sup><br>یا کی عجبیہ غریب کیسر |
| h        | ساح سانی                                   | یان هبیب حریب به ر<br>ب از کی                            |
| d9       | ى خيد خصوصىيات داكر منيد عقبري بارايك لا _ | دئشررلینڈے وفاق<br>استنا                                 |
| 04()     |                                            | اِت نیاز<br>سسیتال                                       |
| DA       |                                            | ے میں بات<br>جودہ لاسکی عہدکا اب                         |
| ۵۹       | Y                                          | بالانتضبار                                               |
| 44       |                                            | نی صحافت کی ذہبیہ<br>لد میلاریں                          |
| 44       |                                            | اں وہاںسے ۔۔<br>ہویات موصولہ۔۔۔                          |
| ين د ا   |                                            | افتر – نظماتر -                                          |

الرسير: سياز فتيوري

شمار ۲

جون سيس

جلد٢٩

### ملاخطاست

## امنی سے بہاری مک

آئ مئی کی اس سے اور بارہ بی رہے ہیں۔ گوالحھ و ایس آگر اور سے ہم مکھنے اطبیان وسکون کی مالت میں مجمع پر گزر سیکے بیں ، لیکن باور کیج کراس وقت کے بیس کوئی فیصلہ نہیں کر سکار طاحظات کی ابتدا کیو کوکروں اور کس طرح

اُن جذبات کوسمیٹ کر چند صفیات میں محدود کر دوں ، جن کی وسعت حقیقتا ایک دنتر بے بابال کی محتاج ہے۔ پھر طفہ قاشید دل کی تمناکا وہ عالم اور اِدھر داغ کا بیر حال کرسرحدی زبان کے وزنی الفاظ اور تشخ آئمیز لب و لہدکی گرنج بنوز اس کوشن کئے ہوئے ورجب قریب کی سڑک سے کوئی پرانی شکستہ حال لاری گھڑ اُرہٹ بیدا کرتی ہوئی گڑرجا تی ہے۔ تومیں اب بھی چنک پڑتا ہوں کرکوئی شخص شہر تو تہیں بول رہا۔ دنیا کی ہر زبان اس میں شکنیوں مخصوص جغرافی ماحول کے زیرا خربیا ہوتی ہے لیکن رفتہ فتہ تدن کی ترتی کے ساتھ ساتھ اس میں شائیستگی وارتہ کی میدا ہوجاتی ہے۔ یہدا ہوجاتی ہے۔

پیداین ایک کومتانی زبان ہے اور نقینا اس میں کچرز کچر و خصوصیات بائی جائی جائی گئتانی افترکسی دکتری دائیں کومتانی زبان ہے اور نقینا اس میں کچرز کچر و خصوصیات بائی جائی جائی گئتانی افترکسی دکھوں در تھا ہی نہیں کروہ آیندہ کوئی ترتی کرسا اوراسی سے ختے تعیار مروث کسی زبان میں بائے جاسکے ہیں وہ سب کیجا کر کے المنے ایک زبان بنائی جس کا صول فصاحت و بلاغت شایر اس سے زبا و دنہیں کے جلفا جنور دقت واشکال کے ماتھا واجوں کے الفائل کے ماتھا واجوں کی نبات نہیں کہ بلفظ کے وقت جتی ہمیا ہے کہ انسان کیلئے کے ماتھا واجوں کی بات نہیں کہ با وجو داس اختلات زبان کے جو نتائی مندکے ایک اشان کیلئے اسدرجہ داغ آزہ ہے ، با وصف اس اختلات ذوق ومعاشرت کے جو بلا شبراس طون کے رہنے والے کیئے اس سرجہ داغ آزہ ہے ، با وصف اس اختلات ذوق ومعاشرت کے جو بلا شبراس طون کے رہنے والے کیئے بڑی صدیک گھرا دینے والا ہے ، جب کہ بھی مجھے سرحہ جانے کا موقو میسرآجا آ ہے تو میں نہایت ہی جس سے ماس خدید گری میں میری اس مقال کے نور دراز سفری میں میری میوا اور بغیراس خیال کے اس شدید گری میں میری کرنے وار میں اس خور ہوئے اور دراز سفری می کھی کے دور دراز سفری می کو کہاں سے جو بلا میں اس میں میں میری کرنے کی دور دراز سفری می کو کہاں سے جو بلاغ ہوئے دور دراز سفری کے دوراً قبول کرنے کو کرنے کا دراز موری کے دورت نامہ کو بیکری تا مل کے نوراً قبول کرنیا اور آخر کار اام کی کو کہاں سے جیل میرا۔

میں قدرت کی طرف سے بہت تنوع پندواقع ہوا ہول اور جوتلون و تنوع معمولات زندگی کے لحاظ ہے جتناز اور جوتلون و تنوع معمولات زندگی کے لحاظ ہے جتناز اور خیر توقع علی المحصول اور خطرناک ہوتا ہے ، میری دلجیدیاں اس سے اتنی ہی زیادہ وابستہ ہوجاتی ہیں۔
میں تقریباً ہندو ستان کے ہرگوشہ سے واقعت ہوں ، لیکن دامن ہالیہ ہی ایک الیسی جگہ ہے ، حس کے خیال سے میرے خرات بنجس میں فوراً نمایاں تیزی ببدا ہوجاتی ہے اور میں ایسا محسوس کرنے لگتا ہول کر شا پر مجھے ہی دنیا ہیں چنددن اور دندہ در ہے کا حق حاصل ہے۔

و مفرات جنهول في مرحد م قبايل وراك كي غيور وآزا د زندگى كامطالع نهيس كيا، وه نهيس مجرسكة كوان دختيول ميں وه كولنى چيز ب عبس بركوئى بڑى سى بڑى متدن قوم رشك كرسكتى ب اوران كغير تمدن احساس كاوه كونسا ببلو ب جس برمهذب وشايسته دنيا كرمزارول لطيف حسيات قربان كي عاسكة بين - یں ۱۱ مئی کوایک بہے لکھنوسے روانہ ہوااور جو لاہور بہنی اگری شدیقی اسلے ارا دوہ ہی تفاکر دلینگرہ میں دن برکر دول گالیکن ایک صاحب بن سے بر سندھات قراب بھی ہیں احرار کرک ابنے گھر لے گئا اور جو ہی ہیں احرار کرک ابنے گھر لے گئا اور جو ہی ہیں احرار کرک ابنے گھر لے گئا اور جو ہی ہیں احرار کرک ابنے گھر لے کہ اور اِن اُن کی مکان بربر ہوا۔ مربح تام کو بھر لاہور اسٹیشن آیا اور جب اس گاڑی بربوار ہوگیا جو مجھے دویا فال کی برب ہوا نے دوریا فال میں اور ای جو بیال مجھے گاڑی براناتھی کی برب ہونے دوریا فال میں گھنٹر کی مسافت برہ اور دیل در گیتان کے اور سے ہوکر گزرتی ہے۔ مئی کی گری بادیم میں اور اس میں گھنٹر کی مسافت برہ اور دیل در گیتان کے اور سے ہوکر گزرتی ہے مئی کی گری بادیم کے تیز و تند حبوظی و گیاں ہوتا تھا کہ بیس بول سمجھے کا اسوقت و تیا ایک عالم العطش " نظر آ جاتی تھیں تو گان ہوتا تھا کہ بیس بول سمجھے کا اس جیز کر تبخفرے تبیہ بیس کی اور اس دیکھی ہوتا تھا کہ بیس بول سمجھے کو اسوقت و تیا تھا کہ بیس بول سمجھے کو اس تی بیس بیس کیا ۔

گیار ، بجے ندافداکر کے دریا فال اسٹین کی صورت نظرا کی جہاں اخونرصاحب معدایے دونول صاجزا دول سر داراحد نواز فال صاحب دفان بہا درسر دارمر نواز فانسا حب کے صاحبزادت ) اور شانزاد فیضل داد فانسا اس فیا دفان بہا درسر دارمر نواز فانسا حب سے صاحبزاد سے بہت دور دفان اس بہادر صاحب سوقت اپنی وطن ڈیرہ اسماعیل فال سے بہت دور اپنی جار ملازمت برقبابل کے جنس ایکے ہوئے مسایل سلمان میں معروف تھے ۔۔۔ دریا فاکٹر شین اور ڈیرہ اسماعیل فال کے درمیان دریائے مندھ حایل ہے جس کا عرض بہال سائیل ہوگیا ہے۔ آج کل جزکر دریا خشک اور ڈیرہ اسماعیل فال کے درمیان دریائے مندھ حایل ہے جس کا عرض بہال سائیل ہوگیا ہے۔ آج کل جزکر دریا خشک حاس کے داس کے بات موجودہ اسے حرف رکھتان کہنا جا جا جا تھول فالب کے گر کر جزنہ و تاتو بیا بال ہوتا ۔ جا بجا مختلف دھاروں پرکشتیوں کے بل بنے ہوئے ہیں جن سے گزرن سے کے رسے کے ہرد کر کر در در دریے ٹول ؟ادا کرنا بڑتی ہے۔

چود هری صاحب حدورجه محفط دسل انسان میں اوراس خصوص میں عالبًا وہ درج اساعیل خال کے اندر

ابنا جراب نهیں سکھتے۔ مرس کا نول میں یہ سبتک بڑی تھی کرنا اباوہ احمدی عقاید کی طرف ایل ہیں، نیکن دوسرے عام احمدی
افزاد کی طرح انفول نے تبلیغ و احمدیت، کی کوششش نہیں کی اور نجھے اس ابتلا و آز ایش سے بچا نیا کرمیں اپنے ایک تعلق
دوست کا دل دکھا نے بر مجبور موتا۔ خان عسطفی نواز خانص بہاں کے کامیاب نوجوان وکلاد میں سے میں۔ کہا جا آہے کا س
بیشرمی جو کر فعات انسانی کا ہمیشہ تاریک بہلوسانے رہتا ہے اس سے انسان کا احساس تعلیف رفتہ رفتہ مردہ ہوجا تاہے اسکی مصطفی نواز خانصاحب کی اگر کسی وقت ان دونوں میں سے کسی سطف نواز خانصاحب کی اگر کسی وقت ان دونوں میں سے کسی ایک جزرے اختیار کرنے کا موال بیدا جواتورہ اپنے فروق کی قربانی کھی گوارا در مجھے تھیں ہے کہ اگر کسی وقت ان دونوں میں سے کسی ایک جزرے اختیار کرنے گئے۔

سرواد احمد خالفاحب کو البته میں سنے عمیب رنگ میں بایا۔ وہ آجکل روحانیات کی علی وعی بہتر میں گئے ہوئے ہیں اور فلسفذ احمسا، یوگ یا ویرانت میں سے کوئی اسی چیزافند کر اجائی ہیں ، جو دوسروں کو آیا دہ اور اپنے آپ کوبہت کم یا بالکل متاش فلسفذ احمسا، یوگ یا ویرانت میں سے کوئی اسی چیزافند کر اجائی ہیں وہ کون ہے جواس کا طابکا رنہیں، لیکن میرے اُن کا ویرائکا و میں بڑافرق ہے وہ اس کو با فل تو گر کھی ہے اور دینا میں بڑافرق ہے وہ اس کو با فل تو گر کھی ہے اور احمد خان اور میں ایس کو اس انتہائی جدو مہدت تعبیر کر اجماع و اور احمد خان الحساس میں شک نہیں کر سروار احمد خان انسان تعبیر ہیں ہو بات و ایس میں ہو اس کو با کو اور اسی ہے میں اور میں بھی ہے۔ ایک غیر معمولی طور پر ایس کی المیت کھی ہیں، لیکن عام طور پر ایسے وہ ان اور میں جعیب بایا جائے وہ ان میں بھی ہے۔ ایک غیر معمولی طور پر ایس کے معمولی طور پر جائے ہیں اور وہ میں ہوجانے والا۔ ایسے طبائع النان غیر معمولی طور پر جوالے نے اور اسی کے مما تھ جائے ہیں ہوجانے والا۔ ایسے طبائع بالکل برق صفت ہوا کہتے ہیں اور وہ مراز اصاف کی ہوئی ہوگئی۔ چوکو بیف خصوص صالات کے اسمیں ہوا ہوئی کہ چوک بیف خصوص صالات کے اسمان کی آن میں خود خوال کی دنیا سے طبائع ایک کا اسمان کو کر ہوئی اسی میں اس کے وہ اس میرف خیال کی دنیا سے لوگ ان پر ندر کر ہوئی کور اسی طون وعوت دیتے میں۔ ایک زمانہ ہوا بیدل اس کی حقیقت ان الفاظ میں بیان کر گیا ہے۔ ایک خوت دیتے میں۔ ایک زمانہ ہوا بیدل اس کی حقیقت ان الفاظ میں بیان کر گیا ہے۔

بیدل من وبرکاری ومعشوق تراسشی جُزشوق برمن مسنے فیست دراینب

 اسى دن شب كرمير ميز إن صوصى رجناب خان بها درمردار محدنوا زخانصاحب اكشرا استعشند مي مشرا در استعشنت بولطل افيسرميران شاه الحيني) ك دولتكده يراكب يركلف دويين و نرواكيا اوراس طرح بيك وقت مجيدان عام افراد سے ملے كى عرمت عَاصِل موى حَبْعَيسِ اس ضلع كادل وداغ كبنا مناسب موكات، وكرفان بهادرسردار مدنوانظ نضاحب كطيار مرد وبرد كرام ك مطابق جمعه الورزيك بيونخ ما العاب تقاا ورسفري سويل ي زايدًا تقانس العُيطيك و بجصبح كواخو وصاحب كم سأته موثرير سوار موکر روانه بوکیا واسته من قابل وکرمقاات سے گزر مواده اللک منزئی اور جندول میں ایسب اگریزی جیاؤنیال میں جوآزاد سرصدی تبایل کے سرفرد شاند جذبہ کی مقاومت کے لئے قام کی گئی ہیں۔ ڈیرہ سے تقریبًا بیس میں آئے میکر آنگ بربر طانوی علاقہ حم مرما آ 4 اورمسودول كي سرزمين شروع موجاتي ب جورزك ك وسيع ب سينتومسودول كحنگريا ينعمالي ما إلى منداك مذك واقف میں کیو کرمی میں جرایدمی ان کی شورش اور برطانوی افواج کے اضطراب کے افسانے نظرات رہتے ہیں الیکن جعب تک کوئی شخص خود يهال آكر" تفديد زمين برسرزمين ميمين كي كوستنس ذكرا ده يمال كي سياسيات كومجرسكتاب ادر فراس متيقت كوكر م وروب میں اسلسلمیں بار میں میں میں میں میں اسلامی کور برکرانہیں جا وہی اکری نہیں کی۔ اس سلسلمیں غالبایہ ذکر دعیسی سے غالی نہ ہوگا کراب سے دس بارہ سال جب محسودول اور وزیر یوں میں با ہر گرخو نریزی کا بازار کرم تھااور مرامنی اس مدیک بولیئ تن كرمسودى جاعتين الكرنزى علاقد مين مي تاخت سے إزنه آئي نفس، تو عکومت برطانيه كے لازم موكيا كر انك سے آئے بر مسكر محسودوں کے علاقدیں جھا دُنیاں قایم کرے اکروزیروں اور محسود وں کی یہ باہمی جنگ ادراسی کے ساتھ الکریزی علاقہ بس ان کی تاخت وتاراج کسی طرح ختم ہو- اس بقوام کے لئے ضروری تھا کر آبک سے آگے مراک بڑھائی جائے اور کسی ایسے مقام پرجیا وُنی قا كى جائے جووزيرول اورمسودوں كورسيان صدفا صل كاكام دے، اس كے كارز كى كامقام جويزكيا كيا جوايك بما فنى نالك كنارىدواتع بيديكن سرعدى قبايل كى زيينول سعرت لك سرك بعاية كي جن شكلات كاسق بركروا يرا إس كااندازه اس سے موسکتا ہے کورو سوسل کی سرک طبیار کرنے میں کا ل، سال تک انگریز دل کومسودوں سے جنگ کرنا بڑی اور لا کھول رویہ كالوله ارود صوف كرسف ورسزارول جانول كي قراني جرها ف كي بعد وه شكل قام سنت مديا سنان يم من كاميا بي ما صل كريسك ا باسوقت رزیک سرصد کی نبلیت زبردست جها کرنی ہے جہاں دوبرگیدی بروقت سرجودستے ہیں اور تقریبًا ١٨ سزرانغوس پرشتل کی نبایت صاف ستحرا قصبہ بے جو روم کے لحافاسے الكاكتير كاكار امعلوم بوائد - الم جبوقت درو اساعيل خال سے رواد موت توجیح ٢ بحاد قت تفاا ورگري کافي هي ميکن حب دس بجه رزي بيو بخچ تو دينا الل برلي موئ متي، آدمي نځ، زبان مئي، آبا دي ي صورت نگی،موسم نیااورسوائے ایک فان بہا درسروار محدنوازنا نصاحب کے برشخص میرے کے نیا تھا۔ رنگ بالکاعسکری آبادی ہے او چونکم یه وزگیریول اورمسود ول کے درمیان حدفاصل کی صورت سے واقع ہے اس لئے مروقت اندینتہ لگارہتا ہے کرمعلوم بنسیر کس وقت ان کی ناخت شروع موجائے او راسی گئے بہال ندیغر پاسپورٹ کے کئی داخل ہوسکتا ہے اور نہ کوئی شخص بیونی پیور مرکب كوساً تقدر كوسكتاب به المرى كے جاروں طرف فاردار آار كھنيا ہوائے اور شام كو، بيئة نام دردازے جن يرگوروں كاسكے بيرورية مهسي بيك كسك كي النام والتي من سية مقام ايك شاداب وادى يس واتع بي ليكن خوداس في بندى والترب ٩ مزار قط ب اس ك موسم نهايت تعليف وخنك ب - إرش عبى اكثر بوتى رتى سرحس كا نيتجريه ب كربيال مرتفص برم وقت إلمه خواب آورنننوكى سى كيفيت طادى موتى سئ عظ كراس واوى كاصل باشندول كمتعلق مجريي ساكيا به كروه سوت بهة جي - اص دادى النوم من باراتيام ين دادر درورى وسششك ساقد سورور أن قام بيدار يول كا بتقام ليا كمياجن - اس سے قبل اس ہوم گوا میں ہم کو دو چار ہونا پڑا تھا۔۔ رتک جس وادی میں واقعہ ہے وہ اتنی وسیعہ کواس ہیں پڑے بڑے ور ارشہ آباد ہو سے ہیں اور کئن ہے کہ کسی وقت رتک ایک دسینہ آبادی کی صورت افسیار کرے لیکن فی الحال بہاں کے افشیب و فراز میں ہر جہار طوف مرف وزیری قبا بل کے گاؤں نظر آتے ہیں جن کے مکانوں کے برج و مینا رکو با بروقت اس حرم و افسیا وکا اعلان کرتے رہتے ہیں جوان کو گوئی کو بندسال کے اندر ثی ان میں اس تدن کے آرائا بال طور پر نظر کا فرل میں ہی ہے گئے ہیں جس کا تعلق نیا وہ تو تعیش و آرام طبی سے ہے۔ اور صفحت ہو کی کو بندسال کے اندر ثی ان میں اس تدن کے آرائا بال طور پر نظر کے اور کی اس کو کی کو بندسال کے اندر ثی ان میں اس تدن کے آرائا بال طور پر نظر کا اندون کھلائی جاتی ہی ہوئی کو بندسال کے اندر ثی کو بند کہیں کو بالم بندا کے اندون کے اندون کے اندون کی کو بند تھیں آرائا ہون ہوئی کو بندائے کے اندون کی کو بندائی کو بندائ

۵۱ رکی صح کوم رزیک سے رواز موا وریران شاہ میں ایک گھنٹ تیام کرنے کے بعد سیدها بنوں ہوتا ہواکو آت ایک بیک دن کو بیونیکیا ۔ یہ خوبی سؤسل سے زاد کا تھا۔ رزیک چھوڑ نے کے بعدگرم موسم کی تا بناکیال سخت ناگوارتھیں، لیکن بہوال ان کو جھیلٹا تھا سوجیلییں بنان بہادرساحی زاد کا تھا۔ رزیک چھوڑ نے تیام کا انتظام جناب بیر کمال شاہ صاحب جیلائی کو دولتکر اس موراس نام اوراس نیب ورویشی کو شکر بیت گھراگیا کو دو اس بلائے جال سے آتش دیکھنے کو کمر بنے اور دولتی کو شکر بیت گھراگیا کو دو اس بلائے جال سے آتش دیکھنے کو کمر بنے اور دولتی کو شکر بیت گھراگیا کو دولت کی ایس بار میں آت نا اور اس نام اوراس نیب نام موراس نام اوراس نیب نام اوراس نیب نام موراس نام اور موسم کا نام اور اس نام موراس نام اور اس نام کا ایک سمجھ با آ ہے اور جاہ و خروت کے لحاظ سے بھی اک نامال امتیاز اسے حاصل جا اس میں شک منہ میں گا نام اور اس خانوادہ علم و تھوت کی شہرت کا سبب وہی سلسائیا را دت و بیت تھا جس کے اثرات نام نامال صاحب میندوست تھا جس کے اثرات نام نامال صاحب میندوست تھا جس کے اثرات نام نامال صاحب میندوست تان کے مرکوشد میں بائے جاتے ہیں ولیکن اب بیر کمال صاحب اور اک کے برا ورم مقر جناب بیر جمال صاحب مورث بین کا کم کر دولی تھی دولت کی صورت اور آن کی اس دینی سیاوت نے تھی ورکوش تھیا دولت کی اس دینی سیاوت نام کا کا میں دینی سیاوت نام کو کھی تھیا در کا کی کا سلسلہ بالکل بند کر دیا ہے اور آن کی اس دینی سیاوت نام کو کا سلسلہ بالکل بند کر دیا ہے اور آن کی اس دینی سیاوت

الارکی مبح کوملوگ (پیرصاحب موسوف کی سرکردگی میں ہارہ چناری طون دواز ہوئے جوقرم ہینہی کی جان ہے۔ پر مفرجی سومیل سے زدیا کا تھا اس راستہ میں سب سے بیپا ، بنگو آما ہے اس کے بعد ٹل جس برامیرا مان اللہ فال کے زماد میں اور خال نے بحیثیت سید سالار کا ہل قبضہ کرلیا تھا۔ دس ہے ہم لوگ بارہ جنار بہو پنجے گئے جہاں کا موم رز کم سے زمادہ نوشگوارو خنک ہے اور مٹیرافنسل فامنسا حب مسسل نے ایس کے ایس کے مکان پر آیا م کیا۔ بارہ جنار الکل کر معید داسن میں واقع ہے جہال سے صبح وشام برت پوش چیوں کا نظارہ بجیب کیفیت پیدا کرتا ہے۔ اس ایجنسی میں زیادہ ترآبادی شیون کی ہے اور جنے ناداب مصے اس وادی میں نظراتے ہیں دہ سب شیوں کے تبضہ میں ہیں۔ کو آبط سے جلکرہ میں کے بعدان کی آبادی شروع ہو کر ۲۹ ویں میل برختم ہوتی ہے اوراس کے بعدم ہو ویں میں سے بارہ جنار بلاکا اور اسک بعدم ہو ویں میں سے بارہ جنار بلاکا اور اسک معدان کی وقیدہ تبایل میں محت خونر بزنگ موئی میں اور آگ تک مشیدہ تبایل کوسی تبایل میں محت خونر بزنگ موئی میں اور آگ تک مسئول کوسی تبایل کی طرفلار تھی اس نے بہال با مرکبا تھا۔ مکومت مند چونکر شیعہ قبایل کی طرفلار تھی اس نے بہت کوشش کی کوسی تبایل میں تبایل میں تبایل کی طرفلار تھی اس نے بہت کوشش کی کوسی تبایل میں تبایل میں کا میا ب نہوئی آخر کار بھارے میز بان خصوصی کی کوسی تبایل میں کا میا ب نہوئی آخر کار بھارے میز بان خصوصی خان بہا در سردار می نواز فانفسا حب کوا مور کیا گیا اور انفول نے انتہائی سمی وکا دش کے بعد اس مسئر کو حکومت ہندگی میں کے مطابق طرکرا دیا۔

اس جوار میں ایک شل مشہور ہے:۔ سنگ آلانا۔ آب نیرآل۔ ہر نے کرآن و دختر شلوزان ۔ جنا نچہ ہم لوگ ۲۲ کی مسیح شلوزان گئے جو بار و جنا رہے ہم لوگ ۲۲ کی مسیح شلوزان گئے جو بار و جنا رسے ۔ دمس آگ واقع ہے اوراس میں شک نہیں کا بنی تاذگی و شادا بی کے کا فاسیحیب و غرب جگر ہے۔ چنار کے دختوں کی فشرت اوران کی تتر نم روانی غرب جگر ہے۔ چنار کے دختوں کی فشرت اوران کی تتر نم روانی یوں جو پیجئے کو ایک تطعم فروس تھا جس میں غلان تو ہم کو بہت نظرات نیکن حربی و تقیم ہے اور جہاں سے کا بل صوب سے خال ہی خال و کھائی دیں۔ یہاں سے ہم بیوآڑ بھی گئے جو الال کو مسفید کے نیچے واقع ہے اور دو مربی طرف کا بل کی گویا میں رہانے کی جو بالل کی جو اللہ کی جو کی ہے اور دو مربی طرف کا بل کی گویا ۔ مہیل رہجا تا سے امن کی مرمد بنر وع ہو جاتی ہے۔ یہال سے افغال سے افغال سے انتان کی مرمد بنر وع ہو جاتی ہے۔

سرر رسب المرائد التي التفوالاي كالتفوه المعارة والمان كي نهايت تبول صورت تعليم افته بينج و توانا سايقه مند اسليم الطبع سينه پروف اور كار هنه كي اسرب الكريزي نبيل جانتي مرت وه اسحاب خطاوكما بت كري ج برمرز دنه گار بيل ياكوني و المعار المعار ا ان م - قريد و مجي تكار المعنو

## بهاری قومی زیال

اً ردومندوسستان کی قومی زبان ہے۔ اس سے مرادیہ ہے کہ اگر ہارے مک کی کوئی تومی زبان ہے یا موسکتی ہے تووہ اُر دوسے۔ مرتول سے واقعات کا کویا فطری طور بریمیلان ریاکدار دواس مک کی توی زبان بنے، یہ ہاری برسمتی ہے کہ کھ مرت سے بیجٹ جھٹر دی گئی ہے کہ ملک کی قومی زبان کوشی ہو اور واتعات كوكويمصنوعي طوريراس طرح وهالاجار إب كرار دوسه أس كارتبه هين كركسي دومرى زبان كودك وياجائة بكر بوست وتبدري أردوكومان اورسياميك كرفى تربيري ليسلائي جائي مندوستنان کی جماعتوں میں جو سرقسم کے اختلافات میں معلوم موتاہے وہ کافی نہ تھے کر وہاں یہ ایک اور نیا شاخسا نہ کھر اکر دیا گیاہے تاکر قومی المحادا گرمکن تفاہمی تو اسے نامکن بنانے کی ایک اورصورت بیدا ہوجا۔ جومندداس مك كورايا ورت بنانا عاصفين جرمجة بي كهيسلمانون كى موجود كى سعر بوتر بنيس وا جوهرف بيم اورارجن ، كورواوريا ندو سے قصے سنسكرت اورسنسكرت نامندى عماشاً ميں سننا سنا اعابت ہیں اور جوسلمان اس ملک کوعرب تان کی محض ایک زرخیز وا دی تصور کرتے ہیں اور جو صر<sup>وع م</sup>ہلم کی اور ابوالعماميه اورنظامی و دنظيري كعربي وفارسي اشعار بي سے تطف اندوز موسكتے ہيں وہ خصف مندفرسان كالعبلانبيس عابقة بلكه وه آب أبغ ياؤن بركلها لاي اررب بين أر دوسيح مندوسلم مفاجمت كي ايك بولتی چالتی تصویرہے جے دونوں فرنی اپنے دل میں رکھ سکتے ہیں کر" حب ذراکردن حفائی دیکھ لی "-اكبرم حوم كى آواز مرنيك بنت مندومسلمان كى كانول بين آج ك أونج رسى ب ك أرد ومين جورب شركي مون كنبين اس ملك كام عيك مون كنبين مكن نهير سنشيخ أمر القيس بنيس بندنت جي والميك مون يم نهيس اً ردوكو يمسلمانون كى زبان يتى مسلمان جب بيل بندوستان مي آئة وأن كي نرميي زبان عرفي اورتمدني زبان فارسي تني- رفته رفته حب مندومسلما نول كاميل جل شروع بوا تو مك كمختلف مصول مس ، مختلف زبانول میں عربی فارسی کے الفاظ داخل ہونے شروع ہوئے اور اس سلسلمیں اُر دو

رجودیں آئی۔ جہال جہال مسلمان گئے انھوں نے باہمرم فارسی کو در باری اور دفتری زبان قرار دبا ایک الیسی زبان افتدیار کی جس کی بنیا د ہندوائی اورجس کی باتی ساخت کچھ مهندوانی اور کچھ سلمانی تھی اس زبان کارسم خط فارسی تھالیکن اس کے قواعدا درانس کے فظول کا بینیتر ذخیرہ مهندوستان کی جدیا وارتھی سلیم مرجوم کے نفطوں میں گویا ہے ۔ بندو زبان تھی ڈسلمان زبان بلکہ ایک بہند کمان یہی مهندومسلمانوں کی میں اور تھی مشدومسلمانوں کی ایک روشن مشترکی زبان تھی اور ہند کھا تھی ہندو مسلمانوں کی ایک روشن کی ایک روشن مشترکی زبان تھی اور ہند کمانیت کا سب سے بڑا مظاہرہ ۔ اُر دومسلمان حکم اور کی روا داری کی ایک روشن مشترکی زبان تھی ہوئی ہونا ہے جس کی نمطری بنیا دیرم ہندوس کو نہا در اور دورہ و نے جارہے ہیں اور اس تھی جاسکتی ہے لیکن افسوس کو نہا در سے ہیں اور اُس زبان سے جس کے افسوس کو نہا در سے ہیں اور اُس زبان سے جس کے نمون کی طور پر برگا تگی برت رہے ہیں۔ مرسیتے محتب وطن کے لئے یہ امرانتہا کی تاسمون اور رہنے کا باعث ہے۔

سله اس کے بعد فاضل مقرب و دو کی ابتدا در اُس کی مختفر باریخ بیان کی ہے جس کوم نے عدف کرد ایج- دا دیر،

اُر دوادب کے جدید دوریس بیلے ہیں اُنیسویں صدی کے چار بڑے ادارے کام کرتے نظراتے ہیں فورٹ ولیم کالج کلکتہ، دہلی کالج اسائٹی غلی کڑھ اور نظیل کالج کلا ہور استرجمہ و الیعن کا کام موج ہوا ، علی کالج ملک سوسائٹی علی کڑھ اور نظیل کالج کلا ہور استرجمہ و الیعن کا کام موج ہوا ، علی المعندی کی روانی کے اور تعلیمی المعندی کوسٹ شول کی روپریا کی اور کوان محتلال کوسٹ شول کی روپریا کی اور کوان محتل کوسٹ شول کے اور میں مغرب کے علوم جدیدہ کی ترویج کے الئے دست مان ہوگیا۔

اس کے ساتھ ہی آزا کوئی تحریف پر بنجاب میں ایک نئی ادبی زندگی تی بنیا دہڑھکی تھی۔ اُ دھرانجن ترقی اُ ردو، جامعۂ عنمانیہ دغیرہ کے شاندارا دارے رونما ہوئے۔ اخبارات ورسائل کی تعداد میں روز بروزا ضافہ ہوتاگیا حس سے بہت سامفیدا و زغیر فیبر مواد حبع ہوگیا۔ اس کے ملاوہ جابجامصنفوں ترحمو اور شاعروں نے اپنی سرگرمی کے جوہر دکھا کے۔ تجمئییں، مشاعرے، سیسائیں قالم ہوئی، بنیں مگریں ٹوٹیں، بہت سی کہنے کوزندہ کچر واقعی سرگرم مختلف احلاف میں مختلف مے کولوک نے کام کیا۔ دہی بھوئو لاہور، حیدر آباداد رکئی اور مقابات میں بعض جگر گرجشی اور بعض جگرخاموشی سے کان ہوا۔

غیر ملی خکرانوں نے اُردوکی عام سربیت ی کی۔ نورٹ ولیم کاج، دبی کائ، او نیشل کالج اس طرح نظہورمیں اِسے اُردوبہت سے صوبوں کی علائتی زبان قرار یا کی علیسائی یا دریوں نے بھی اسی کے ذریعہ

سے اپنی نرمبی تعلیم کی اشاعت کی -

مندوکول نے بھی اسے اپنی زبان سمجے کراس کی نشروا شاعت میں دریا دلی سے حصہ لیا۔ نول کشور پرلیں نے جوکام کیا وہ نطا ہر ہے۔ دیا تشکر نستے، سرشار، پیارے لال سرور، سری رام، چکبست، پریم پندور ہ اور جمعے دل میں سرسپرد، دیا نرائن کم بھی اور کئی اور قابلِ احترام بزرگ ہیں۔

اردونکسی خاص قوم کی میران تھی دکسی خاص شہر کی پیدادار- مقابر نفول ہے، رقابت ہمنے ہے دعوے دارد نکسی خاص قوم کی میران تھی دکسی خاص شہر کی پیدادار- مقابر نفول ہے، رقابت ہمنے ہے۔ دعوے لاحاصل میں، اسے کسی حارج سے مجمی محدود کر دینا غلطی ہے اس سے روگروائی کم فہمی اور ناما قبت اندیشی ہے۔ بهندومسلمان مکم عیسائی پارسی قدامت پیندجدت طراز صوبے شہریہ ہر قوم الدہر مست کی زبان ہے اور اگر نہیں ہے تو بھی ہے جو بھر گر بنائی جاسکتی ہے۔

ں دبان ہما میں اردوادب کی تاریخ کے ضمن میں قابل غور میں ایک یہ کہ یہ ہارے ملک کے دورانخطاط دورانخطاط کی بیدا وارب کی تاریخ کے ضمن میں قابل غور میں۔ ایک یہ کہ یہ ہارے ملک کے جاتے ہیں۔ آئم کی بیدا وارب اس میں یاس وحرمال اورغفلت اور فرسودگی کے آنارجا بجا باک جاتے ہیں۔ آئم کہ اجاسکتا ہے کہ اُردوادب ہاری بس ماندہ قوم کے زوال کا ایک شاندار کارنام ہے۔ شایر بیم اک قوت تھی

جس سے بل بروہ زندہ رہی۔ اک بیادنا وارمتی اپنی فصاحت اور مبالنے اور س برستی میں سرشار نینیمت تعا جو کچر کھا گیا - دونسری بات یہ ہے کہ اُر دوا دب بغیر سی نظر کوسٹ ش کے خود بخود ترقی باگیا۔ جو کچر بھی بوائل کر سوچے سیجے بغیر جوا۔ زبان میں اک فطری سی تھا، لوگول میں ابھی سیاسی جوڑ توڑ کا مرض نہ تھا، یہ اُن کی طوف بڑھتی جی آئی وہ اس کی طوف کھیجے جلے گئے ، بُری جلی باتیں پیدا مورش ، کچر باتی رہنے کے لئے بچے جلد فنا ہوجا بے کے لئے کسی نے مدد مجھا کہاں کیا مور ہاہے کسی نے نہ بوجھاکیوں ہور ہاہے ؟

یکن اب حالات اور میں ، اب زمانے کا انداز گجد اور ہے ، آب اگر ہم اپنے خیالات میں انقلاب بیدا دکریں گے تومٹ جائیں گے، پس جائیں گے، نیست و نابو دم وجائیں گے۔ اب ترتیب و نظیم کا زما نہ ہے۔ معاشی دنیا میں ، سیاسی دنیا میں ، سرطون منصوبہ بندی مور ہی ہے۔ معندہ کم معاشی جیزوں کواور و اقعات کوا بنے حال پر جھوڑ دنیا اور نعات کو نو دبخو دکام کرنے دینا پینیال اب فرسودہ موجکا ہے ، اب واقعا کو کسی خاص تصرر یا نصد ابعین کے اتحت ڈھالاجا تا ہے اب واقعہ ہونہیں جا تا اب اُسے مر بنا یا ، جا ہی وہ کمن وقوع میں ہمیں آتا بلکہ اُسے وضع کیا جا تا ہے ۔ یہ دو سراسوال ہے کہ کہال کے حقیقت میں ایسا موتا ہی وہ کمن وقوع میں ہمیں آتا بلکہ اُسے وضع کیا جا تا ہے ۔ یہ دو سراسوال ہے کہ کہال کے حقیقت میں ایسا موتا ہی وہ کیا جا سکتا ہے دیکن یہ خل ہو کہ کی دنیا میں یہ خیال اگر کوکول کے نزدیک بقین کی حد تک بہونچ چکا ہے کہ منصوب ہم کرکتے ہیں ، ان تد سرول سے ہم تقدیر کو بیٹ میں ، ہارے تو می شاعر فی کیا نہیں ہما ہو کہ بیا تعدیل کو میں تعدیل میں تعدیل ہو تھی ہیں ، ہارے تو می شاعر فی کیانہیں کہا ؟ سے جس طرح جو چا ہیں ہم کرکتے ہیں ، ان تد سرول سے ہم تقدیر کو بیٹ سے ہیں ، ہارے تو می شاعر فی کیا نہیں کہا ؟ سے جس طرح جو چا ہیں ہم کرکتے ہیں ، ان تد سرول سے ہم تقدیر کو بیٹ سے ہیں ، ہارے تو می شاعر فی کیا نہیں تقدیریں !

یبی عام حالت ہماری قوم کی ہے ہیں ہماری زبان کی، زندگی کے برتغیبے میں ہمین ظیم کی خرورت ہے، پہلے سے سوچنے کی ایک نفسوص را وعل بنانے کی اور بھر بل کراس بر بطنے کی خرورت ہے۔ برسوں سے ہمارے رہا تا اواز بلند کررہ ہیں، اُدھر عوام ہیں کہ پہلے سے اب عل پر زیا وہ آبادہ نظراتے ہیں۔ حزورت کسی اسی زباد سے خصیب کی ہے جواُ و مورم ہما توں کے حیدا ور نوشمندی کوا وراد حرعوام کی قدامت بہدندی اور سہل انکاری کو ابنی حیات انگیز تحریب سے تعاون اور گرموشی میں تبدیل کر دے۔ کی ایسا ہونگا ہ

دومرون کود کمیسوه کیاکررہے ہیں ہو مقررہ طے شدہ ہاتوں کو دہ نہ و ہالکورہے ہیں اور ایک نئی تعمیر کی واغ مبل ڈال رہے ہیں۔ زبان کے شعبے کولو، تیس چالیس سال ہوئے اُر دو کے مقابل میں مندی کانام مہت کم سننے میں آیا تھا۔ نبکا لی ، گجراتی ، سندسی کی طرح ایک زبان یعبی تھی کہ ایک مخصوص گروہ کی زبان تھی۔ الوی جی نے ایک منصوبہ تیار کیا جس کے اسخت اُن ہندوؤں کوجواُر دو لکھتے بڑھتے تھے اُر دو کوجوڈ کم مندی سکھنے پڑھنے کی ترغیب دی۔ اُنھیں تبایاکہ وہ ہندوہیں تو اُنھیں صرف ہندوستاں کی

اینی، دسی چیزوں کو افتیا رکزا جائے، قدیم مندوانی تہذیب مندی زبان، مندی سم خطابی سیح مندویت ا در میں صحیح حب کوطنی ہے۔ یہ وہ تھول کے کہ قدیم ہندگی طرف رجے کرنے میں وہ پورے ایک میزار سال ا ورکم از کم آخر دس کروٹرمسلمانول ، عیسائیول پارسیول وغیرہ برسے گریا بیا ندرسے ہیں، سمجور سے ہیں کہ لوگ کیلی بیاں آئے ہی نہتھے اصدیوں سے ہندوؤں کے ہم وطن اور ہمسائے نہیں رہے اور فرخے اور نه پیس اگرینظر خیال درست ہے تو بھیریہ طرزخیال بھی درست ہے کہ ہند دریا دہ تروہ آر باقی انسل والے لوگ بیس جوام رہے آکر ہند وستان پر فابنیں ہوگئے ہند وسستان ان کا ملک نے تنا بلکہ اُن بھیاوں کونڈ در کلی وظن تھا جن کوانھوں نے پہاڑ وں اور شکلوں کی طرف ماریم کایا یا آن دراوڑی قبموں کا وطن تھا جن کوانیو<del>ں نے</del> حنوب کی طرف ڈھکیل دیا جن کی زباین ما لُ ، نلیگو، الیالم آریا می منسکرت سے اتنا واسط بھنی کی تیں حتنا فارسی ملکه اُر دو مجی - اس آریائی کرتاه اندیشی کی کیا وجه لید ؟ اس کی وجرسیده سا دید نفظون ب يه ب كرمند وقوم ايك على ورج كي قديمي تهزيب كي الك تقى - حالات ايسه موسع كمسلمان اس مك ير حله آور ہوئے اور صدیوں تک یہاں حکومت کرتے رہیے یہاں تک کران میں زوال کی علامتیں طاہر ج موئی اورایک اوراحنبی قوم سات سمندر بارسید آگرمن ومسامانول برمسلط بوگئی بهند و کچه دیر کے بعد مجرک مسلمانوں برابھی غفلت طارلی تھی خیالی جمہوریت کی آوازیں سائی دینے مگیں ،معلوم ہوکا ب کترت کی حكومت آنے والى ہے- مند دۇل كى كترت تقى، أن كے پاس رديبة تفا، و منى تعليم بارك تھ ايك شرك تابل حصول نصب بعین کا احساس کرتے ہوئے وہ نظم سی مورہے تھے اُس کے مقابل میں مسلمان کبی خوابِ خرگوش میں تھے۔ اس عال میں قدرتی بات تقی کہ ہند و دُن کی اکثریت کے ول میں یہ خیال بیدیا موکہ يه ما دا لمك هي معديول مم احببيول ك زير افرري، اب مم زياده قابل او رزياده موشيار مي اوراسك ہم ہی خوشحالی اور ترقی اور عکومت اور آزادی کانی دھ ستحقاق رکتے ہیں۔ یہ این لیاکہ ایسامحسوس کرنا ایک قدرتی اِت تقی لیکن غور کرو تو داضح موجائ گاریقاندری دفتی، دورا ندشی نافی، اس میں بندوستان کی بلکہ بالآخرخود مند د*رُول کی بہتری ن*تھی ۔ آٹھ کر وڑا نسانوں کی طرف سے آٹکھ کان بنانہیں کئے جاسکتے خواج وه كابل يا نا دار بى كيون نه بهو- ومنيا كامستقبل قوميت كے با تقول مين نهيا، بين الا قواميت اورانساينت کے باتھوں میں ہے۔ بیندوستان کو یہ زریں موقع عاصل ہے کریہاں ایک نہیں کئی قومیں بہلو بہلوآ با د میں، کئی تہذیبیں میں، کئی زبانیں ہیں۔ ان حالات میں روا واری اور بلندنظری برتنی حیاستُه اکریہ ایسے۔ تومیت کی خطرناک منزل کو بیاند کرصیحتی انسامیت کی راه پرلگ جائے۔ پہان کی آمید سیب اور بہاں کی آبادگی میں اسلامی آور مبند وانی اور مغربی تبذیب کا ایک شاندار لاپ آبوجه دنیا بشکسه کی نفار را سند و آینه ا

لیکن ملوم بوتا ہے کہ فی الحال (خدا کرے عاضی طوریر) صورتِ سالات کچھ اورج، فی الحال ہارے ملی مجائیوں کی اکٹریت بلکہ سے یہ سے کوسلا نوں کی ایک خصوص جاعت بھی ایک انسی مفاہمت كے كئے تيار بنيں ہے۔ ہندى والے أرووك وائرے ميں برسول سے اپنى نشروا شاعت كے سلسلے میں بھا ہے ماررہے میں اور اپنے صلقہ کو وسیع کئے جیلے جاتے ہیں۔ وہ ایک حد تک کامیاب ہور ہو ہیں ئیونکرو منظم میں اور ایک خانس جذبے کے انحت کام کررہے ہیں۔ ہماری حالت بری نہیں معنی باتوں میں ہم اُن سے آئے ہیں پیچھے نہیں لیکن حرف بعض میں ابعض اور باتوں میں وہ ہم سے آئے میں اور آگے بره الله الله مات بين الموافر كي وصديم اللي طرح سوئ رجى الك الك رجى منظم في موك توجم الماشب

آج كل سب سے دلخ إش سوال رسم خط كا دريين ب- أردو والے اپنے خط كى حوبيال بيان كرتے ہیں ہندی والے اپنے خط کی۔ اُر دو والے اپنی زو دنواسی اور خوبصورتی پرزور دیتے ہیں اور کہتے ہیں کردیکھ سارےمغربی ابشیا اور شالی و دسطی افریقبه کارسم خطابی تی ہے اور ناگری حرو**ت حرف مندو** شاک تک محدو<sup>د</sup> ہیں۔ اُوھر ہندی دالے بنتے ہیں کہ ہاراخط آسان ہے، زیادہ علمی شان کئے ہوئے ہے، خانص ہندوشان ی چنرے۔ ایک سیراکروہ اس اوائی حبائوے سے گھراکر یا اُگا کرلاطینی حروف کا شیدائی مور اسے اور عقلى تفظ نظرسے لاعینی حروف کو ترجیح دیتا ہے اور کہتاً ہے کواس طرح ا دھر ہاری رقابتیں ختم موجا مُنگی اُ وهر ساری دنیا کے ساتھ ہمارا ایک نیا تعلق ب<sub>دی</sub>ا ہوجائے گا۔ وہ تُرکی کی مثال بیش گرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس كل مبيح اُستطقة بي مبيم التُذكر سك ببيم الله اور اوم دونول لاطيني حروف ميں لكھنا تسروع كرو-حبكر ا م موجائ اورم دن دونی رات جولنی ترقی كرن لگیس اس می شبنهی كدان می سعم مرفرات كی س دلایل پُرز و رامی مرانسوس که نری دلایل سے کم از کم زندگی کی بیض با تول کا فیصله نه موسکتاً سے دلمهى موكا مجهدابك شفريا ده خوبصورت معلوم موتى ب أب اس مرزور دے رہے ہي اور دلييس بیش کرتے ہیں کہبیں فلاں سے اُس سے بہتر ہے۔ مجھے اپنا بچہ بیار اُمعلوم ہو یا ہے آپ کواصرارہے کہ آپ کا بچے زیا وہ عبت کے قابل ہے۔ اب فیصلہ ہوتوکس طرح سے اور کرے توکون ؟ ایک تمیداً وصلماً مے کہ ان دونوں بچول کو کو لی سے ماردوا درایک زیادہ سمجھدارنوجان کول کرستنے بٹالو ممکن ہے اس سے آینده نسل کا فایره مولیکن اس سے ہم دونول کی موجو د و زندگی روکھی بیپکی ہوجائے گی اسلف کا خول جہاری رگوں میں دوڑر ہاہے منجد ہوجائے گا اہم بھول جائیں ہے ہم کون تھے ؟ ہم یھی پوری طرح تسمحجیس کے کرہم اب کون میں ہے دوسرے کا چہرو کٹا کرنہ ہم اپنے آپ کو پہیا ن سکیں گھے یکوئی ہمیں پہیانے گا۔

مشبور انگرزی جله -

ركيا فائده أكرانسان ساري وبناكوهمي باسد وياني روح كوكعودسيو)

يبي وجهد كريم ابل أرووتهي اينارسم خطانهين جهوركت بالأرم نعد باري نهند ب وملم برداري اُس كى ایک ایک نوک بلک میں ہمارے کئے ہمارے تمدن كے ہزاروں اشارے موجود ہیں۔ كوئی پو چیے گا کیسے ، ہاری صرف یا گزار سٹس کا فی ہوگی کر حضرت ہا را دل بی گواہی دیتا ہے، آپ ہا را دل ہم سے <u>چھننتے ہیں ! یہ ہم دینے کو تنیارنہ ہیں۔ بیکن ہاں اِب محض دل کی دلدار یوں کا زا نہیں رہا۔ اب دل کے ساتھ </u> اكرواغ بعى شركك كارنه موتوول بكارب للكه ابنجارا ورمره ود-تركى كى مثال غلطب، وبال ايك آزادمتحد تظم قوم مي جوايك جربه كررى ب، أسعب ك جاسه جارى ركھے جب جا سے چھوڑو ۔۔ بمارے حالات اور میں، ہمارے باس بے ویے کے ہماری جیندروایات ہیں۔ ماناکہ ہم نیں توہمات ہمیں قدامت ببندى عبى معلى الكن يركهال كاالساكنا و مع كرم ابنے ادب كوائي قدى ، فوبصورت، فتصرا ممدكر رسم معطامين زنده ركفنا جامبر ليكن آب كسى سياس دليل كي الخيت أس كا كوشت بوست كيني ورينا ضروري تصور فرمايئن إورسم المين كه اصلى چيزتور وح ب، جسم كومنح كرديني سے روح برستور قائم رميكي -آخرا مگریزوں نے ابھی تک اپنے ماویده Although میں سے ملوید (اُگھ) کیول خارج نہیں کر دیا آخر اُنھوں نے ابھی تک اپنی ہو **ہو Psycholog**y کا سرکیوں نہیں کاٹھ دیا ہے وہاں سزار دں ایسی اصلاحاً كى ضرورت سے ، انتخبى كيول دورى دسوهي ع جندر وزموت كالكرس كالكرمتا زكيدر نورى مطاكى بحث کے سلسلے میں مجھ سے کہاک میں نے بریس میں جند بورمینیوں کو ابت کرد کھایا کہ ہندی رسم خط دنیا میں سب سے زیا دہ سائنٹیفک ہے۔ یہ درست ہوگا لیکن صاحبر! ہمیں انتظار کراچا ہے یہال کمک کراس طبیعی ثبوت کا اثر بورپ کے دک ویلے میں سرایت کرجائے اورسب مغربی تومیں طبیعی رسم خطافتیادلیں سیرهی اِت یہ ہے کہم ارد د والول کومبندی والوں سے رونے حجگونے کی مفرورت نہیں ،اگروہ اُس بُرانے تومی مجموع کوجس کا ام اُر دوم برقرار کھنے کے لئے تیارینیں تو ہیں بحث مباحثہ میں وقت غمائع وکرنا چاستے، ندائن کے خلاف انظہار نفرت کرنا جاستے، نفرت محس کروری کی دلیل ہے اور مزید کمزوری کی سبب منتی ہے۔ ہیں چاہئے کہم اطبیان اور دلم بعی کے ساتھ اپنے سم خط کی اسلاح اور اپنی زبان کی عام ترقی كى طرف بهد تن متوجر موجا ميل - بهنهي كتة محض بهارے بن ويجائى ہى قصور وارديب بخض ويرى تعصب اور تنگ فیال میں ترمتی سے وہ السلام جوروا داری کا میند دارتھا اس کے بعض بیر وبھی آج تنگ نظری کا شكار نظراً ترقي ليكن بم افي بموطنول كولقين ولات بي كرمسلمان بب سزار كميال بول أس ميل ايك

صاف گوئی کی خوبی ضرور ہے ، جاہل اور متعصب مسلمان کے بھی زبان ورل ایک ہیں اور بہیں ادر بہی اور بہیں اور بہیں ای یوعض کرنا ہے کہ ہمار ہے ہم وطنوں میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جومنھ سے مبند وستانی مندوستانی اور اُر دو اُر دو اُر دو اُک بِکارتی ہے ، اس کی زبان بر خالب واقبال کے شعر رواں رہتے ہیں لیکن دیروہ وہ بر مکن خریعے سے اُر دو کی بیخ کئی برتی رہتی ہے ۔ میں بنیاب کے ایک مشہور مہند ولیڈر کو جا تنا ہوں جو کسی ملمان کو دیکھتے ہی عمو گافارسی اور اُر دو کے مبیدوں شعرای کے لئش انداز میں بڑھنے لگ جاتے ہیں لیکن جنمول کے اپنے قابل فرزند کو اُر دو کی تعلیم سے عراق قطعی طور بر ہے بہرہ رکھا ہے ، ایسی ہی سیکٹر وں ہزاروں متالیں اور تھی ہیں ۔

مع رنج برتاب كايك مجوس غيرساس خص كواس قسم كىسساسى بانتركهني برتى بين بيتيت ایک اردورسا ہے کے مدیرے میں نے تبھی تنی اختلافات سے کوئی واسطنہیں رکھا اکیونکہ اردورے باتیا لی يرار دوحروف مين صرف سم الله اورادم للهاج - لااله الاالله محدرسول السَّنْ بين لكها، يه لفظ مرايك لمراك ے ول میں مفقوش میں ۔ بھر کیا وجہ ہے کہ ایک ا دب سے تعلق رکھنے دائے تنص کواس طرح کی سیاسی گفتگو كرنى برمى ؟ اس كى وجعض يكى ب كار دوكى زيرگى اور موت كاسوال ب اور بحيثيت أر دوك ايك ت يدائى كميرافض ب كمين تمام مسلمانول سے اور أن انعمان بندا ور محب وطن لا كھول مندؤل سے بھی جوابھی اُر دو کے صلقے میں دانسل میں درخواست کرول کرار دو ہندی کے اس فینے کورو کئے اور اس کوئی سیاسیات کے میدان سے بکال کر بھر قومی ا دبیات کی جوٹیوں پر میونیا دیکئے۔ اس صمرن مرام ارتش ترياعتى دمندى مندديرياك لتله في الدي مسفحه اله ) كاية قول ديمه كزيشى موتى بے كرم مهرمند وكوار وومكييني عابيم ا ورسمسلمان كومندى ميراتورا سخ عقيده م كرنبرار دوجا ن كوئى تخص عبي مندى كا جها انشا برداز ترسي موسكتاً يدويري داس كانهي نے سي الله الله ميں مندى برجار جاكے سالان علي ميں كماكر مرم فردوكا فرض ہے کہ وہ اُر دوسکھے اور مرسلمان کا بہ فریضہ ہے کہ وہ ہندی کی استعدا دیڑھائے " بلکرمنسکرت اور فارسی کی طرف بھی دونوں توموں کو توج کرنی چاہئے شکرسے کہارے بھائیوں میں ابھی اسیسے آ دمی موجود ہیں جودل سے ایک یا بدارمفا ہمت کے خواہشمندہیں۔ یہ مفاہمت اسی طرح مکن ہے کہم ایک دوسرے کی چیزول کی قدر کرس تاکه روا داری سے محبت اور محبت سے زحل ہونے والے سوالوں کاحل مل جائے۔ اً ر دو کی صروریات اس وقت جارعنوانول میں تقسیم کی حاسکتی ہیں، لسانی، او تی، طباعتی اشاعتی سب سے پیلے لسانی ضرور یات کا درجہ ہے کیونکر نہی کمیں جو اُر دو کو اُر دو بناتی ہیں۔ اس سلسلے میر میں بنیڈت برج مومُن صاحب کیفی کی بیش بہاتصنعیت دونمشورات " کا ذکر کرنا چا ہتا ہوں۔ ہمارے

سیکڑوں ملی جدائی جواردوکونقندان بیونیارہ میں اُن کے مقابل میں ہارے سلے ایک حفرت کیفی کے تیمتی خلصا: مفور کی سودمندی کافی در پوری طرق اِ عدث اطینان ہے۔ اسی طرح اس اب میں مولانا کیم مرحوم اورمونوی عبدالحق حداحب کی عدرت طرازی اورمعالم نہی ہارے ہزارول خیال برست روانی انسابر دازول کی متانہ پر دائرے از دہ مفیداور زنرگی خش ہے۔

و جب بم شام کوداک کرے آئے توبہت ٹائر ڈمعلوم ہوئے فوراً ایک چئر برمٹیو مگئے ہاری طبیعت کوسموک ہوئے فوراً ایک چئر برمٹیو مگئے ہاری طبیعت کوسموک کرنے کی خواہش بیدا ہوئی میج زنتھی۔ سکار کوکنڈل سے لا بیط کرلیا اُس نے اسٹی اسٹر پر سودنگ الفیکسٹ کیا ''

ايك ينيرت جي ملحق بين:-

« ست ننگتی مُراو رفظل کامول ہے اور ننج نیم جوگ ہراگ وغیرہ سب سا دھون بھول ہیں اور سرتھی مجل ہیں اور سرتھی مجیل ہے۔ مجیل ہے ، غیرہ وغیرہ "

ایک مولانارقمطرازین: -

وتنام نام نهاد علوم وفنون جدل وخلاف وتعق ت وعميه وخياليه وصناعات تشكيكيه وامطالب تشرعيه وغيره وغيره ي

مسلیم رحوم اس بر کتی بین کردید ار دوگی توسیع نهیں تخریب ہے " کیفی صاحب کو آخیال ہے کہ اُر دوش خوبی اور عرکی سے بنی اُسی خوبی اور عرکی سے اسکی ساخت کے مطابات اُس میں اب بھی تھرف کرنا اور اُسے ترقی دینا خروری ہے۔ متقدمین نے تھرب لسائی سے کیسے کیسے الفاظ دضع کے مشلاً بنش سے بختا ، خرید سے خرید نا، آ زائش سے آ زاآ نا، بدل سے برانیا۔ اب بھی ب دھراک ایسے بی لفاظ بنانے چاہئیں ۔ اُر دھر جیج بہندوں کا پیظلم ہے کم خود رفتہ اور رہائش اور وضعہ کو غلط بنائے ہیں ۔ اگر مرگز شف درست ہے تو خود رفتہ کریوں غلط مجوا بائے۔ اُر دووہ ہے جو متعمل ہو خواہ اصل کے خلاف ہو۔ بھروہ الفاظ جو کسی و جم میں آکر متر وک قرار دیائے گئاں پرنظر بی کی خرورت میں تیر رہم نی لیکن یال دائر، (نظم میں) سینے، دیتے سیا عادی مشکور وغیرہ ان کوخواہ مخواہ کیوں بارہ بچھر باہر کیا جائے ہ

ری میں اس کے مقابل میں سیکروں ہماری ہمرکہ الفاظا و نقرے اور فارسی عربی کی غیروری کو ہیں ہمرکہ الفاظا و نقرے اور فارسی عربی کی غیروری کو ہیں ترک کردینی جا ہمیں النوائر ، بالانترام ، بالقت السر نوائد ، ازراہ کان ، ابالا تمیاز اور مہت سے اور الفاظ جوال سے ہی ڈیاوہ و ماغ شکن اور خون ک ہیں۔ یہ مانا کا ایسی زبان کے استعال سے تقور ڈریو اسے تو میں مہت سامطلب ، وا ہوجا ہا ہے لیکن یہ طروری نہیں کو اکتر ایسا کیا جائے۔ اگر نقر و ورا لمبا ، وجائے تو کی حرج ہے۔ گاوہ بھر ڈر ڈرکراپ کو ترجی نظرون سے و کی نے برجی راسی طرح نہوگا۔ بعض زبانوں کی ساخت ایسی ہوتی ہے کہ اُن میں الفاظ زیادہ میں اور اسی طرح اس خوری اور اسی طرح اس نوائد کی دوراسی طرح اس خوری اوراسی طرح اس زبان کا حسن تا کہ رہتا ہے مثلًا فرانیدیں۔ اُر دو کو اِس نقط نظر سے اعتدال کی را دیر جائی و نیا ہم جی اوراسی کو عرصہ سے شکل الفاظ کی کے عرصہ میں ۔ خود دافی کو رامی کا احساس سے کرکی عرصہ موائد کی موس میں۔ خود دافی کو اس کا احساس سے کرکی عرصہ موسے اور جائے اور ہم جی سے اکثر اُس کا شکار ہور سے ایس ۔ خود دافی کو اس کا احساس سے کرکی عرصہ موسے اور میں جائر اُس کا شکار ہور سے ایس ۔ خود دافی کو اس کا احساس سے کرکی عرصہ موسے میں۔ خود دافی کو اس کا احساس سے کرکی عرصہ موسے میں۔ خود دافی کو اس کا احساس سے کرکی عرصہ موسے میں۔ خود دافی کو اس کا احساس سے کرکی عرصہ میں۔ خود دافی کو اس کا احساس سے کرکی عرصہ موسے میں۔ خود دافی کو اس کا احساس سے کرکی عرصہ میں۔

رات دن گردش میں ہیں سات آسال مورسے گا بھو نہ کچھ گھرایئر کسیا کوئی دن گر زندگا تی اور سبے آسینے جی میں ہم سنے تھا تی اورسیہ اورسنو پہلے ہمارے ہاں اڈیٹر کا لفظ تھا بھر مدیر بنا بھر مدیرسٹول کا جرجا ہوا، بھررشیں التحرر آدھے۔ اُر دوئیں اکٹرا دازیں تھی بڑھی باسکتی ہیں بھر کیا ضرورت ہے کہ ایکیڈی کو اکا دمی لھا جانے اور کی میٹرا

اصطلاحات کا سوال دوسراہ وہال ہیں بہت کے مددع بی فارسی سے لینی چا سبئے لیکن اُن کے علادہ آر دومیں ایک طرف اس کی خرورت ہے کہ جبیا ہمیٹر سے موانا اِس میں دیا دلی سے دوسری اول سے صروری الفاظ بخیسہ نے جائیں شکل شیشن، تقرامیٹر، مکرٹ واسکسط، سکیم، ریز ولیوشن کونسل، کیرہ وغیرہ اور دوسری طرف اسبے الفاظ کورائ کیا جائے جورسی مام فہم لفظ ہول ہے جونسلسکرت کونسل، کیرہ وغیرہ فارسی کے میڈرنسمارت میں یہ فید تجویز بیش کی ہے کہ اسبے الفاظ کا کا ایک لفظ ہوں نے کہ اسبے الفاظ کا کا ایک لفات تیاری اور کیا جائے۔

ارودگی معت اورتوسیع میں مب کوحد لینا پاہئے۔ دہتی، لکھنو، لا ہور، حیدرآباد وینے وال سب ا اینا بنا مرتبہ اورا پنا بنا دائر وعل ہے۔ معنف منشورات سف اُرود کے سئے نجاب معظیم انشا ای کام کی تعربین کرکے اور طرابل زبان کومشورہ ویا ہے کہ نجاب کی زبان میں بعض وہاں کی مقامی خطعہ صیات ہیں آب اُن برحییں چہیں نہ مول اور اوھ بنجاب والوں کو یہ زیر تضیحت کی ہے کہ یا در کھوکا اہل زبان، وہسے روز مرہ اور محاور دسیکھنا اجھا ہے۔ ہال فن اور قاعدہ میں کسی کوسی برشرت نہیں۔ اخیر میں دکا سادیا ہے

ليكن سب المه المورد المعلى المرات المعلى المورى المعلى المرات المعلى المحال المحال المرات المعلى المرات المعلى المرات المعلى المحال المرات المعلى المحال المحال المحال الموال المحال ال

ذرامسامانوں کی خطاطی کی تاریخ پڑھئے۔ پہلے کونی خط رائج تھالیکن عہدعباسد میں جب توسیع علم موئی تو اصلاح کی فرورت محسوس موئی۔ اُس وقت کے سلمان اسنے قدامت پند نہ تھے بہتے ہم اس جائے طراز زمانے کے رہنے خط رائج رہے یہاں تک ملمان اسنے قدامت پند نہ تھے بہتے ہم اس جائے طراز زمانے کے رہنے خط رائج رہے یہاں تک کہتدر رہے نسخے خط عام خور براختیار کر لیا گیا مسلمانوں میں خطاطی کو کیوں ترقی موئی یکھی دلحبیب بات ہے۔ موسیقی منع ہوئی توانھوں نے قرآن کو خوش الحالی سے بڑھنا ترزع کیا، تصور کیٹی منع ہوئی تو انھوں نے عرف انسام نوانسی کی طرف توجہ کی یہاں تک کہ خوش نوانسی ایک انسان میں گیا، خوانسی تھا تھا تھا اور جوڑ محتله تا ہوئی برسطتے ہیں اور وہ عنس ایک مصوص تا ہوں ہے ہے۔ ان حالات میں گولئی نہت ہے اور جوڑ محتله تا ہوئی کی برسطتے ہیں اور وہ عنس ایک تصوص تا ہوں ہے ہوں سے لئے برقرار رکھنا نہوت جا بر ملکہ خواصور تی اور حولی کا باعدت کا کام زیا وہ تر نسخ طار پ سے ذریع سے خوبی کا باعدت کا کام زیا وہ تر نسخ طار پ سے ذریع سے کو ان موبی طباعت کا کام زیا وہ تر نسخ طار پ سے ذریع سے کو ان تو بی کا باعدت کا کام زیا وہ تر نسخ طار سے کا دریا کو دریع سے کہ ان دو میں طباعت کا کام زیا وہ تر نسخ طار پ سے ذریع سے کو ان کو ان تھوں ہوتا ہے کہ ان دو میں طباعت کا کام زیا وہ تر نسخ طار پ سے ذریع سے کو ان کے ان حالات بہت زیا وہ مفیدر سے کا ا

اخیرس بین اردوکی اتاعتی ضوریات کی طرف توج کرنی ہے۔ نیٹر داشاعت کے بیز آج کل دُنیاکا کوئی کام نہیں جینا۔ مجھے یاد ہے کہ جہرسال ہو ۔ بیس فیطامہ اقبال سے تکایت کے طور پر کہا کہ آئی کل کی و نیا میں بغیز پر دبیکیڈا کے قدر بنیں ہوتی۔ اس بڑا نھول نے مسکراکر جاب دیاگا، تم بچیارے النا نوں کی کیا شکایت کرتے بوخود نیالق اکبرسب سے بڑا ہر و بیگیڈا کرنے والا ہے ۔ کا ننا ت ساری کی ساری خص اسکے برو بیگنڈے کے ایک صورت ہے کہ ایک چیز ہے آس کی جائی و دبلائی شان فلا ہر ہوتی ہے "آئی کلائر کوئی یہ سبجھے کرمیں نیک ہوں اور قابل بوس یا میری کوئی چیز نہایت قابل قدر ہے اور یسج کروہ گھرمیں بندہ ہوگا۔ اگر بیٹھ درہے تو دبنیا ساری کی ساری اور زندگی کی دوڑ میں دوسہ دئی سے بیچھے نار دھ بیس آھا خرنہ ہوگی۔ اگر بیٹھ درہ جائے ہیں کہم دنیا میں ترقی کریں اور زندگی کی دوڑ میں دوسہ دئی سے بیچھے نار دھ بیس آھا تھا تھا ہو اور وجہ سے مفید کام کریں اور کو نیا میس کے ایک ایک میں تا ہو اور وجہ سے مفید کام کریں اور کو نیا میں کہم کیا کچھ کردہ ہے ہیں۔ دوسم دن کو دکھا میں کہم کیا کچھ کردہ ہے ہیں۔

ر میں ادب کا جو ذخیرہ موجود ہے میں سے پہلے اُسے بہترین مل مرمیش کونے کی خردت ہو اُردو کی بہترین تصنیفات کو خمالت تھیم سے میرین اسلسلوں میں خوبصورت اور ارزاں کرسے نمائے کر سے کی فرورت ہے کہ اُر دو کی تمام مطبوعات کی ایک کمل نہرست مضمون وارشا کع کی جائے اگریس معلوم موکہ بمارے باس کیا کچرہ اور کیانہیں ہے ؟ اس کے بعد یہ دکھینا ہے کہ دنیا کی بہترین مشہورت ابول کواردا مین مقل کردیا جائے اور ہارے انگریزی کے عسائٹن زار نوجوانوں کوتر غیب وی جائے کہ وہ اُر دو چہیں اور اُرد وا دب سے دلجی لیں بیالیک بڑی اہم حزدرت ہے جس کی طرف پوری توجر کمرنی چاسئے۔ ہما رہے اکثر نوجوان اپنی بیٹیر چیزول سے مانا واقعت میں یا بلاوجرانھیں حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ والدین کا فرض ہے کہ وہ مجین ہی سے ان مغرب زدہ نوجوانوں کی تھٹی میں اُرد و کاایک جزو دال دیں آگر بڑے موکروہ اپنی روایات سے اجنبی اور تنفر نرمیں۔

اس بات کی بوری کوسٹ کش کی جائے کہ مند وسّان کی ٹام بوبنو پیٹیوں میں اُر د و کا شعبہ کھولاجائے اور اُسے کما حقبہ فروغ ویاجائے۔

ملک میں جا بجاگشتی کتب خانے قامے ہول تاکہ ایک طرف اگراً ردونہ اِن اور آر دواوپ مرولعو مزہوتو دوسری طرف مرکہ زمد کی شالیتنگی اور تعلیم دلر قی کارستہ کل آئے۔

مرا رو اردوزبان کاایک عاص اواره میں بہدی واسا ہی اس کی قل اُ تاریب میں۔ مشاعوں مشاعوں مشاعوں کی اسکی قل اُ تاریب میں۔ مشاعوں کی اسلاح کی طون خاص آوجر کی چاہئے، اُن کے ربط دضبط سے بم اُردوکوا ورزیا وہ بردلعزیز باسکتے ہیں لیکن یہ لازم ہے کہ فرسودہ وبالل اورا ضلاق سوزمضا میں سے برمیز کیا باک اورامیدا فزااورزندگی برور فیالات کورواج دیا جائے۔

متنند، عام نهم اردوسیکے سکھانے والی گاہیں شائع ہونی چاہئیں، نسون ایسی جن کے وریعے سے بتدی زبان کوآسانی سے سیکی سکھیں بلکرائیں بھی جن کی مردسے اخبار نویس اورائشا پرواز بلکا نگریزی زوہ لوگ بھی اُرووہیں آسانی سے اپنے مطالب اواکرسکیں مشلاً الفاظات کی وائت، وراصطلاحات کو الگ الگ مندون واریح کیا جائے آکہ بوقت خرورت اُنھیں، ستعال کیا جائے آج کل کی مشرون ونیایں الگ الگ مندون واریح کیا جائے آکہ بوقت کرویں۔ اکثر لوگوں کو آئی فرصت بنیں ہوتی کہ زبان پر پوراعبور حاصل کرنے کے لئے وہ عرکا ایک مصدوقات کرویں۔ اکثر لوگوں کو آئی میں الفاظ سکے رواج کا بھی ایک سبب یہ سبے کہم میں سے اکثر اپنے محارول اور سال فالوں سے کا فی واقفیت بنیں رکھتے۔

بہت سی باتیں رہ کئی بیر لیکن یہاں گنجایش نہیں کرسب کا ڈکرکیا جائے۔ نشروا شاعت کے ضمن میں ایک آخری بات قابل توجہ ہے اور وہ یہ بی کا اردوز بان کی گزشتہ اور موجودہ حالت کے متعلق صبیح اور کمل معلومات جن سے اُس کے متعلق میں ایک مناسب پر دگرام بنا یاجا سکے ۔اُر دوز بان کے بہت برسے محسن مولوی عبدالحق صاحب ستائش اور مکر ہے کے مشخق بیں کہ انھول نے سمبای اُردوہ کے نام سے اس نہایت ضروری کام کوشروع کر دیا ہے ۔

یہ ہے چندلفظوں میں اُر دوزبان کی ابتداداس کی حالت ادراُس کی موجود ہ خرور یات!

مویہ ہے جوہیں کرناہے لیکن کرے کون اورکس طرح ؟ یہبیں کی عبقا کوئی نہیں ، یہبیں کہ کواکوئی بہیں ، یہبیں کہ کواکوئی بہیں ، یہبیں کہ کوئی ہیں مورہ ہے ، بعض میں خاصل میں خارسی کوئی ہیں اوربیض میں صفرال بعض میں خارشی کا اُن کی طرف و حدیان بھی نہیں ۔ مولوی عبدالحق صاحب ، اُس فاضلانہ خطیے میں جوانفول نے میں واسی کا اُن کی طرف و حدیان بھی نہیں ۔ مولوی عبدالحق صاحب ، اُس فاضلانہ خطیے میں جوانفول نے مندوستانی اکا ڈی کے سامی میں اُن کا کا م کر رہے ہیں اُن کا کا م کسی اصول برنہیں بور ہا۔ کو یا ہم اندھیرے میں جا ندواری کر رہے ہیں لگا تو تیر نہیں گائے گیا ہم اندھیرے میں جا ندواری کوئی وجہ نہیں کہ ہم ایک سے ابنی ڈوٹی وجہ نہیں کہ ہم اور ایس اور آبیندہ سے اور کا م ایک سے توکوئی وجہ نہیں کہ ہم کم کھی سے دب سے اور کا م ایک سے توکوئی وجہ نہیں کہ ہم کم کا کوئی ایسا نقشہ تیار کر ہیں جو حقیقی طور پر جا کے ادب کے ختی ہیں اسینے کا مول پر نظر ڈوائیں اور آبیندہ سے لئے اپنے کام کا کوئی ایسا نقشہ تیار کر ہیں جو حقیقی طور پر جا کے ادب کے حتی ہیں مقید ہوں ۔

فرانس کی اکیڈی جوفرانسیسی زبان کی توسیع توسیح کے لئے مدتوں سے بے صدمفید کام کردہی ہے۔
دنیا بھرمیں مشہورہے ۔ سرتیج بہا دربرونے اسی اجلاس میں حاصرین کو بتایا کہ جان مصطبیع میں جب نفون المیسی کے ساتھ میں جب نفون المیسیٹرے میں جب نفون المیسیٹرے میں جب نفون المیسیٹرے میں ایک کا توان میں ایک لاکھ سے زیا دہ آدمیوں نے ملکٹ خریے سے تھے یہ اور یہ کہ انسان سے دیکھنے کے لئے لیک دان میں ایک لاکھ سے زیا دہ آدمیوں نے ملکٹ خریج سے تھے یہ اور یہ کہ مذابس سے ایک ایک ایک مردوزن کو اکٹری کے وجود واسی پرفخرونا از تھا یہ

اینی ترقی اُردو، جامعهٔ عثمانیه، داراتهٔ شفین ، جامعهٔ ملیه مسلم یوینور شی علی کُوره، انجمن حایت اسلام اد بور، اُردوک رسائے اوراخها رات ، تسمقهم کی علمی تنبی اورا دبی سجها بیس اور ملک مے مختلف طراف میں سبسیلم ، وسئے اُر دوکے شیدائی اکیا یہ سب ایا عظیم الشان سلسلے میں شسسلک نہیں موسکتے ۔ بلکر حیرت سب کو آئ تک یہ کیول شظم نہیں موسئے ہم شایداس کا یہ جواب ہے کہ اُردوست زیاوہ دلجیبی مسلمانوں کورمی ہے اور یہ لوگ ، کی کیوسے ۔ سے نظیم اور با ہمی اتحاد کے ناقابل مورسے مہیں ۔

مرد و نری سنمانول کی زبان نبیس میکن سنمانوں براس کی ضرور یات کے بوراکرنے کی زیادہ و داری ہے۔ کیا ہم یہ الزام سنگر خاص دیش رہیں سے کہ ہم منظر نہیں کرسکتے ہی کیوں نداج ہی اس کی ابتدا کر دیں ہزار دو کی انجمنول اور دوسرے اواروں کو ایک وائرہ کہوجس کا مرکز " انجمنِ ترقی اُردو" قرار در کجائے جقیقت یہ ہے کہ ہی اردوکی صدرائے بن کہنا ہے گئے شخق ہے ۔ ملک سے تام دوسرے علمی وا دبی تونیمی اوار ول کول جہاں تک اردوکی تی وقریع کا تعلق ہے۔ اس مرکزی انجہن سے لمی ہونا چاہئے اس انجن کی صوصی سب کمیٹیاں ہوں جن کے کمیٹیاں ہوں جت زبان کی اشاع و اور اور اس میں اس کی اشاع و اور اور اس کا اشاع و اور اور اس کی ارتباط کی اور تعاوی کی اور تعاوی تعا

ان تمام باتول کا احصل یہ ہے کہ:-اُر زواس ملک کی عام زبان ہے اور اُسے ایسا ہی نبنا جائے۔ اُر دونے گزشتہ صدی میں خاصی ترقی کی ہے جو قابلِ نخرے -لیکن ابھی ترقی کی بیبت گنجائش ہے، ابھی بھیں ایک حیات الگیز ادب بیداکرنا ہے ۔ اس میں اور بہت سی کمیال میں! قرأت کی ، طباعت کی ، انفیس بو راکر ناہے۔ امن یں میں ،غیرول میں ، سرکہیں اس کی نشروا شاعت کرتی ہے ۔

اور اگربیالگ الگ بهت کچه موتار با و رمور اسطانین البشدخر و رت کام می تطابی آورظیم کی ہے۔

آج شال جنوب سے تما ہے، بنجا ب حیدر آبادسے، وہ بنجاب جہاں کے لوگوں میں صدیاں مولئی روو
کاچرجا تھا، وہ حیدر آباد جہاں صدیاں مومئی بادشا ہوں نے اُر ، وکی سریتی کی اپنجاب جہاں کے لوگوں کی

ذنر کی کا آرویو واقع بھی اُر دو ہے، حیدر آباد جہاں کے دورا ندیش حکوان نے آج اُسے ایک می مرتبعط کے دورا ندیش حکوان نے آج اُسے ایک می مرتبعط کو کے اس قابل بنا دیا ہے کا گرائی آر دو سے محت و کھائی توایک، روزان کی زبان دنیا کی عظیم ترین زبانوں کے بہلوبہ بیلوبہ ب

بېرجىيى ، ئاماسى رىسى ئايىسى ئايىلىم كى ئىرورىت سەئەرۇر دوجىيە دىس كىيار داكرورلوگ بوسلى اور بىمارى حالت امىدا فىزاسە ئىرف بىيىن غلىم كى ئىرورىت سەئەرۇر دوجىيە دىس كىيار داكرورلوگ بوسلى اور سول ستره کرور سمجفتے ہیں، کیا ہم اُسے کر ورا ور لمیامیت ہوجانے دیں گے ؟ ہرگز نہیں۔ بھا ہُو! اپنی رہا ہا اورایک باو قارز ندگی کو قائم رکھنے کے لئے اپنی زبان کو بُرا نی بنیا دول پر قائم رکھ کوان برایک ننئی سے نئی عار بناتے چلے جاؤ۔ ہندی والوں کا گھرنہ بگاڑ واپنا گھرسنوا رو۔ کیا حرج ہے دو خوں بسورت گھر پاس پاس ہول اگرایک نہیں موسکتا۔ محنت ، تعاون ، احتیاط، مدافعت، امید دہمت ان کو ساتھ رکھو۔۔خودا پنے آپ کو عن ت کے قابل بناؤ تو ہرایک آپ سے آپ تھھاری عن ت کرے گا!

كبشيراحمر

(مُكُاله) اس وقت جبر نه هرف مندى واُر دويسهم الخطاء بلد بندى واُر دوزبان كاستقان راع للك بين رونا مؤكّى هي ال كالته معت الرجو الك بين رونا مؤكّى هي ال كالته معت الرجو الفول في المين المائة معت الرجو الفول في المين المين المعتمدة المين المقول في المين المعتمدة المين وكفتا المين المعتمدة المين المين

### مكنوبات نباز

ا دب وانشاد کی دنیا میں وہ چیزجس کی مثال آپ کوار دو زبان میں بل ہی بنیں سکتی بطنزیات ومحاکات، شوخی وزگمینی سلاست ومیاختہ بن الطیف و باکیز واشعار کامحل استعال، جذبات کی باکیزگی، طرزا داکی ندرت الگر آپ ان تام خوبیوں کو کمجا دیکیصنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کوھ ب " مکتوبات نیاز" میں نظرآ بیس گی-اس میں حضرت نیاز کی تازہ تصویر سمی شامل ہے اور ان کی تحریر کا بلاگ بھی ۔ضخامت ۸۸ مصفحات ، کا نذر د بیز، قیمت معرمصول میں۔ کتاب مجلد شامع ہوئی ہے۔

قیمت معرمصول میں۔ کتاب مجلد شامع ہوئی ہے۔

#### "نذكزهُ معب ركيسخن

یہ تذکرہ اُر دوزبان میں اپنی نوعیت کا حرف بہلا تذکرہ ہے جس میں زمانہ قدیم سے لیکرمدِجودہ عبدتک کے ہام مشہور تعوار فارسی واُر دوکے کلام پر جواعتراضات کئے گئے میں معجواب و محاکمہ کمجا کر دئے گئے ہیں، فن شعر وانشاء کے نتایقین کے لئے عجیب جیزہے ۔ قیمت معتصول عم ۔

### مغربي صحافت كنوا در

ا -- سلاماء میں جنگی جہاز وکوریا طالبس شام کے قریب دور سے نبگی جہاز کہ ڈون سے کمراکر غرق ہوگیا۔اس غرقا بی کی خبرکولندن اور منویارک کے جرائے نے بٹایع کیالیکن نہائیت اختصارے ساتھ کیونکرهاونهٔ کی تفصیل جلد سعلوم موسنے کا کوئی فرد بعد و تقاالبتہ تیا ٹایونئر دیما ہر کر دیا کہ جائیں ہیں تا ہمت موئی ہیں -

تندن میں ایک امریکی اخبار کا نایندہ (فلیس) رائز تا تنا، اس کے پاس الک اخبار نے انھیجا کہ "
اس حادثہ کی تفسیل فرائم کر وجس طرح مکن جوار یہ غریب چاروں طوب دو ڈرا، لندن میں ایک ایک استخص کا در وازہ کھٹ کھٹایا لیکن اسے کا میا ہی : جوئی۔ انبار واسے اس پر شہتے تھے کر جہ بھی کیفعمل صفحی کا در وازہ کھٹ کھٹایا لیکن اسے کا میا ہی انبار کا نایندہ کیا کا میا ہی ماصل کرسک ہے ، الذی ض اندن مالات غرقا بی کے معلوم نہیں موسیکہ تو یہ اور جانے شکے کہ جب کھٹا نظارتہ خارجیہ سے کوئی اطلاع کے تام اخبار واسے معلوم مونا مکن نہیں ۔ بجری تاریخہ کا اسٹیشن ، حدیث وور اس سائے وال سے بھی کوئی بیت نہیل سکتا تھا۔

تیکن فلیس ایوس بنین موا در دات کو بحری نارگھرے بہتم کے مکان بر بیونجا اور اس سے تمام حالات بیان کرے کہا کا گردہ اس کی مدو برطیار ہوجائے توسر مکن کا وضر اس کا دیاجا سکتا ہے جہتم کے حالات بیان کرے کہا کا گردہ اس کی مدو برطیار ہوجائے توسر مکن کا وضر اس کا دیاجا ہو جہاڑ ڈو د با ہے وہاں سے فریب ترکیری درے اسٹیشن پرجوا دمی امد بین ان میں سے بھی کرداختی کردیاجا سے کہ کو دو میں مالات ذریعہ تار دوا فرکر دے مہتم نے بواب دیا کہ اواتوں میں تک کو داختی ہوا تواس نے دات ہی دات ہوگئی مجائے تو کہ فریق میں مواتواس نے دات ہی دات ہو طلب کرنے دیاجائے گی اور اس کی آجرت ہو طلب کرنے دیاجائے گی تار کھرکے افسر کو ایک ہو اور اس کی آجرت ہو طلب کردیے دیجائے گی تار کھرکے افسر کو ایک ہو اس کی آجرت ہو طلب کردیے دیجائے گی تار کھرکے دات ہی دیجائے گی تار کھرکے دات کی دیجائے گی تار کھرکے دائے گی دیجائے گی تار کھرکے دائے گیا تھی دائے گی تار کھرکے دائے گی تار کھرکے دائے گیا تھی دائے گیا تھی دائے گی تار کھرکے دائے گیا تھی دائے گی در کے دائے گی تار کھرکے در کے در

يِهْرَ ارتجيجاكُر " ايك كنشتي ياجهازاً جرت يرليكرمه وُ اورما دنه كي تفصيل معادم كرد. ميس سوا نشرفيال وو**ل كا** <sup>ي</sup> امس كاجراب آبائه « بيهلے آخرت بعيبرو" رأس سوال وجواب ميں دومپارڈ هل پئي اورتسرف دو گھنے بنگول کے مبند مجد نے میں رہ گئے تھے مگراس نے کسی نکسی طرح ایک بنگ کے دراجہ سے سوائٹر فیول کا وُرا فی فرریعهٔ تارر وِانْکردیا (وراس طرح ما د تنکی چوشند دن اس کوننصل حالات غرفا بی کے معلوم <u> ہوستک</u>ہ اس نے فوراً امرکز یقفصیل جیجری اور بوروپ وامریکہ کا بہی پیلواخبار تفاجیں نے عرقا**بی کے** تفعیلی حالات سے بہائک کومطل کیا۔

۷ ۔۔۔ جب افریقید کی جنگ بوتیر میں مسلح ہوئی اور بوتیر سردار پر تھیا ، در ڈ آر بی لندن آئے توا نعبار ول كَ نايندول كْ المُفين كيونيا ماكران ك فيالات معنوم كري الكين كسي كوكاميا في نوي موني - ايك اخعاد في نهايت جدوجهد كم سأته ال بويربردارول كي نقل وحركت اورآ ررفت كي هائ شروي كي اوراسي معلوم ہواکہ ان میں سے ایک سروار فلال درزی کی دوکان برفلال دن مبایاکر الشیم ۔ اس اخبار بنے این اینده کو جایت کی کروه در زی کی ووکان برجائ اور و بال بربربردار کفیالات معلوم کرسف کی كوسشسش كرسية ، جينانچه به و بال بهونجا اورجو نكه درزي مالك اخبار كآ دوست تضامس سلط بالبم شوره ك بعدسطے موکیا کرمب بوریسردار آسٹ تو و دبھی ایک کار گمری حیثیت سے پیس موج ورہے۔ جہا نیے تھوڑی دبر کے بعد بویر *مردار آیا* اور ایک سنے سوٹ کی طیاری کا حکم دیا۔ درزی نے اپنا فیرتہ اٹھا یا اور با بہنیں ناپ کمر بآواز ملبند کہا۔'' ۲۵ " انجاب کے ٹایندہ نے برکار کمرکی خیٹیت سے موجود بندا اس نے کانڈییز' ۴۵ گھرہیا۔ درزى منه كاغذاس معيد ليكر فيرو د كيوالكو ياكروه معادم كرنا جاتنا تفاكداس المعنى لكراب إنهني - اس کاغذمیں بیعبارت درج تھی کو مسٹر جبرلین کے متعلق اس کی رائے دریانت کردائے۔ دردی نے باتوں ہی باتول میں بیسوال اعفایاا وربویر شروار نے اپنی رائے طام کردی یاس کے بعد درزی نے کم کر کردن سبینه وغیره ی بیولیش کی ا در سربار کاغذ پر لکھوا کرامن کو و مکیها اور یکے آبید در گیر۔ پر متند دسوالات کرکے استکے جوابات حاكسل كرسك ـ

مین دوسرے دن جب اس اخبار نے بویرسروار کے بیانات ننایع کئے تولندن کے اورا خبارات حراق د

الم - سلنهاع میں جب جنوبی افرنیز کی جنگ میں صلح کرنے کا فیصد موا تو سب سے سبلے ولی شلیگراف فیصد موا تو سب سے سبلے ولی شلیگراف فی اس خبر کوشا یع کیا، دوسرے، اخباراس کی کازیب کردے سے کیونکه حکومت نے اسوفت کم کوئی

بیان شایع دکیاتھا۔ ڈیلی ٹیلیگراف کواس میں کیو کمرکامیا بی حاصل ہوئی ، اس کا بیان بہتے کی بیٹے کوئی ٹیلیگراف کے نایندہ نے جوجنو بی افریقی ہیں مامور تھا عیونھرہ کو ہو ہو ہو ہوں کہ سال کی کموقعہ برایک تاربر سٹوریا سے روانہ کیا جس کا مضمون یہ تھا کہ «عیونھرہ کی تبنیت میش کا ہوں افرار کے افریز کوغصہ آیا کو اس جنگ سے زانہ میں اورانی کی خبرول کی خرورت ہے کہ تبنیت ومباد کباو کی اس کے ایکن اسی کساتھ اسکے فرہن میں ایک بات آئی اوروہ یہ کوشرق کے کنایس ،عیوعنھ و کو فاختہ سے منسوب کرتے ہیں اور فاختہ علامت صلی بھی تمجھی جاتی ہے اس کے مکن ہے کا اس بیفام میں صلی کی جمائی۔ افریز نے ایس بیفام میں صلی کی دعاؤل کو دیکا تو اس کے بھا تو اس کے بھائی۔ افریز نے ایک خط کردی تو اس کے بھائی کے اور اس میں تھی امران و ایک خط اس کے بھائی کرات کے اور سے بھی نامون ہو اور اس کے بھائی کرون اور اس خرکوشا یع کر دیا تا موانی انہا کا جاتھ کا میں جب بعد کو کو مست نے بھی اس کی تصدیق کردی تو سب جیران رہ گئے۔

مم -- امریمیا و را تکلتان کے درمیان کشتیول کی دور ہونے والی تھی، انگلتان کی طرف سے جبرکشتی کا انتخاب ہوا اس کا نام شیراک تقالیان امریکہ کود وکشتیوں (کالٹی طوشن درکولمبیا) میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا اور اکھی تک یہ امرخلا سرنے ہوا تھا کہ ان میں سے کس کا انتخاب کرنا تھا اور اکھی تک یہ امرخلا سرنے ہوا تھا کہ ان میں سے کس کا انتخاب کیا جائے گا۔ امر کیا واز ککتان دونول بے جبینی سے متیج بے متنظر تھے۔

ینویارت کے ایک افہ افہارکے پاس انتخاب دس دن پہلے ایک تار آیا جس میں نفط کو لمبیا لکھ اہوا تھا افریز نے فیال کیا کہ مکن ہے اس کے سی دوست کو انتخاب کا حال معلوم ہوا وراس فی بل سے اطلاع دیری ہو۔ الغرض اس نے بیخبرت یع کردی کرشیم آک کے مقابلہ میں امریکہ نے کو لمبیا کا انتخاب کیا ہے۔ جس دن جلسما آنخاب کا فیصلہ کرنے والا تھا ایک آدی اس افبار کے وفرین آیا اور الویل سے گراکم کہا کہ اس کے استقبال کوکیوں کوئی آدی امو نہیں کیا گیا۔ اڈیٹر نے واب دیا کرد آب نے کوئی اطلاع نہیں دی تھی کی جہاز سے دس دن پہلے میں نے تارکے وربعہ سے اس خے کہا کہ اب سے دس دن پہلے میں نے تارکے وربعہ سے اپنے جہاز کو لمبیا کا نام لکھ دیا تھا۔ یہ نگراڈ بیٹر کوساری حقیقت کا علم ہواکہ وہ تارکس نے کیوں جبیا تھا در بعد کو بالکل انفاق سے کو لمبیا کشتی کا انتخاب بی دوڑے لئے علی میں آگیا۔ اس رازکو افبار سنے کا مل

۔ مسٹراڈ گرونس جنگ ہو ترمیں ڈیلی میں کے نابندہ کی جنیت سے جنوبی افریقہ میں امور تھے جب
انگریزوں اور اور وں میں صلح کی گفت وشنوو شروع ہوئی توان کے نابندے جانسبرک میں جمع ہوئے جو
معا ذجنگ سے ، ہمیل دور تھا۔ یہاں کسی اخبار کے نابندہ کو آنے کی اجازت نہ تھی اور تام تارسسنسر ہوکر
جاتے تھے، جنا نج مشرا ڈکر کا بیان ہے کہیں نے اڈیٹر اخبار کے مشورہ سے بیام سانی کے لئے خاص الفاظ
ایسے تقرر کئے کہ سسنسر وُشک بیدانہ ہو تجارتی خرول کے ناریج بسد بھے جاتے تھے اور ان پرسسنسر نہ ہو اتھا
جنا بچہ ۱۱ اربیل سن 12 کو ہم نے ایک تارلندن بھیجا کہ۔ "اس زمین کے خریدار کی طون سے جس میں سونے
جنا بچہ ۱۱ اربیل سن 19 کو ہم نے ایک تارلندن بھیجا کہ۔ "اس زمین کے خریدار کی طون سے جس میں سونے
طیار ہوگئے ہیں لیکن مالک زمین یقینیا فروخت پر ائی ہے۔
طیار ہوگئے ہیں لیکن مالک زمین یقینیا فروخت پر ائی ہے۔

اخبارکے اڈریٹر نے حسب قرار دا داس خبر کا ترجمہ یوں کیا کہ صلح کی گفت و شنید میں فریقین پر شوریا کی طوف متوجہ او طرف متوجہ میں اور لار ڈوالفرد فمنر کوسٹ ش کر رہے ہیں کہ بہتریت شرائط کے ساتھ صلح ہوجائے۔ بورلقینی طوم پر صلح بر ایل ہیں " اسی طرح مقررہ الفاظ میں خبریں بہنچنج ہی رہیں ۔ نثرا لیط تسلح طے بانے یانہ بانے کے متعلق میں نہ در سے دور کا تھند

ا مفول نے حسب ذیل عبارت طے کی تھی:۔ تشرا لط صلح طے پانے کی صورت میں :۔

" میں نے آج تمحارے لئے ہزاد صفے خرید گئے ہیں"

تفرالط صلح طے نہ بانے کی صورت میں :۔

" میں نے آج تمھارے ہزار ھے فروخت کر دیے ہیں''

یہ انظام توخیرا نفول نے خبررسانی کے متعلق کر لیا تھا ، لیکن سوال یہ تھا کہ جا لنبرگ سے مندو ہین کی کارر وائی کی اطلاع کیونکر ہے۔ اس کے لئے انھول نے شکر کے ایک شخص کو لایا اور طے بایا کہ حون روال کے ربگ سے اطلاع دیا کرے ، جنانچہ اخبار کا نایندہ روزا نہ جا لنبرگ اسٹیشن کے بلیط فارم برمخبر کو دیکھتا مواکز رجا ناتھا، زرور ومال اس امر کا اشارہ تھا کے سلح موقوف برگئی ہے ، تسرخ رومال اس بات کے ظاہر کرنے کے لئے تھا۔ جنانچہ اس بایندہ کوسیکڑول بار کرنے کے لئے تھا۔ جنانچہ اس نایندہ کوسیکڑول بار جا نہ بی کرنے کے لئے تھا۔ جنانچہ اس نایندہ کوسیکڑول بار جا نہ بی کرنے کے ایک تھا۔ جنان کو اطلاع دی کہ جا نہ بی کرنے ہے اور سفیدر ومال سلح سطے باجا نے کے لئے تھا۔ جنانچہ اس نایندہ کوسیکڑول بار جا نہ بی کرنے ہے اور میں نے آج تھا رہا ورحب اس کو سفیدر و مال نظرایا تو اس نے اپنے اخبار کو اطلاع دی کہ موقو میں نے آج تھا رہا دے تھا رہ اور حصے خرید لئے ہیں '

٧ - جب ارتینگ میں کوه آتش فشال تعبولاا ورشهرسان برتباه مواتومنیویارک میں بیخبرشا یع مونی که

جاراً دی جو الماک سے بچے گئے ہیں لیکن بہت مجروح ہیں نیویارک آرہے ہیں۔ چونکران لوگوں سے انتش فسال کے منا فرکونو و دکھیا تھا اس لئے جب جہازا آیا واخبار ول کے نایندے وہاں بہو پینے اکرائیہ ملکرحالات معلوم کریں ایک اخرار کے نایندے نے جہازا آیا واخبار ول کے نایندے وہسرے اخبار کے نایندو سے کہا کہ وقت کم ہنہ اس سئے مناسب مراب کرایک ہی گئی ہیں ای آ دمیول کوا ما راہیں، اور مال وریافت کرلیں اس برسب راضی موسکے مجنانج ہے ان مجروحین سک ماستہ میں ان آخبار کا فار میں سکے باروں کے این موسکے میں ہوگئے میں ان مجروحین سک باس کیا اور میں ان مجروحین سک باس کیا اور کہا کہ وہ بھی اس محت کا کر دوجی بال کی باروں کے ناین ہے ہی ہے ہے آرہے سکے آکر دوجی اس کیا تو ایک تعلق میں موار میرن میں جو تھے اکر دوجی کے تو ایک تعلق سے اس کیا تو ایک میں موار میرن میں جاسکتے مالا تا بیسب اخبار کے نایندے کی اخراع تھی اس طرح ایک اخبار کے نایندے کی اخراع تھی اس طرح ایک اخبار کے نایندے کی اخراع تھی اس طرح ایک اخبار کے نایندے کی اخراع تھی اس طرح ایک انتخار کی نایندے کی اخراع تھی اس طرح ایک اخبار کے نایندے کی اخراع تھی اس طرح ایک میں کہارے کا نایندے کی اخراع تھی اس طرح ایک میں کہارے نایندے کی اخراع تھی اس طرح ایک انتخار کو کھی تھیا اپنے اخبار کے نایندے کی اخراع تھی اس طرح ایک انتخار کی نایندے کی اخراع تھی اس طرح ایک انتخار کے نایندے کی اخراع تھی اس طرح ایک انتخار کی نایندے کی اخراع تھی اس طرح ایک انتخار کے تو ایک کو انتخار کی نایندے کی اخراع تھی اس کی انتخار کا تھی انتخار کا تھی انتخار کی نایندے کی انتخار کی تحرام کی انتخار کو تھی کا تعرب کو نایند کی انتخار کی تحرام کو تعرب کو تعرب کی تحرام کو تعرب کی تحرام کی تحرام کو تعرب کی تحرام کی تحرام کی تحرام کو تعرب کی تحرام کو تعرب کی تحرام کی تحرام کو تعرب کی تحرام کو تعرب کی تحرام کو تعرب کی تعرب کی تعرب کی تحرام کو تعرب کی ت

ے ۔ سشند عیں امر کمیاورا بین کے درمیان جنگ موسف سفہ کا ایک جہاز ( این ناسم) میرکا ایک جہاز ( این ناسم) میدر کا و ہوانا میں وفیا ور بربته دھلاک اس کے غرق بوسنا کا کیا سبب تفایعنی کسی نار و پیٹرونی اسے غوق لیا یا خود اتفاقاً دُور براگیا ۔ اسے غوق لیا یا خود اتفاقاً دُور براگیا ۔

نیویارک کے ایک اخبار نے اس کا ہمراغ لگا ناچا ہا اور معلوم کرناچا ہا کرچکیشن اس تقیق کے سائڈ بیٹھا ہے اس نے کیا فیصل کیا۔ اس نونس سے اس نے اپنا نا بندہ سیا اور اس نے بیز بھی حیلالیا کوجہا ز کے مہلومیں موراخ موگیا تھا جونا ، دمیڈ دستاہ بیدا مواتبالیکن وہ اس خبر کو بھیج اکیو کم سسنسے روک ویت اس لئے اس نے اخبار کے دیٹر کو ان ابھا نامیں اعملاع دی کر :۔۔

"جہازیاں غرق مونے کہ بعدا کی آخص نے بداگایا تو سے ایک بڑا سوراخے جہاز کے بیہومیں اُخلر آیا وہ اس سوراخ میں داخل ہو کہا لیکن جہد، نکانا چا ہا تانکل شرکا کیونکہ سوراخے کے کنارے آئیس میں، سلنے ملکے۔ اس کا ایک ساتھی ہا ہم اِنتظار کر ہے، فقا جہد وہ ویر تک اوپر ڈا بھرا تو اس کوتشونش بیدا موڈ ہ اور اس نے فوط لگاکراس کونکا لات

ناینده نے فیال کیا کہ اور ساحب اس ست سمی جائی سے کہ جہاز کو ناروبیٹ وسف سوراخ کرے والے میں اور بیات کا لم میں و این اسلام میں اور جا کا ہم میں درج کردیا۔ ورج کردیا۔

# اصغرو مروی کا جدید محقوعه کالم مرد دِزندگی

گزسشتہ تین اشاعتول میں مروز زنرگ کے تعلق جو کھھاگیا وہ صرف جارہا نہ بباور کھا تھا بعنی اس وقت تک ہم ای کو حدوث و کام میٹی کی جو کی ساتھ و ہے اس وقت تک ہم ای کو حدوث و کام میٹی کی جو کی ساتھ و ہے کی ساتھ و کی ساتھ کے است اور اس محد کیا میں میں توجہ و ساتھ کوئی واسط کلام کی طوف متوجہ موسے و کی واسط میں بہیں یا الفاظ و کی واسط میں اسے کوئی واسط میں بہیں یہ بہیں گار میں اسوف کے ایس میں آسوف کے زیادہ میں جند واست زیادہ الجم موسے الفاظ میں بیان نہیں گئے ہیں۔ مثلاً

جوسے اُر المجھے ستانہ وار ذوق سجود بتول کی صف سے اُر ٹا المعبود" معرصات ہے اُر ٹا المعبود" معرصات ہے اُر ٹا المعبود" معرصات ہے الجا ہے الجا ہے ۔ پہلے مصرصات ہے الجا ہے جس کا شعرسے کوئی تعلق مصرعہ میں سے اور ایس سے زیادہ بلند بنیاں مسانہ واری رعایت سے بجائے ہے اڑا کے لیجلا کہا جا آ اور یا دہ مناسب تھا ، اس سے زیادہ بلند اُرٹ نے کی خرورت و تھی ۔ اُرٹ نے کی خرورت و تھی ۔

نداق ميه و نظر كو كچه اورومعت د س كه ذره ذره ميں سے اك جبان نامشهود سرحيندية شعر جي آخزل سے بالكل سلده سم اور دبي اور تطره و دريا " اور " فرره وصحرا" والا فرسوده و بإ ال متصوفاندا نداز بيان اس ميں بي باياجا تا ہے ، تا جم صاف ہے اور ذمين كواسكے سننے سے تشویش بيد انہيں ہوتی -

كريفلاداي ككربال اول كيا اول مي زمیں کوتورا گیا ہول جدر گھیا ہول میں سأن دُيود يا مجهموج سف طهورس آج بھی کھری نہیں جٹک برق طور میں بهان مین منتشر دس بداق سوز نیمال کو ﴾ بيانا أننوش من آلمينوكيول مهر درختال كو اكاركها ب سيغ سيمتاع ذوق عسيال كو ام تین کو آتش سینا دهاسینه د «مين زندگي سنه ، جوسينه اضطراب مين اباللان فواب مي ثبير احساس فوابس جب خاك كروياسه عرفال بنا ديا ترجي إمل أوحن وأننق كاسامال بناويا كون تتم حل أسنه يروه سوزوسازمين موش كسي ويعجانهن ميكد فامحب ازمين

اسی رنگ کے حیندا شعار اور او حظہ ہول نام د فترعکمت الٹ گسییا مول میں ارُاموں جب توفلک يرابيا ہے وم جاكر مجدية نكاه دال دى است ورا سرورس اس نے مجھے دیکھاویا ساخ ہے اُپیمال کر ورا تكييف بنبش وسد كادبرق سأال كو بس استغیر موابنگاه اد ورسسن بیدا ئاب حشرم شان رم بيّاب تكل كي خود آب اپنی آگ میں بیلنے کالطف از ده موت ب كركت من الركوكون سب اے کاش میں حقیقت ہے۔ نی نربانگا کیماگ وی ہوس میں آوتعمی<sup>خ</sup>ق کی اک برق تھی بغیم میں فطرت کے مونزن ناكِ ولخراش مِين <sup>ب</sup>أه حَكُمر أَلدا زيس<sup>،</sup> گمسے مقیقت آثنا، بن ادم ہے خبر

یہ بوھیتی ۔ ب تری برگسس خواد آلاو آ حجے یہ قرصت کا وش کہال کی بول میں اور تھی و در او گئے آئے ترے ترے مضور میں میری سرائے قصار میں کوئی کھیتے کے جاتا ہے تو دجیب وگریبال کو حب جان بری او لوکھا کیا نہ جاسم کے حب جان بری او لوکھا کیا نہ جاسم کے

کہاں خرد ہے کہاں ہے نظام کاراس کا تراجال ہے، تیراخیال ہے، تیراخیال ہے، توہت خیرگی نظر کے ساتھ موش کا ہی بتہ نہیں تیری مزار برتری تیری مزار نفسلوت تیری مزار بول استعرث مجرکوذ وق عربانی شمکوہ نہ جا ہے کہ تقاضہ نہ جا ہے کہ تقاضہ نہ جا ہے کہ تقاضہ نہ جا ہے

الب جو کی گزرنا ہومبان برگزرهائ جھار گراشے دامن اس کے آسانے سے
ستم کے بعداب ان کی بنیا نے نہیں جاتی اس کے آسانے سے
طبیعت نوو بخود آما دہ وحشت می لے اصغر ہوآئے نسل کل نے اور عبی امیر قوامت کی
جسابینا ہوا گراس سے اب ورس جنول لینے شناہے میش میں ہے اصغر و اور برسوں سے
بیا کی ساتھ ور ڈالا ساغرے ابتد میں کسی کہ ہم عبی مواج نرگس رعنا تسمیتے میں
ول ج لیا ہے دانج عشق کمو کے بہارزدگی آپ کن ترک واسط میں نے حمین ٹادیا

یم جود مجود فی تقطیع کے ۱۹ اعتفات پر شایع مواسبے الیکن ؛ وحدیدا اس تدر شفر مونے کے قیمت اس کی دو رو بیر رکھی گئی ہے جو بہت زیادہ ہے ۔ کا غذی فیا سند دونوں تھ ب بی نیکن کتابت اچھی نہیں ہے ۔ جو معاجب اس کے طالعہ کا فروق ، سکتے موں وہ دفتر مین وسست انی اکا فرق ال آیا و کے بہت بر اصغرب حب سے طلب کر ریکتے ہیں ۔۔

### موعرا شعنا رور استهاره و

سله اس شرميا لفظ اجي ابتائيه الريكوي عمد في نقص تبيل -

# وبالى المدعجية وغريتين

### ېليوم جو يا نی کو بروث پر کھولاديتي ہے

كى مال اس طرت كى بات ہے كام كي كى وزارت بجرته كا ايک جيوٹا ساغبارہ اسفے استيشن براتر با متعاكم مواكا ژخ تبلانے واسل ستون سے الجوگيا ؛ وراس كاغلات عيث كربسيم تعيين جس كى مقدار... ٥٠٠ كمعب فط تقى كل كئى -

اگر ما دینہ اور دس سال قبل واقع موتا نوتہ بے کو مسوم ہے کہ و درت بحریہ کا کمتنا نقصان موتا ہم مشرلا کھ کئی کا ایمونکہ یکسیں اس وقت تقریبا ایاب تنی اور سواسله ان تجربہ کا مول سے جہائے کمیل کیمیا وی کا کام موتا ہے کمیں اور نہیں یائی جاتی تنی اسوقت غبارہ ان میں میڈر وجن گیس جری جاتی تنی جومواسے زیادہ الکی ضرورہے لیکن اس میں بیت عیب یہ ہے کے نورا مشتعل ہوجاتی ہے۔

لیکن اُب مالات بالکل برل سکے ہیں کیونکہ لیجھ گئیں ہوئے تبدیا ہونے لگی ہے اوراتنی ارزاں ہے کر حیند سکول میں بیب کا بیسیے بھرسکتا سے، جنانچہ اب غبار ول میں (سی سے کام لیا جا باہیے ۔

اول اول اس كيسي كا دجود سرف آفتاب مين معليم بواتهاليكن بعد كوفود اس كي معد في بيين زمين پر دريافت موكنين اور نهايت آساني سے اس كي بڙي تندارها نسل بوسن لگي ليكن يه فوش متى حرف امريكر كي تسمت ميں لهي تني كيونكرا سوقت يهي تنها ملك ايسا سه جهال يكيس بيدا موتي سهدا ورجس كي برآمد كے متعلق مخت قوامين وضع كے گئے ہيں ۔

بلوم تفظ بلیوس سے مشتق ہے حیں سے معنی یونانی زبان میں آفتاب سے میں۔ اس گیس من کوئی اُور وزن اُن سے ذکوئی انگری اس کی مسید سے بڑی خوبی ۔ سے کہ یہ گاگ کوقرہ لے زبین کرتی اور وزن

اعلانے میں ہی مریڈر وجن گیس سے ۹۴ فی صدی زیادہ بہتر نابت موئی ہے۔ سب سے پہلے مشک کا وی سی خلیل طیفی دمشلتی شیشے کے ذریعہ سے نور آفاب کی تحلیل ) کے ذریعہ سے بہتہ چلاتھا کہ اس گیس کا وجود آفاب میں بایا جا آہے، لیکن شام کا یک کو ارس کر گارنس پڑھی اس کا بایاجا ا خابت موالور معدنیں دریافت ہوگئیں۔

جونکہ یکس بیار دون سے زیادہ بلی ہے اس کے غباروں اور فضائی جہازوں ہیں اب سی کام لیا جا آ ہندا وراس سے فراند اجائے سے کام لیا جا آ ہندا وراس کے غرمت تعلی ہونے کی کیفیت یہ ہے کائراس میں انگارہ بی ڈالد اجائے تواشعال بیدا نہیں ہونا واس سے قبل جب میڈر دجن کیس سے کام لیاجا انتقاقو حد درجہ احتیاطا آگ کی کیا تی تھی جنا نجہ حب کران زمین سنے جرمنی سے امر کیہ کا سفر کیا تواس کے اثر رسوار ہونے وائول کو سکر میٹ تک بینے کی نالغت تی اور کھا نا پکانے کے لئے بھی صرف کیلی کی حرارت سے کام لیا جا آ تقب المسلم میں میں میں اور کھا نا پکانے کے لئے بھی صرف کیلی کی حرارت سے کام لیا جا آ تقب المسلم جسوفت یہ انگریٹ کی توان کی برا ہم وی تھی کو کوئی صاحب سکر میٹ یا سکار ندیئیں "اور اس کا سبب صرف یہ جملی حرف یہ تقال اس کے اند رہیئے ، وجن گیس ہوئی تھی ۔

کے فضائی جہانے مراووہ جہانیں جگیس کی موسے فہارہ کی سورت ہیں پرداز کرتے ہیں اور ہوائی جہازے مراد وہ جہازیں جو یا دل کی دوسے بیلتیں اور مام موریرس حگر نظرات ہیں -

کے وربعہ سے بہونچائی جاتی ہے اور اس طرح نیز وجن کے غداب سے انھیں نبات ماصل ہوگئ ہے۔ ابھی ہم نے بیان کیا ہے کبض علمی آلات میں میں اس سے کام بیام آ اس جائے اس لیس میں جیک الزوجيت عبى ببت ب اسك أن آلات ك الع جومة ياس كاكام دسيت بي ببت مفيد ابت بوتى ہے۔ آپ نے دیکیعا ہوگاکہ مقیاسوں یا میٹروں کی سوئیاں استقدر نا زک نواز ن کے ساتھ قام کھاتی ہیں کہ وہ وراسی ہوا کے دیا وُسے دیر اک جنبش کرتی رہتی ہیں اس کے بعد اس خطیر جا کر تھ ہو تی ہیں جهال انعیس تلمهزا بیاہتے لیکن آپ لمیوم کے دیا گوستے ینفنس دور موکبا ہے اور میٹر کی نموٹیال مہت علیہ معلق معيم خط إنشان برقائم موجاتي بير-

ريد ورشني ويرف ولاسلكي آكه) كم مقمول من عبي لمبرم كيس عبي باتى هيد كيوكماس ك مدویسے ایک فایدہ توبیہ ہے کہ برقی روایک ہی سمت میں دباتی سیندان دوسے یا کاس کی وجہ سے

برقی فمقمدل کا اشتعال بہت قوی موجا آ ہے۔

يكيس مرارت كوي نهايت تيزي سني قل كرتي بنايني بوات يدي كناز إده - الكركوني تخص سي الرے میں بیویخ جائے جو ملیوم کیس سے بعرا بوتو وہ خبر بد دھٹا کا محسوس کیا گارو لکھیں کے وال کے اندر داخل مورجيم كى حوارت كودفعة البراء آئ كى يكيس خود بى بب مرار في كينى مديال مك کرفارجی حرارت اس کے اندرجذب ہونے کے بعد بھی اس کا درجُہ حرارت نہیں بڑھتا اس سلئے ڈنیآمو وغیرہ نہایت تیز حرکت کرنے دالے آلات کی گرمی کم کرنے سے کے اس کیوں سے کام لیتے ہیں کیوکھ يە خارجى حرارت كوجذب كركىتى ہے اورخو دزيا دوگرم موتى تلىس-

یہ جیزوں کوخشک بھی بہت جلد کر دہتی ہے کیونکہ یا نی اور دوسری سبال چیزوں کو فو اُبخار

بناكراً ژا دىتى سېھ.

اس کیس کی ایک تجیب وغریب خاصیت یکبی ہے کا سردی بہوئے یہ بائے کی سے رقیق ہوجاتی ہے جنا بخ تجربہ سے معلوم ہواک حب حرارت کم ہوکر صفرت ، ہم درجے نیجے کے بہونج باتی ہے تو ہاتی ہے تاہدہ کا یہ درجہ وہ سے جہال پار مجمی حم کرلو ہے کی طاح سخت ہوجا آ ہے۔

اله شیلی ویزن ر مده ن منه من ما مع مراوسه دور کی تیزون کامشا در بعین حس طرح لاسکی سے دور کی آوا دسنا فی دیتی ہے اسی طرث دور کی صورت بھی دکھا بی دیتی ہے۔ اس کا نام میں نے مین لاملکی " یا" لاسلکی آگھ" تجویز کیا ج

جب سطر برقر سرزین آنه بُه جنوبی کی تقییش مین مرد نظیج تورقیق ملیوم کی مجدمقدار برف پرگر برخی اور میر دیکه کرسخت حیرت مبولی که ده گرم بانی کی طرح آبلی ملی ساس کاسبب صرف یه نتما کداس کی برو دف که مقابله میں برف اتنا گرم تا بت بوا که ده جوش میں آگئی۔

یکییں خودایک متقل عضر ہے جودوسرے عناصر میں دی سے نہیں متیا۔ البتدایک ہارپروفسیہ کامٹن کے تجربیس یہ بات صرور آئی کرجس وقت انھول نے بارہ اور البیوم کوایک ملکی کے اندر رکو کر نوق البنفسجی شدہ میں میں است مند کر مند سے مال

شعاعيي ڈالیں تو درنول ایک ڈات مو گئے

جنگ عظیم سے قبل سے الے میں مہم کی مقدار سرت ۱۵ کمعی فٹ یائی جاتی تنی اور دیڈن کے ایک بائنس دا**ں برولندیر ٹریٹن** کی مائی جاتی گھی، اسوقت اس کی قیمت کا آوازہ ۲ ہزارگنی کیا جا آ تھا۔ دول بوروپ اورام مکیکوچس وا تعدیے اس گیس کی اہمیت کی طریت متوج کیا وہ یہ ہے کہ دوران حباک یس ایک انگرنز مواباز سنه برزی که زلین جهاز کاتعا قب کیا او راس برشین گن حیلانی <sup>ری</sup>ن اس **کی ح**یرت كي انتهانه ربي حبب غباره بيراس كاكوني اثرنه موااور ده برابراً والا اس ف انبيني سائعيون سي كهب كر برمنی فرنجیب غیارسد بنائ زیر جن برگولی اثرنهیں کرتی - اس کی خبرحبب ان نے افسرکومعلوم موئی تواسف کها کوغلوره میں لمبیر کمیس بری ہو گی اور اسی وقت آم « ول میروپ کو اس طرف توجه ہو گئی اور تلا<del>ش شرفع</del> مِوْنُ أَرِيكَ مِن مَها لَهِ مَلْكَتِي من - المرئيد كم ناما وطبقات الأض في وُهو تُدُه كريّة جلاياً كرصوم كالساس كالدراسكا وجود بإيابا اسم جنائج كام أوع كردياً إادر وها يبيين س ك فرانس ردانه تخف ك اكرجاسوس عبارول مي اِن سے کام بیاجائے لیکن مورار محدمی سنت عمد کا س سے غبارے بجہنے کا کام نہیں لیا گیا۔ اس کے بعد شہر دُّنْسِرْ صوبِ مُكِساس ، مير ، الكل الفاق سيراس كي معدن ايك اورد ريافت مِولَيُ يستنه هاء مي دومزووتيل أ ع معد ن میں زمین کھوددے تھے کہ ف ک کہرائی براعنیس دفعتہ ایک میں کثیر مقدار میں نظرا فی لوگول نے سبحد کراس سے این هن کا کام لیناموزوں موگا اس کوسٹ تعل کرنا جا بالیکن و مستشتعل نرمونی ، آخر کار جب المجيان كيا كيا تومعلوم بواكر أس مين دونيسيدي ابيوم كيس إلى جاتى بيم جنانجيداسي جگرايك اور كارها فه قائم كروط كيا، جوروزانه بندره ميزار كمب فيت بيوم كيس ولال سن كالناسب - أوراس ك بعد اورببت جكم اسی کے قرب وجواری اسے جیٹے در افت مور کئے ۔ بر مرکبیں دو مری تمولی کیس کے ساتھ ملی ہو فی باقی جاتی ہوا ور اسك كالغ كى تركيب يد بالمعمول كيس كورو براح براس براول من بعرواس يرد باؤوالا جا الدويبات ك كردرج حرارت سفرے . سادریے نیچے بندی یا اسے۔ برہ وت کاس درنیاس نام کمیس بانی مرجاتی ہیں اور صرف المیوم این ، مسنی طالبت پر باتی روز استه جس کوره ملخده کرے میپول میں میر <u>لیت بی</u>ل اور پر واز گا مول تک بیرونجا کرتے میل

### غرب اركى

بنی در اولیاں اپنے دامنوں کو اطاع موے اپنے اکھا، ان تعین اور ان کے سنوید ہوئی۔ رات کی دھیمی دشیمی روشنیوں میں جک رہے تھے، یہ درواز دل پر کھڑی انتظام کر ہی شید رابع شید مر بلارہی تعین اور دینس جودلیز میں آئے کر جینے والول سے، دھی کامشتی کر تمیں ادائے کافول میں اخلاق سوز باتی کہا ان کو بوری طرح مشتعل کرتیں میلنے را و بیلنے والول کا بجد دو یہ بہ بھیا کرتیں ، خیس دھکا دتیں اور اپنی نا پاک سائسیں ان کے جبرول تک بہونجا تیں اور دب ود دکھتیں کران کی شوخیاں ہے معود

میں تو دو بُوایک ان کو هیوز کر کمر کیکاتی موئی واپس آجاتیں۔ میں عبل جار ہاتھ اور بعض اور کیاں مجھے بکار سی تغییر بعض آسٹیس کمبرکر کھینچے رہی تقییں اور میں

سخت پر نشان تھا، اچانک میں نے دیجھاکتین انہی اوئی ایک بس میں مبلر خارگفتگوکر رہی ہیں دور مری نوکیاں بھی اپنے کر دل کو دونوں یا تھوں سے تھا ہے سینے بہائے لگیں، عالبًا اس دن سبیوں کیوں میں میں میں واقعہ

يركوني خاص آفت كي تقى -

بیکا کے میں نے اپنے بامول میں کسی کا ہاتھ محسوس کیا ، اور ایک وحشت زوہ آواز کان کے قربیب ، کتے مرے منائی دی ، 'منجے بیائے ہے مجھے حجوز سے نہیں ؛ میں نے اس لڑی کی طرب دیکھا ، اس ان عم " میں مولہ برس کی تقی حب میرس والدین کا انتقال ہوا اور چو کد میراکوئی مد برست نہ تقا اس سے بیل کے ایک فیص مر کر اس کے بیل کے ایک خص مر کر ایس کے بیاں جو غلہ کی تجارت کرتے تھے نوکری کرئی، میں نے دیکیا کرمیرا الک مجھے خاص الدازسے دیکیتا اور تبری کھی میرے کا بول کو بھی جھولیتا تھا میں مجمعتی تھی کہ و دکیا چاہتا ہے ۔ چوککم سٹر بیل ایک بورسے متقی اور میرا توار کو گروا جانے والے آومیول میں سے تھے اس سے مجھے بھی ایس جھے اس کا بھتین کو الیا ہے ہونگے اس کے مجھے بھی ہے ہونگے اس کا بھتین کو الیا ہے ہونگے میں دن انبرا بھی آیا جب مجھے اس کا بھتین کو الیا ہے۔

ممانے ہی آیک بنیماری مسر دُنسٹن کی درکان تھی ان کے بیبال انٹوئی نامی ایک نہایت خوشرواؤکا
راکڑا تھا میں اس کو دکھ کرمجور ہوگئی کہ اس مجبت کرنے کاموقع دوں اور یہ ہرخص کے ساتھ ہوتا ہے،
کیا یہ جوٹ ہے ، اس کا نتیج یہ ہوا کہ میں اس کے لئے شام کے وقت در دازہ کھلار کھنے گئی تاکہ وہ اندرآسکے۔
ایک رات کا ذکر ہے کہ مسر ایرین آہٹ پاکر میرے باس ہونے ادر انٹونی کو دیکھ کراسے ار ڈالٹا چالا اور دونوں میں نظائی نشروع ہوگئی اور میں موقع پاکر اسر بھاگ گئی اور اس طریقہ سے اہر رہنا سیکھا۔
میں ڈرری تنی اور مجھے اس بات کا بھین ہوگیا تھا کہ ان میں ست مندور کوئی مارا گیا ہے اور پولیس میرا بھیا کہ رہی ہے میں روین ہے داستہ برجا ہوئی اور میں نے خیال کیا کہ و بال بیونج میں جھب سکول تی ۔

رات اتنی اندهیری تعی کرمیں گڑھوں کو زد کیستی تھی البتہ گتوں کو کھلیان میں بھو نکتے سن رہی تھی افائیا اب توجائے بی جیسے کوئی اب توجائے بی جول کے کررات میں بسی کسی آوازیں سنائی دیتی ہیں، برندے اس طرح بولتے ہیں جیسے کوئی آدمی تنان کیا جار ا ہو، جانور بھی جھیاں کک طور برجینے ہیں، میں بہت خالف نفی اور سرسر قدم برسینہ کے اور پرصلیکیا انتان بناتی جار ہی تھی۔جہاں تک بن بڑا نشان بناتی جار ہی جہاں تک بن بڑا دوڑتی رہی، کی دور دوطرنے کے بعد جھے بھوک معلوم ہونے لگی لیکن میرے باس ایک کوڑی تک نتھی اور ویش میں برجول آئی تھی۔

ایی ساری بوجی اسما رہ فزلت می مون ہی پر جبول افاعیگرمی کا نی تعی دو بہر کا وقت بھی کر دیجا تھالیکن سے بلتی رہی، اجا بک میں نے چند کھوڑول کی آواز سنی پیٹ کردیکھ تھالیکن سے بلتی رہی اجا بک میں نے چند کھوڑول کی آواز سنی پیٹ کردیکھ اور میں نے سمجھا کہ دہ کچھ بیٹ کردیکھ اور میں سے بہا کہ رون عور سے دریافت کیا کہ میں کہا کہ رون عور سے دریافت کیا کہ میں اسی غون سے و بان جارہی ہوں اس نے بھر دریافت کیا کہا میں اسی عرف سے و بان جارہی ہوں اس نے بھر دریافت کیا کہا میں اسی جمعے ایک ذرکری می ہے اور میں اسی غرض سے و بان جارہی ہوں اس نے بھر دریافت کیا کہا میں اسی جمعے ایک ذرکری می ہے اور میں اسی غرض سے و بان جارہی ہوں اس نے بھر دریافت کیا کہا میں اسی جمعے ایک ذرکری می ہے۔

طرح مسلتی ہوئی جاؤں تی میں نے کہا کہ ہال میرادل اتنا دھڑکے لگاکہ میں کچھا در نہ کہائی، میں یہ سمجھنے لگی کرید لوگ مجھے کپڑییں کے اس لئے بھاگ جانے کی خواہش اتنی توی ہوگئی کہ میرے باؤل قیص کرتے معلوم ہونے لگے لیکن ہیں اس خیال سے نہ بھائی کہ دہ لوگ مجھے نوراً کیڑلیتے۔

روب مربیری است باری است بیل رہے ہیں اس کے برنین تک ساتھ علیمی تو بہترے میں نے اس نے مبارد ہم لوگ مجی اسی راستے جل رہے ہیں اس کے برنین تک ساتھ علیمی تو بہترے میں نے جواب دیا کہ بخوشی -

، مراک آبس میں بات جیت کرتے رہے اور میں اپنے کو عبنا خوش مزاج بناسکی بنایا حتی کے جبوٹی اتوں کریمی انھوں نے با در کیا، جب ہم لوگ ایک جنگل سے ہو کر گزرے توافسرنے کہا کر بہتر ہوتا ہم لوگ یہاں تھی جواتے اور کھاس پر آدام کریتے ، میں نے بغیر کھے سوچے سمجھے کہدیا کہ جبسی مرضی -

وه سیای گور سے اُترااورا بنا گورا دوسر ساتنی کے والد کیا ورہم دونوں جگل میں ہے گئے اب میں کیا کہ تنظیمی کے اب میں کیا کہ تنظیم کی گئے اب میں کیا کہ تنظیم کو گئے ہوئے وائنی ترم معلیم ہوئی کو مجھوا تنی ترم معلیم ہوئی کو مجھوا تنی ترم معلیم ہوئی کر اب میں کیا کہوں، لیکن میں کیا کہ سکت تھی۔ اس کے بعد ہم لوگ مجھے اتنائی متفاکہ راستے میں کوئی بات نہی کی مجھے اتنائی متفاکہ راستے میں کوئی بات نہی کی مجھے ہوئی آئی تھی کہ ایک قدم چانیا و شوار تھا، لیکن ایک گا کوئی جو کھول نے مجھوا کی میں تھوڑی دم رہے بعد وہ دونوں گلاکسس شمراب بلائی اور مجھومیں تھوڑی دم رہے بعد وہ دونوں گلاکسس شمراب بلائی اور مجھومیں تھوڑی دم رہے بعد وہ دونوں

گھوڑوں کو ایٹرلگا کرروانہ ہوگئے اور میں ایک گڑھے کے باس بھی کرا تنار دئی کا کنوختک ہوگئے۔ تین گھنٹے اور چلنے کے بعد میں رؤن بہونی ، حب میں وہاں بہونی تو نتام ہو جگی تھی، پہلیپل ڈ تنیو کی وجہ سے میری آ تھیں خبرہ ہونے لگیں میری بہر میں نہیں آ تا تفال آرام کرنے کے لئے کہال مبھوں واستے میں تو خبر کم سے کم کھاس تھی جس پر بڑکر سوم بی گئی تھی لیکن بہاں اس کی بھی امید نہ تھی۔ میرے اعصاء میں آئی سکست بھی دہتی کہ میں کھڑی رہ سکوں ایسا معلوم ہوتا تفاکا اب کری اور تب گری ، اس کے بعد بارش ہونے لگی ، میں سڑک پرچل رہی تھی اور برگھر کو دیکھ کردل ہی دل میں کہتی جاتی تھی کہان مکانوں میں تو فرم فرم کرس اور اچھے اچھے کھانے ہیں اور میں برخمت ایسی کہ خس دخا شاک

كالبنترا ورسوكمي روني ميرنهين-

میراگزرایسے راستے سے ہواکہ جہال چندعورتیں مردوں سے باتیں کررہی تنیں، میں ہی مجبوراً دور کا عور تول کی طرح مرد ول کواپنی طرف متوج کرنے لگی، لیکن کسی نے التفانت ذکیا ۔ غالبًا آ دھی رات گزدیکی تھی كايك أدى ميرى طرف متوجه مواا وراس في مجمسة بوجها كرمي كهال رئتي مول اب جموت بون خرورى تقامیں نے کہاکہ میں اپنی ال کے ساتھ رہتی ہول اس کے تصیب میں اپنے کھ نہیں ایجا سکتی ال بہال ادر توكوني اليي جُكُفردر بوكى جهال بم لوك جاسكيس" إس في كماسيس توآسي ون اس طرح مي مرول كے لئے خرچ كرا ہى رہنا ہول جلوم تقعيل ايك پرسكون جگر لے چلوں - اس نے تجھے ايک بل سے موكر كُرُونے کے لئے کہا اور اس کے بعد شہرسے دور ایک سنزہ زارمیں جوندی کے کنارے واقع تفالے کیا ،میرے لئے سوائ اس کے کر سیھے سیھے علی علول جارہ کارہی کیا تھا ، اس نے مجھ بیٹھایا ورحیرا جا اور خرار کاردی -چونله میں بہت تھنگی ہوئی تھی اس کے سوکٹی وہ مجھے بغیر کھی معاوضہ دئے ہوئے علما بنا، حب انظی کو انکھ تلے المدهيراحيها رباتهاا ورجونكه دات بحركيلي زمين برسوتي ربي نتني اسكئة تبنك بعض لاعلاج امراض مين مبتلا بول ـ آخركاروبال سے مجے بولسي كے دوافسرول في اعفايا ورجيني ندا كے مجے وبال آ فرورربنا پڑااوراسی اننامیں وہ یہ جاننے کی کوسٹش کرئے رہے کہیں کون ہوں اور کہاں سے آئی ہدں، من فع برس انجام كخوف سے انھيں كورنے تباياليكن انھيس واقعات معلوم بوي سنگ اور مجھے بے كناه مج كمر اً كُرويا - أب صرورت اس بات تى تقى كرمعاش كى فكركرول ، ميں في الركبيس وكرى مل جائد ليكن مِن تَيدسع حِهِولُى تَقَى اس سلَّع يمكن نه مواء آخر إدا ياك جع جس في مقدمه كا فيصله كيا بقنا وه بعي مرار س ئی کی طرح کا اُدمی معلوم ہورہا تھا، یس اس کی الاش میں جل عربی اورمیراخیال سیح نظرا وراس نے جلتے وقت مجھے سورو بید دیے اور کہا کہ تم جب آؤگی آتا ہی مل کرے کا الیکن ہفتہ میں دوبارسے زیا وہ نہ آنا،

میں سمجو گئی کر ہر بابندی حرف اس کی کہن سالی کی دجہ سے ہے ، --جناب ا آب نے سمجھاکہ میں کیا کرتی تھی ۽ میں فکر معاش میں سڑکول پرگھواکرتی تھی، می**ں نجلے لوگوں کو** بہلی ہی نظامیں تاطلبتی اور سمجھ جاتی تھی **ک**واب یمینسیلگا یہ نز دیک آئیر یول کہنا شروع کورتے :-

> یں گہتی ۔ '' سلام صاحب سلام'' وہ کہتے ۔۔ '' اس طرح کہاں جارہی ہو ؟' میں کہتی ۔۔۔ '' گھر دائیں جارہی ہوں '' میں کہتی ۔۔۔ '' گھر دائیں جارہی ہوں ''

ودیتے ۔ م کیاتھارے گھروائے دوررہتے ہیں ؟"

مين كهتى -" إلى كيه دور توخرور رسته إن

، وی با باسان ) پیتر جمد به از ی الاسان کیایگی نقر سه افزاد کا جس می ات بهآیات او به ت کی اضلاقی خرابی کی ذرمه دارمی کس صدیک مروسر ما بدخوتی کا ویاس باب میل کمتنی مظلوم واقع جویی کم چوند کم بین وستان کی عورت نبد از برهایی جمع اس بلغ کهان اس کے کورو دکھیرا کا تواب تھی ہے دسے ، بہال کے مردوں کو تھی ایش ایک بوجا وہ نے توافر قررمی ہے ۔ کموندگری اورد دمروں کی تیجے ذرد داری کا اخساس انسان میں اسی وقت پر اور با پر جب جیسے احترابی من کی مزال کے کردھائے۔ م

## مومران المعالية والتال المتحقوقيا

#### ( Federalion)

سؤنز رليزر كا آينن ككومت أسول فيذركنن كرصيح ترين على تضبيسته سهوام يا و وسرسه الفظوي بين أَنْخَابِ لَهُ يَرَا كُونِ عُرِوى اللَّهِ مُلِكَ سُكِهُ مُكُولِ مِنْ يَعِيشُن اللَّي مَرْدِي اللَّهِ اللَّهِ م **بنائی اور یس حکومت کورنب**نه سده فرائض او نیه دیک مرکزی حکومت کے عماوہ انفواں نے مک کومختلف صولول میں بقیم کیا اور ان سوئیاتی حکومتوں کر بی اہم آیٹی وار داریاں تفریفیر کیں۔ برکہسی اورصوبہ کی حکومتس امینیجا سینی طوری فرمه وارا نیطریق ست صحوان کرتی میں گروڈو دو سیفروچ دیٹندسلین وام کی راسٹ کی مہم ہے ہیں ۔۔ تعجيرهم كزش حكوم متعاا ورنسوبه كي مكومة ول سكه لابن أيمه معنديس تسمركا تعلق بيريه عبدابول كونجيين سوتله لبيني کی آفیتی اصطلاح میں کنیون کے میں مکرانی کے وہ تام معبد احمدی اسادہ الله ، المناب معدر کی مانسان ہیں ج ملک کے دستے راسانسی کی اور درستہ مرکزی حکوم میٹر کوئیوں درنے ایک جہ پیمرکزی مگومیت این نمیرند انستیارا مندا کو استعمال كرني، مهيم جومكي وسنورت است نشوايش سكيم بن اوركنيز قول كي مكوشين ان بنا بالنهيا رانه استاسا يرد مشرس بھتى ہيں جۇنبۇنول سكە باشندس ئے دسة سير اوچ فيغرل آينن سے بانعرائى برسامين اس طرث قوم ادر مركزي حكومت ووفول مين مس كوني ايك بين طنق عنمان نهيس ريك البته دونول بي اين جنداً ميني طور برد مكار عرور بوسكة سد جهال مك كينشونول سكانية بالات كادست كانعاق ب السوئة وليليز كالهمين أنعى ملكمة ان كاافقتيار عكم في ان كاورتوا الذكي أوني اورت عام حقوق ويناسبه كيشن اس معجاز جين كه وه فيباً رفيش سند اينها . بينه وستوراساسي، كه تنفط عنائه كري أوريه آياني عور بإسلم **سبعه كر**فياً رمين ك طرف سنعاس قسم کے مطابول کے جواب میں سرا ر دوندورا ساسی کا تحفظ کیا جائے کا جس میں فیڈریشن میک دستبور کے متنفیا دکوئی جیز نبورجس کی روسے جمبور کوسیاسی مقوق کے بیتعال کی آزا دی مواجوعوام کی طر سے منظوری باجیکا ہو' اور حس میں ان کی مرسی کے مطابق ہرو تت ترائیم ولمین خر ہوسکے -

ایک اور اہم جزیہ ہی ہے کوفیر این برامنی کے موقعوں پر یاستوں میں دخل اندازی کرنے کا پورا بورا انتیار رکھتی ہے۔ کینیٹونوں کی طوف سے کسی درخواست کا انتظار کئے بغیرہ اسی دقت بھی امن وا مان ایکال کرنے کے لئے داخلت کرسکتی ہے۔ اس خیال سے کرخار جنگی کاکوئی امکان باقی نہ رہے کینیٹونوں کو ایس میں سیاسی معاہدے کرنے کی سخت مانعت ہے۔ گووہ دیگر امور پرمعا برے کرسکتے ہیں بشرطیکان معاہر اسی میں کرنے ہیں بشرطیکان معاہر اسی میں کوئی بات فیڈرنشن کے آئی کے حالے جیں اور میں کوئی بات فیڈرنشن کے آئی رکھے جاتے ہیں اور انفرادی طور پرکینٹونوں کوکوئی علی قدم اُنظاف کاحق نہیں رہا۔

#### آئين كادك

كنيثون

سور رادید کی آئینی حکومت کی بنیاد کنیڈوں کے سیاسی اصوبوں اوران کے طربق کارپر قالم ہے ظاہر ہم کو فیٹ تھا ہے۔

کو فیڈرٹ کی سنیزی اور، س کے کام کو سمجھنے کے لئے کنیٹونوں کے سیاسی نظام کی جزئیات سے واقفیت تھا ہو۔

کل بائیس کنیٹون ہیں۔ جن میں سے تین کنیٹون نصف آزاد کنیٹونوں میں بھی مقسم میں۔ دوسر سے نفظوں میں روئٹر رلینڈ کی جمہوریت کل کیسے کینٹونوں میشل ہے جوابی اپنی بلکہ بریا بنا ایزا و نظام رکھتے ہیں اور فیڈرٹین کے اسمت اسے جوابی ورسر سے بالک ہیں اور فیڈرٹین کے اسمت اسے جوابی ووسر سے بالک کے لیاظ سے آئرلینڈ کے نصف سے بھی کم ہے، استے سیاسی حصول میں بٹا ہوا ہے جوابی ووسر سے بالک مختلف میں گرج اختلاف کے باوج دھی ایک مرکزی حکومت کے تحت میں آئین کی شنیری کو رکبوا من طربی سے حرکت میں دکھتے ہیں۔

جیا کا و براشارہ کیا جا جکا ہے۔ ملی دستور کی روسے برکینیٹون کا ان کے وہ اختیارات رکھتا ہے جو فیڈریش کو تفوض نہیں ہوئے ہیں جیسے محصول عائر کرنا تعلیم عامہ کا بندولبت اور سندی ترقی کی تدبیری وغیرہ۔
بعض امورا بریے بھی ہیں جُستقل طور برتوفیڈرسٹن ہی کے افرونفو دمیں ہیں گران میں کینیٹونوں کی حکومتیں بعض امردا بیے بھی ہیں جسکتی ہیں جس صدیک وہ فیڈریشن کے آئینی راستے میں حائل مرموں جیسے حافون فوجداری یا تجارت یا مزروع زمینول کے تفیلے وغیرہ۔

اہم ایک نیوں کی حکرانی کا دائرہ علی طور پر بہت وسیع ہوتا ہے۔ فیڈرٹین کی مگرانی میں وہ بڑے بڑے تو است اور سے درمیان رفت قائم کرسکتا ہے۔ تعلیمی اوارول کے ورمیان رفت قائم کرسکتا ہے۔ صنعت وحرفت کی ترتی کے لئے توانین وضع کرسکتا ہے۔ مزدوروں کی اُجرتوں اور ان کے اوقا ب

مردوری کا تعین کرسکتا ہے۔ شام اہیں بناسکتا ہے، بہیتال اور محتاج خار نے کھول سکتا ہے۔ شام اور زوری کا تعین کرسکتا ہے۔ صحت عامدا ور زراعت کی ترقی کے لئے آزادان طور بر تعانی کی در آباد بر آباد

کے علادہ انسلاع کے جند نمایندے بھی شامل کئے جاتے ہیں۔
سالانہ اجتماع سکے موقع برخت بھی شامل کئے جاتے ہیں۔
سالانہ اجتماع سکے موقع برخت بھیٹی کا صدر کرسٹی صدارت کا آئینی طور برخقدار ہوتا ہے ادر مشاور تی کھیٹی کھیٹی ہوئی تجویز میں ہوتی ہے کہیٹی کھیٹی ہوئی ہے کہیٹی کی جن ہوتی ہے کہیٹی کا شہری اچند شہر یوں کی طرف سے
تجویز میں اُسطّائی جاتی ہیں اور ان سے حسن وقع برنج بٹ تجھیل کی ردھنی میں غور وخوض کیا جاتا ہے۔ اس مم کی تجویز میں اول تحریری شکل میں مشاور تی کمیٹی کو بھی جاتی ہیں وہ انھیں سالانہ اجتماع کے لئے منظور کرتی ہو اور یہ تبانے کے لئے بھی تیار ہوتی ہے کہ آیا تعییں کلیتا منظور کرلیا جائے یاان میں ترمیمات کی جا میٹن یا

انھیں بالک امتطورکرد باجائے۔ سالانداجتماع کے فرائض جے ہم سالانہ اسمبلی کرسکتے ہیں امخلف کنیٹونوں میں مخلف ہیں گریہ چیز سبمیں مشترک ۔ بھا کرسالانہ اسمبلی کنیٹونوں کی تنہا ذمہ دار حکواں جاعت ہے اور مروہ قام اُٹھانے کا حق رکھتی ہے جوآئینی طور برمتعلقہ کنیٹون کے حیطۂ اختدار میں ہو۔ چنانچہ یہ اسمبلی کنیٹونوں کے لئے دستوراساسی ترتیب دبتی ہے اوراس میں ترمیم کرتی ہے ، قانون بناتی ہے اوراس کور واج دینی ہے محصول کا کر کرتی ہے اسامیاں اور تغواہیں مقرکرتی ہے ۔ پیاکسائوا بنی رہایات وقی اورسب کرتی ہے ، اوران افسران کا تقر کرتی ہے جوسال میزنگ کنیٹونوں میں الوست کی ثبنی می کویلات آپ ۔

افسران کا لقر ارقی ہے جوسال بھر کمی نیڈوں میں بارون ہی اور بھا ہی اور بھا اسلام ہی ۔

ان چورکیند فوں سے علاوہ جن جن رہ باد طابق کا فی آئے ہے ، باقی سب بیس فاہندہ اسمبلی کے ورسیعے سے حکومت کا کام چارا یا آ ہے جے آرین کرتے ہیں۔ سربینیڈن نے فیار ایکن سے زیرا تررہ ہے ہوئے اپنے سے ایک مائی ایک مائی کا کی در ایک مائی کا در ایک مائی کے در ایک مائی کا در ایک مائی کی در ایک مائی کا در ایک کا در ایک مائی کا در ایک مائی کا در ایک کار کا در ایک کار

ان انتظامی امور کوسرا عجام دینے کے لئے جوآئین حیثیت سے استے درنی نہیں ہوتے کا گریٹ کونس کے سامنے رسکھ جاسکیں ایک اور ایکز کٹوکونسل ہوتی ہے جیسے ہم چھو ٹی کونسل کمہ سکتے ہیں۔ اس کونسل ہیں پانچ سے تیرو کک ممبر ہوتے ہیں۔ ان کی مدت ممبری ایک سے بانچ برس تک، ہوتی ہے جھوٹی کونسل تا فونا کرمیٹ کونسل کے ماحمت ہے جواسے طریق کل اور دیگرآئینی کارگزاریوں کے سلسلے میں ہدایات دے سکتی ہے اور اسکے فیصلوں کو مسوخ کرنے کا حق بھی کھیں ہے۔

ابنی چنیت کی انجیت اور معلومات کی بنا پر حیونی کونسل نابل کی ذاتسلیم کی جاتی ہے۔ اس جماعت میں ایسے افراد شامل ہوتے ہیں جوایک وصدیک نظام حکومت کو بڑائے اور بار بار ذرمہ وارعہد ول کے لئے نتخب موتے رہنے کی وجسے بختہ کار موجاتے ہیں۔ ان کے باس وہ قوت انتظامی اور دورا ندیشی ہوتی ہے جوھرف میاسی تجربات سے بدیا ہوتی ہے۔ گری صورت حال مرکنیون میں اور یہ بنیڈ مکن نہیں کیو کو بعض جگر بارٹیول کا میاسی تجربات سے بدیا ہوتی ہے۔ گری صورت حال مرکنیون میں اور یہ بنیڈ مکن نہیں کیو کو بعض جگر بارٹیول کا توازن مواکیسال نہیں رہتا یعض و نعم ایسائی ہوتا ہے کر سنے انتخاب کے بعد تی بارٹی برمرا قتدار ہوجاتی ہوادر وہ اربیدے کر انتخاب کے بعد تی بارٹی برمرا قتدار ہوجاتی ہوادر وہ ایسے بھی آدمیول کو ذمہ دار عہدے تفویض کرتی ہے۔

تاہم تا کہتے میں کوئی حرج نہیں ہے کے چھوٹی کونسل ایک ایسا معاملاتی بورڈ ہے جوق رسے قلیل سیاسی طاقت دیکتے ہوئی کونسل ہرا عتبار سے کنیٹون کی طاقت دیکتے ہوئی کونسل ہرا عتبار سے کنیٹون کی صیح نامیدہ بھی ہوتی ہے ۔ کومام انتخاب سے طریق سے ہرنیڈون میں اقلیت کا ایک نامیدہ خرور آ جا آ ہے تاہم اقلیت ہوتی ہے ۔ کومام انتخاب سے طریق سے ہرنیڈون میں اقلیت کا ایک نامیدہ فرور آ جا آ ہے تاہم اقلیتیوں کی نامید کی سے متعلق زیاد م محلون وقی انتقار کرنے کے لئے ہربت سے کنیڈونوں نے ایسا طریق آئی افسان کی نامیدہ کی کا تناسب قالم کردیا گیا ہے تاکہ آبادی کے ہرا ہم جزوکا ترجان جھوٹی کونسل میں موجود جوادر دہ این عصمے کی ذرمہ داری حاصل کرستھے۔

اب سے بہنج بھوٹی کونسل کے ممبران گریٹ کونسل ہی کی طرن سے متخب کے جاتے تھے گوا ہے یہ طریقہ صرف دو کینیٹونوں میں باتی رہ گیا ہے۔ باتی سب کینٹونول میں چھوٹی کونسل کے ممبرول کا انتخاب عوام کی اگراسے عمل میں آباہے۔ امن وا مان قالم اگراسے عمل میں آباہے۔ جھوٹی کونسل قوانین برعملدرآ مدکرانے کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ امن وا مان قالم کی جبلیٹو ہرائے کی درخواست برمسودات تحریرکرتی ہے۔ جھوٹے سے جھوٹے رقبول کے حکومتوں کی ممہداشت کرتی ہے۔ اور بہرصورت، اپنے کینٹون کے مفاد کا محفظ کرتی رہتی ہے۔

انتظامی اُمور کو آسانی سرانجام دینے کے لئے تخفے فرداً فرداً ممران کے بروکر دیے جاتے ہیں بھیے محکمۂ الیات ، تعلیم انصاف ، پولیس ، صفائی خیارت ، صنعت وحرفت ، زراعت وخیرات وغیرہ ہیسا کم اوبر کہا گیا ہے مرجود آج کل دوکینٹونول کوچید کراتی سب میں جودئی کونسل کے تمرخود عوام کی طرف سے اوبر کہا گیا ہے مرجود آج کل دوکینٹونول کوچید کراتی سب میں جودئی کونسل کے تمرخود عوام کی طرف سے

چھوسے سے چونا انتظامی رقبہ کمیوں کہلا ہے جہ ہم آبان ذہن نین کرنے کی غرض سے ہونیا ہی کہ سکتے ہیں۔ آئین ا عابارے ہم کمیوں کسی رقبہ کے ان الغ شہر اور ا برتل ہم اسے جم کیون ذکور کی صود یسی ایک معین عصاب رہ جا ہوں ۔ یہ عینہ عصد کم کا برتا ہم کمیوں اپنی و معت کے لیا فاسے میں ایک معین عصد کی دول کہ نفوس ہوئی معنی اللہ معین اور نوبل ہوں کہ آبادی و دولا کہ نفوس ہوئی میں توصف میں ہوئی ہے ۔ بعض کمیون فاصلے طویل وعیف شہریں جینے کہ آبادی ہندہ سے آگے بہنیں جاتی بعض میں توصف میں ہوئی ہے ۔ بعض کمیون دیم ہیں گروا ہیں۔ اور اور کی ہیں ۔ کیون سور کر اربیندے مظرور وراجوا ہیں۔ اور اور کی بیاک زندگی کا مرکز ہیں۔ سونٹر رائیند کے مشار اور اور کی ہیں گرور ہو۔ بیض اور قات کمیون کا تیم ہونے وہ وار اس سے اسے کینئون کی اور پانی کی فراجی و غیرہ ۔ بیض او قات کمیون کی کچوا الماک بھی ہوتی ہے ۔ اور اور کی شرور کا آبان کی خراجی و غیرہ ۔ بیض او قات کمیون کی کچوا الماک بھی ہوتی ہے ۔ اور اور کی سال میں کہوتی کی کچوا کا کہ کی کوئی ہوتی کے دول و کی ہوتے والے دیکھا سے اور جاتا ہوں کی حفاظت بھی کہا تھا ہے ۔ اور اور کی سال میں کہونی والے دیکھا سے اور جاتا ہوں کی حفاظت بھی کہا تھا ہی کہا تھا ہی کہا تھا ہی کہا تھی ہوتے والے دیکھا سے اور جاتا ہوں کی حفاظت بھی کہا تھی۔ اور اور کوئی ہوتے والے دیکھا سے اور جاتا ہوں کی حفاظت بھی کہا تھی۔ اور دی سال میں براہم اور خرور کا ہوں کی حفاظت بھی ہوتے والے دیکھا سے اور جاتا ہوں کی حفاظت بھی ہوتے والے دیکھا سے اور جاتا ہوں کی حفاظت بھی ہوتے والے دیکھا سے اور خرور کی سال میں نوبان ہوتے والے دیکھا ہوتی کے دولی میں نوبان ہوتے والے دیکھا ہوتی کے دولی میں براہم اور خرور کی سال میں دیا تھا ہوتے والے دیکھا ہوتی کے دولی میں براہم اور خرور کی سال میں دیا تھا ہوتے والے دیکھا ہوتی ہوتے والے دیکھا ہوتی کے دولی ہوتے والے دیکھا ہوتی کی دولی ہوتے والے دیکھا ہوتے والے دیکھا ہوتے والے دیکھا ہوتی کی دولی کی دولی ہوتے والے دیکھا ہوتی کی دولی کی دولی کی دولی ہوتے کی دولی ہوتے کی دولی کی دولی کی دولی ہوتے کی کی دولی ہوتے کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی

الک کمیون کی کوشل نتخب کی جاتی ہے۔ اس کونسل سے ذیتے جلہ انتظامی اُمور موستے ہیں اور اس کا صدر معض مخصوص اختیارات رکھتاہے اور کسی حد تک آزا وانة قدم رکھ سکتاہے۔

بڑے شہروں میں کمیون کاربوریش کی شکل اختیار کرلتیا ہے۔ اس کی ایک کونسل موتی ہے جوآئی می طور پر تین سال کے سئے متحب ہوتی ہے اور شہر کے جلہ معاملات پر کمل قابر رکھتی ہے۔ اس کونسل کا ایک صدر برتاہ ہے جسے ہارے شہروں کی کاربور نینوں کے میٹروں کی حیثیت کا آدمی مجماعا سکتا ہے بعض عبروں پر استاج بین جو انتظامی معاملات کے سلسلے میں ہوتے ہیں۔ استاج ہیں جو انتظامی معاملات کے سلسلے میں ہوتے ہیں۔

مرمركوايك ايك انتظائى شاخ كاذمه دارباد باجا ابع.

مرکنیون کا بنا دیوانی و فوجداری نظام می بدا بوتان برجون کویا تورائے مام نتخب کرتی ہے۔ یا گرمیط کونسل کی طرف سے ا گرمیط کونسل کی طرف سے اُن کا نقرم برتا ہے۔ سول شرمیزنل کی ترتیب بول موتی ہے:۔

(۱) حبنس آون دی بیس جن عام طور پر در مرا ( معمان سر محال) کتے بیں بین تصفیرانے

والاكو كماس كاير فرض موتاب كرم إس مقدم كي جواس كساف لاياجات فرنقين ك درميان تصنف كراف كي وسنت كرميان

. (۲) بزیرکس گریش ( مین که مان و مین دو هی یا در سرکت کور ماجس می یا نجے سوات یک جج دوتے ہیں۔

(۱۳) كانتونس كريش ( من المعان من و المعامل ) ياكنتون كى مدالت جس مين سات مع مير المات المات مير المات ا

تيره كم بيج بوت بين - إ درجس كانتاب عمواً كريث كونسل كي طرف سع عل س آباب -

ضلع کی عدالتوں کی پہلیس کنیٹوں کی عدالتوں میں شنی جاتی ہیں ان نام آئینی عناصر کا یہ فرض ہے کہ قانون کی حسب استطاعت مینچے ترجانی کرنے کی کوسٹشش کریں۔ آھییں بیحتی کسی صالت میں قبیس بیونچیا کہ قانون کوغیر آئینی قرار دیدیں۔

فومباً دى مقد التفييس كرف ك اك الك الدسلسد من البيال من كينون كى عدالت آخرى

عدائست سبث -

واكر سيدعفري بارايط لا

ایک دوسال کم-

### منوات ثاز

سے كتے مو ، ميں قدارت يرست مول ، غزاللوئى من تميرو درد ، نستم وصحفى ، مومن وغالب كى دمير دل سے تنی طرح نہیں بھلتی ، اور تھاری برت پرتی کا کیا کہذا کرجب کے سیج کوخاک شفا جات کرز مزمی سے دوكمونط حلق سعه نأآ مار لوكسي كامنحه ومكيفا حرام تمھیں کس طرح سمجھاؤل کہ یہ زمانہ ٹناء کمی کے کئے ساج کا رمینی نہیں ، اور ضرا نیکر سے کہ ایسا موہ کیونکوٹسام میشدایک قوم کے دورِجبل وانحطار ہی ہیں ترزی کرتی ہے اور جب علی ترقیاں تروع ہوتی ہیں توشعرا سکے کے جگر جيور ويا لهد - تم بس قوم و ملك كى تاريخ شاعري كامطاله كروت اسى فيتجرير بيونخو كم يعير كيول تم من مثال ك في فال مِدافي منهرية بكاية موكراس كاموجوده دور شاعرى بيلي سع ببترب -إن، يس في منى اميرا لله تسليم كور كيما مع ان سے الم بي مول اوران كى شاعرى كابجى معرف مول، میراعنفوان شاب سهه اوران کازا<sup>ن</sup>ه شیب اینی میرئ سی*رگ مین عبیگ ر*بی بین اور د<sup>ری</sup> **دوربرافشانی "معگزر** رے ہیں۔ مربوں کا ایک ڈھانچ میں بر هر رون کا یہ عالم جیسے کروے کو اتو کر دیا ہو یہ ہے ان کی ہیئیت کذائی! بغرعصا کے سہارے کے ایک قدم علینا دخوار اساعت وہنیا نی تفریبا مفقود اکرمبکی موئی ارتش وبروت سب برت کے کالے کی طرح سفید، یا تدلیاؤں میں رعشہ الیکن خوشد لی و خوش مزاجی کایہ عالم **گریا جوانی ابھی آئی ہی**۔ رامپورمین بزمرهٔ خوش نوبیان المازم ستھے تیس دربیه مشامره تفالیکن فدمت معاف تنی ، جوانی کے زا دیں کسی خوشرونیا بی او کے سے عبت کرتے تھے جواب خود بھی ضعیف ہوگیا تھا، لیکن وضعداری کا یاعالم تها کرشام کومغرب سے قبل روزان عسائیکے موٹ گھرسے جلکراس کی دوکان پرآگرا بک گھنٹ مبینا فرور جامع جد ے قریب اس کی د دکان بھی مغرب کی اوالن ہوتے ہی سجد سطیح جاتے تھے اور یہاں سے **میروہ عثا کی ناز** برمعكر كالمرس جاتے تھے، جب تك ان ميں ذرائبى سكت رئى ان كايدمعول ترك نہيں موا - كيا بناؤل كس قدر دكچيىپ انسان تقے ، بچوں ميں بيچ ، جوانوں ميں جوان اور بوط ہے توخيروہ تھے ہیا۔ سوسے

لكمنوس كئ الديك بعدوابس أئ بيس-يه وه زاند بعجب لكمنوس شخت طاعوان بيبيلا تفا-اور شايراس مين مبتلامي بوي تهي تهي مين في بوجياد حضرت اس مرتبه وطن مين ببت قيام را " فراف الكي . .. أن ميال كيا تواسى ارا ده سع عماك ابيهال وايس ندا ول كا ورحفرت طاعون سع التجاكرول كاكميرى مشكل عبى آسان كرديك اليكن وإل وه اس قديم عروف تفط كرميرى بات بعبى نديدهي المجبوراً وابس اكيا اب الاده بكريرسيكوه بوراكرى ول المديس فعض كياك مفرت اس كے بعد بھر أكائى ہے ، فراياك « مجرم بنا بے حیا فی ہے ''

ايك بارمشاع بين مي د كيوا خفا- نواب مرهم كونيانيا ذوق مشاعره كا موا تفاا وركري كني ون مك يه سلسله جاری ربهتا خفا بمشی امیرالنگر تستیم کی نوبت هم کی تو دوعصا شیک کرکھرکے ہوئے اورغ ل کسی ارسے برمعنی شروع کی۔ نواب ان کے اُشعار کی دا درتیے تھے تولوگ ان کے کان کے پاس منھ لیجا کرز ورسے دیئے بغ كركية عظم معركارة ب كلام كى دادوب رسيدين اوروه حمك حمك كرآداب بالات تعد تمنوی ملینے میں اتفین کمال عاصل تفا اور کہند شقی کا یہ عالم بخاکہ نواب کی سیاحت یوروپ کے متعلق جو سرکاری بیانات را بیور بیونیخ تھے انھیں وہ اسی وقت نظر کر دیا کرتے تھے ،چنانچہ نواب جب واپس کئے توانفول نے یہ منوی موادی فرحی صاحب کے ذریعہ سے (فرنواب کے استاد سے) بیش می کی ا لیکن افسوس ب کدان کواس کاکوئی صلد در الد بیش کاخیال سے کرمولوی فرخی نے اسے بیش ہی بنیں کیا کیونکہ وہ خودمفرنا مدمرتب کر بہے تھے (جوبعد کومسیرحامری کے نام سے شایع بوا) اوریا لیند فكرت شط كداس موضوع بركوئي اوتبخص كجر لكيور بهرجال ان كي آخرع كإكارنا مرية ننوى بب ومكن م اب بھی رامیورمی الاش سے دستیاب موجائے.

غر الموئي مي ج كمه ين فالدان مومن سے تعلق ر كھتے تھے اس كے با وجود لكھنوى مونے كان ميں **گھنزیت بہت کم بھی۔ حبربات نگاری کے ساتھ ساتھ موتس کی ہلی ملکی فارسی ترکیبوں کا بانکین ان کے کلام** کی بھی خصوصیت تھی۔ ایک بار میں نے خودان کی زبان سے ایک عزل سی تھی، دو تبن شعراب بھی یا دہیں۔

جى ميس آنام كاك دن مركع مم مت دوست عززا ل وكيوليس بوسکے جب کک بیاباں دیکھ لیس ودرسيه عال بركيشال ومكيم لين

التفات جوش وحشت بيركهب الأ گرانمیں ہے خوت عض آرزو

گرتمهیں یہ کیوں ببندآنے گئے، تم تلم رَسِّ مردِصونی ، جب بک مسئلہ و صَّدت الوجود ورمیان فہ آسے اور اسکو اللہ فرم کرمیل طور پرمیش د کیا جائے، تم معارے نژود یک شعر سی کیا ؟

تم غریب تسلیم کی روح کوکیوں بین کر دیے تیمیں تعزل سے کیا دا سط، تم کیا جا او کر مومن کی بازاری شاعری کیا جزیمی شاعری کیا چیز تھی۔ تم ذوق بر لکھو، ناتیج کی تعربیت کرو، خواجہ و آریک کلام کوئیش کرو۔ اور تسلیم وغیرہ کوئم ایسے تدامت برستوں کے سلے جبور دو۔ مجھ بھی اس بات کا اندیشہ نہیں کرتھا رمی صوفیا نہ شاعری کی توہین کرے حور وقسور سے محروم مبوجا وَل گا، اور تم بھی شاہر تیرو تومن کی برائی کو نجات کے لئے خروری قرار دیتے ہو اس لئے باتیا مول کرفیصلہ دشوار سے ۔

بهرعال تستیم کے تعلق جرکچر میری و اتی رائے تنی و ولکھدی ہے۔ کیا کوئی کتاب لکھ رس**ے ہو، یامقصوو** صرف مجیم حبیر نامتھا۔

صدیقی — میں جس نم کا شکار ہوکہ ہر دہونچا ہوں اس کے آب البی صرف امید وار ہیں! یوں
آپ کی خاطرے کیئے کہدوں کر ہان النٹر کیا عزم واستقلال ہے ، کیا صبر وشکرہے ، لیکن سیح توہیم کہ خفیاں اس نغر کی کی ابھی آپ کے باس سے بی ہوکہ نہیں گزیں ، اور خاس کا اندیشہ ا
کہ خفیقی ملحیاں اس نغر کی کی ابھی آپ کے باس سے بی ہوکہ نہیں گزیں ، اور خاس کا اندیشہ ا
میں دلوں میں جب و غرف اگر نہ میاں یا تی تھیس اور شعر کل ہونے پر بھی مکن کی خاک میں کچہ میں کہ میں اور شعر کل ہونے پر بھی مکن کی خاک میں کچہ میں اور شعر کل مور نے بر بھی میں اور شعر خال میں کہ میں اور شعر خواس جو تو خواس میں کہ اور کہ لیا جائے ۔
الکل دوسری ہے بعثی یہ کہ اگر نم روز کا رست فرصت ہو تو خواس میں سے کا ظہار ہوا کر استفا کہ
اسوقت اسدائٹ مخال ، زمان کی شکایت کرتے تھے تواس میں سے کا ظہار ہوا کر استفا کہ
وہ ولو سے کہاں ، و جو اپنی کرھر گئی

گراس وقت توسوال جرَحیات اورنفس زندگی کامند جوانی آئے تواس کے جانے کا افسوس می ہو، دلومے بیدا مول توان مے فقدان بر آنم می کیا جائے۔

سومقصود کے این ہے کو اگر آپ اس بین می مجرسے دعواسے ہمری رکھتے ہیں، تو یہ آپ کی الفعانی کے اکھور کے الفعانی کی جیز ہوں ، جب فتلک سالیوں ہیں ہیں ہی وگ تروامنی کی فکرسے غافل فرستے تھے اور آپ ہیں ہیں ہیں کے اور آپ ہیں وقت اور میں کا براعال می کا براعال میلینے میں نہیں آیا۔ اس وقت اور مردن وکر مسرسے جب یا وجود فوضی لی سالے میں کا براعال می سامنے سے دامن کشال اربائے اللہ اللہ میں آپ کو حاتم طائی مسایل کا عل وصور وصفی ہیں، آپ کو حاتم طائی مسایل کا عل وصور وصفی ہیں، آپ کو حاتم طائی النہیں ہوتا۔ آپ کو اب اضافوں میں اقتصادی و معاشی مسایل کا عل وصور وسے ہیں، آپ کو حاتم طائی النہیں ہوتا۔ آپ کو اب اضافوں میں اقتصادی و معاشی مسایل کا عل وصور وسلے میں، آپ کو حاتم طائی کو اللہ کا حال و حدور وسلے میں آپ کو حاتم طائی کو اللہ کا حال و حدور وسلے میں آپ کو حاتم طائی مسایل کا عل و حدور وسلے میں آپ کو حاتم طائی کو حدور وسلے کو اللہ کا حدور وسلے کی اس کو حدور وسلے کی کو حدور وسلے کی کو حدور وسلے کی کو حدور وسلے کی دور اس کو کر حدور وسلے کی کو حدور وسلے کی کھور کی کو کو کو کو کو کو کھور کو ک

ا ورجار ورونش کی دلکشی کا حال کیا معلوم ۔ "ایک بار دیکیما ہے اور پھیرد کیفنے کی آرز وسامۃ اور بائے ره زمانه اب کهان - وه خواب مین کسی مه ور<sup>ا</sup>نهٔ ، کا نظر آنا ارر منگلدیب سکه نشاس<sub>ترا</sub>ده کااس کی جنجه می**فاک ب**ر مُكِل جانا وكيمه أنومين مه في يغيين تفيا . ليكن اسع بشاريط فيه اتناها عسل كريّا تقالًو يا مين فو د شا ميزا دو مزر . آپ ان کوم زخرفات سمجقهٔ میں اور مجھنا چاہئے کیونکہ یہ زما معلم دھکمت کا ہے ، تحقیق ڈھنٹیش کا ہے۔ کمونی حسين عورت سامنے سته گزرهاتی ہے تو آپ فلسفہ جاليات پرغور کرف گئتے بيرى اورعشق كرين سے يعلى ا من کی سالحالوجی کا مطااعه فرمات میں - جا رہے زمانہ نامیں دنیا آئنی عقالم ندیزتھی ،حسّن : یا دہ دلکش باہو يا خدر إموليكن جواني خرور زياره انرهي تني - " ديدن جال ودلدا دن جال"

الغرض معاصرت يدكها سبدكرآب فيجس ورووكرب كاذكركياب اس كي حقيقت مجيمعليم ہے اور میں آب سے بمرر دی کرنے کے لئے طیار نہیں ،کیونکر جانتا ہوں اس کی خرورت نہیں۔ آب کو ية مُكْرُ عِنصد حَرُور أَست كا الليكن اس كرساته لقين سبة تكليف بين بي كيدكي موجات كي-آب جواب بين اس سے الحارکریں کے لیکن آٹھ چارکر کے شایر کھنے کی جرائت مرہو!

افسوس سے کمیں فی الحال سفرسے معذور جوں ، ورنا ہے کا پرنشہ دور کرنے کے لئے بعدسی ترسشيال اورمهي اسني باس ركمتنا مولً -

جنوري مسكسل عركا (وكار" درامداصحاب كبف

ا عائے گا اس کے جن عفرات نے اسکی تيمت ينكى روان فرادى بوان ساستسلوب

لنج كارككون

حسب معمول كانى ضنيم بوگا اوراس كاكل ياكتر حصدوقعن ازگا چونكه تما بي صورت بين عليده شايع نزين موكا ڈرامہ اصحاب کہفٹ

جوطول ڈرامسے اس می مل شامع کردیاجائے گا۔اسے علادہ کیا جا آسے کہوہ ایس کووایس لینا جا ہے ہیں اورمتعدد مضامین ا دُیمِر کے قلم کے مول کے جن میں ایک فسازیمی یا نگارے صاب میں جمع کرا ناپندفرات میں مِوكًا كُوست ش كى جائے گى كربر تيبيت مجموعى يه رسال حبنا دلجيني أثروه جا بيں توكوئى اور كتاب طلب كرسكة اتنامي مفيديمي بو- سيتال

یول توئیں ہار ہا مختلف اسسببتالوں میں گیا تھا، لیکن شایداس سے بہیم میں نے کہی کی اسببال کی دنیا کو اس حرق مرکز معلی اور معروف کا رنہیں دیکھا تھا۔ بہر حال اُس دن جوہی ایک حفرورت سے جبود موکر شہرے سول اسببال میں گیا توہرا بڑا حال ہوگیا۔ کم دورا وہی جوہمی کی تکیف ندو کھر سنگی جود کی الحس ہو، مہر بع الما تر ہو ، کیسے کمن ہے کر وہ اسببال جائے اور متا تر ہوئے بغروا پس اُ اُجائے ، وہاں کے در دناک منافر کی مطالعہ کہ ہے اور دول وہ وہ غ کا سکون نہ کھو بیٹھے ، النافرن کی جبانی اور بیا اُن آئیس ابنی آئیکھول سے دیکھے اور خود روحانی کرب میں بنیل نہوجائے ۔ میں اسببال کیا تھا ۔ حیات النافی کے سب سے زیادہ مسیبت ناک سنظر سے دوجار ہوا تھا ، بیما ری کے منظر سے ، میراول ارزگیا، میرے داغ میں انتشار کا ایک طوفان بریا ہوگیا اور میری روح کا نے گئی۔

فداکی بناه إدکھی انانوں کا وہ بجوم - م و ، عورتیں اور بی ، بیاد ، برینان ، نظال نظے ہوئے

کراہتے بوئے - جہرے ذرد ، بونٹول بنٹی ، آکھول میں صلفے ، لیوں برائے اے کئ نظامت سے

گراجا آب ، کوئی لکڑی کے مہا رے کھڑا سے ۔ کوئی لکڑا ہے ، کوئی ایا ہے ہے ، کسی کے ماتھے بردوائی 
گہرا زخم ہے ، کسی کی ناک بری بندی ہوئی ہوئی تک میں ناسور ہے ، کہیں دق ہے ، کہیں بسل ،

گہرا زخم ہے ، کسی کی ناک بری بندی ، بریک تکلیف - راحت کہیں بنیں ، آرام کہیں بنیں ، جوہ میں مصیبت میں سے ، رور باہے ، بیف سے بیزار ہے ۔ کچھ مریش وہ بیں جواسپتال بی میں مصیبت میں سے ، رور باہے ، بیف سے بیزار ہے ۔ کچھ مریش وہ بیں جواسپتال بی میں رہتے ہیں ، اسپتال جن کا گھر ہے ۔ بیسیول بینگ برا بربرابر بیجھ ہوئے ہیں ۔ زر در در دِشکول والے بیاد سفیدسفید بہرول پر بڑے ۔ بیسیول بینگ برا بربرابر بیجھ ہوئے ہیں ۔ زر گھری کوئی میں مول والے بیاد میں سفیدسفید بہرول پر بڑے ۔ بیسیول بینگ برا بربرابر بیجھ ہوئے ہیں ۔ زر گھری کوئی میں مول والے بیاد دور میں اور این امرونی میں جسرت سے ایک دور ہے کہ برسایہ کے ہوئے ہیں ۔ آر دوئیں ، اربان ، دور میں ، ایک مقامی ہوئی جو بارے ، نشورتیں ، ولو ہے ، امیدیں ، آر زوئیں ، اربان ، بیتریں ان کی دنیا سے کوسول دور ہیں ۔ ایک مقام بربی جراحی بور باہے ۔ نشریل رہے ہیں ۔ خون کے فوائی یہری ان کی دنیا سے کوسول دور ہیں ۔ ایک مقام بربی جراحی بور باہے ۔ نشریل رہے ہیں ۔ خون کے فوائی یہریں ان کی دنیا سے کوسول دور ہیں ۔ ایک مقام بربی جراحی بور باہے ۔ نشریل رہے ہیں ۔ خون کے فوائی یہریں ان کی دنیا سے کوسول دور ہیں ۔ ایک مقام بربی جراحی بور باہے ۔ نشریل رہے ہیں ۔ خون کے فوائی

جوٹ رہے ہیں جینیں بند ہورہی ہیں۔ اسپتال میں ایاروں کی اس ونیامیں اکہیں حسرت ناک فاموشی ہے اکہیں آبیں بین اور کہیں حینیں ہیں۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ یا پھر دواؤں کی بوہ جو برطون بیلی ہوئی ہے ، جس سے بہاں کی بواکیتین ہے ، فضالسموم ہے۔

میں نے یہ رب کچے دکھا۔ سے گھر آیا، بریشان منکمل، ولی تا ترات سے لرزی و ماغ انکارسے گھرا ہوا۔
تفک کر کرس پر گر بڑا، سوجنے لگا۔ آخر یہ ان الام کیا ہیں ؟ ان کا ملاح کیوں نہیں ؟ ان کے بوتے ہوئے
زندگی کیا معنی رکھتی ہے ؟ آج ہم چلتے ہوئے ہیں، جنتے ہولتے ہیں، سنروزاروں اور کلتا نوں کی سرکرت ہیں، پر مدول کا نغمہ سنتے ہیں ہی وشام کا بطف اُسٹاتے ہیں، اور کل ؟ ۔۔ کل استال میں پڑے ہیں،
مکیف سے کراہ رہے ہیں، بائے بائے کررہے ہیں، خصیح ہے نشام ہے، ندون ہے ندرات ہے کووی کے کھوں کا کیوں ؟

گهرب نقوش ميورك شف، آه ١١١

شام کو آخر صاحب آئے، میں نے جو کھ اسبتال میں دیکھا تھا، بیان کیا۔ کہنے گئے، "کوئی نئی بات میں ہے یہ جس الجعن میں سالادن کٹا تھا میں نے اُس کا ذکر کیا۔ بولے، یہ بھی کوئی غیر معمولی بات نہیں، شہنص جو تھوڑی سی ذکا وت جس رکھتا ہے، یونہی سائر ہوتا ہے۔ یہ بیس نے اپنا مطلب ذراا ور واضح کیا، اینے احساسات کی نوعیت اجبی طرح بیان کرنے کی کوسٹش کی۔ انھوں نے کوئی جواب نہ دیا بسکوٹ سائل لیا۔ صوفے پر دراز ہوکر دھوال اُڑا نے لگے۔ میں نے یہ نتیجہ کا لاکران کو اس سلے سے کوئی دلیے ہیں ہیں ہیں ہے۔ یہ دل نہیں رکھتے، میرے ور دکونہیں سمجھتے، وسمجنے کی کوسٹش کرتے ہیں۔ میں نے بیز ارموکر بات جہاں تھی وہن جم کر دی۔ اور اپنی بیزاری کو جیلیا نے کے لئے دور مرا ذکر جھیڑا۔

" اظر صاحب إسكية اب آب كا " فلسفه سياسيات "كس منزل مين كب بكب برس من مي بميع سكيس كري مين سف سوال كيا-

ناظم صاحب ایک لمحد خاموش رہے ۔ بھر منبعل کر مبٹیے ۔ اور بوے ، '' ظہیرصاحب اسومی کونظسر وسیع رکھنی چاہئے۔ محدود ۔ . . . "

" میرے سوال کا دمیع النظری سے کیا تعلق ؟" میں نے بات کا شار کہا۔ 'اظم صاحب نے اپنا سلسان سخن جاری رکھتے ہوئے کہا۔ وعمد و دنظر ہونا اجھا نہیں آپ کی جیوئے سے . معمولی سے اربہتال میں جاتے ہیں ۔ وہاں چند بیارول کو دیکھتے ہیں اور سینہ کو بی کرنے سکتے ہیں ہمیکن ابک استال ہے جواس استال سے بہت بڑاہے، جہاں کروروں مریض بڑے مستعلقے ہیں، اسل ستال كى طرف سية يد آ تھىيى بند كئ بوس بين اُس كا در داپ ك دل ميں نہيں سم ي میں نے دل میں خیال کیا کہ انظم صداحب بہک رہے ہیں۔ وہ اسپتال کہاں ہے انظم صاحب ؟"

می*ں نے* آن سے پوجیا ۔

" وه اسببال ؟ " ناظم صاحب في جواب ديار " ره اسبتال يبي سرزمين سه حس برآب ريت مين. آپ اور آپ جیسے بہت سے مرکض ۔ افلاس ، استیاج ، جہالت ، کیتی ، ولت اور تعصب کے مرتض " پر کم کمو الظم صاحب بيرصوف يروداز موكك اورسكرا كالبي الميكس للفي لك -

اُس رِوْزِ نَاظُمِ صَاحب کے ووفقرز ل نے مجو بریصیبہت کا ایک نیا در دازہ کھول دیا ۔ اب ميركبي سؤل اسيتنال مين جاكروبال كي برمال مرفيلول كودكميتنا جول توأس برد اسيتنال كا تعسور کرنا به ل حس میں لا تعداد مرغی میں ، و د مریض حن پر زیا و م نهیب بھاریال مسلط میں ، حن سے وقع زیا وہ گہرے ہیں جن کے ناسور زیا دو پُرانے ہیں ،جن کے خوان میں زیا د ہ مہلک حراتیم سرایت کئے ہورک ہیں ،جن پرموت کے آہنی نیج کی گرفت زیارہ مضبوط ہے ۔ بہت زیارہ اال

اخترانصاری بی اب رآنرز)

#### استسلسات

فاموشی اتنی زبر دست دلیل ہے کم اس کا جواب مکن نہیں

كنوارا مروبياب سعزيا وةتكليف مين ربتاب كيونكراس كوهرف ايك عورت سع درنايل ا ہے اور اُس کو دنیا کی سب عور تول سے

م کیا کوئی شخص و نیامیں ایسا ہواہے جواپنی ہیوی سے کہرسکے کہ" میں نے صرف تھیں سے محبت کی " موائ آدم علیدالسلام کے ؟

# موجوده لأكمي عهدكا ابوالآباء

آپ سی سے سوال کیئے کہ یہ زما ذکس جیز کا ہے تو اس کے مختلف جواب لمیں گے، کوئی اسے عہد پواز"
کے نام سے موسوم کرے گا، کوئی '' دور طبیعیات '' کہے گا، کوئی اس کا نام " زما ذہر تن و شعاع " رسکھے گا
اور کوئی "عصر میکا نکی سے تعبیر کرے گا، لیکن غور کرنے سے معلوم ہوسکتا ہے کہ یہ نام جیزیں تمرانی زندگی
کے کسی منصوص میبئوسے تعلق رفعتی ہیں یا بعض ا بیائے علوم سے متعفرے ہیں جن کوعوام نہیں سمجھ سکتے اور
جن کو عام حیا ہے علی سے کوئی نماص علاقہ نہیں ہے۔ لیکن اگراس سوال کے جواب لیس یہ کہدیا جائے
کہ یہ زمانہ " لاسکی " کا ہے ، تو بقی آیہ جواب ایسا ہوگا جو تدن وعمران کے تام بیلوؤں پر ھا وی ہوگا اور اسکی
اس وسعت سے کسی کوانکار کی گنمایش نہ ہوگی ۔
اس وسعت سے کسی کوانکار کی گنمایش نہ ہوگی ۔

طریکا مول سے رقص و موسیقی کی اضاعت ، پر وفیسرول اورخطبول کے بیند و مواعظا، تاجرول کا ایک ہی وقت میں تام و نیا کے بازارول کے حالات سے باخبر رمنا اور ہزارول سیل کے فاصلہ سے اپنے کارکنول کو ہوایت کرتے رہنا ، جغرافی وفضائی محققین کا اس حال میں کہ وہ تطب کے برفستان پر مواجع جین و نیا کو اپنے تجربات و مشاہدات سے آگاہ کرتے رہنا ، موائی جہازول کی سلامتی کا حال نمی بلی معلوم ہوتے رہنا ، و نیا کے حوادث کا گرمیٹیے مشاہرہ کرنا ، اخبار والوں کا آنا فائا تام و نیا سے حالات فراہم کرلیا ، جہازول کا سمندر کے بیچ سے خطات کی خبروینا ، تصویرول اور تحریرول کا ایک جگہ نراہم کرلیا ، جہازول کا سمندر کے بیچ سے خطات کی خبروینا ، تصویرول اور تحریرول کا ایک جگہ سے دور سری جگہ آنا فائا نمقل کروہنا ، بیسب لاسکی کے ذریعہ سے ہوتا ہے اور وہ زیاد بھی دور نہیں جب ہوائی کا قوت بھی لاسٹی سے نمال کو سنگی سے نمالے گی اور موٹر ، طبیا رے اور جہاز سب اسی کی سے دول کی طرح کیلی کی قوت بھی لاسٹی سے نمالے گی اور موٹر ، طبیا رے اور جہاز سب اسی کی سے معلوم سے معلوم کی دور نہیں ہو سکے گی اور موٹر ، طبیا رے اور جہاز سب اسی کی سے معلوم سے معلوم سے معلوم سے دول کر جہاز سب اسی کی سے معلوم سے دول کی سے دول کر جہاز سب اسی کی سے معلوم سے

سب سے بیلے ارکونی نے لاسکی سے ملغرافی اشارات یورو ب سے امرید بہوئی جیکن اس زیادہ وہ کوئی اور ترقی شکرسکا کیونکہ ارکوئی نے جوآ الاسکی امواج پر قالبنس ہونے کے لئے بنایا تھا وہ اتنا توی ومریع الاحساس نہ تھاکہ اسٹانی آوازے آبار چڑھا دُاور گائے کے زیر وہم کونضا کی او تام آوازوں سے علیدہ کرکیٹی کرسکے۔ نیکن آخر کارانبان نے اس شکل کویمی صل کرلیا الیکن وہ انسانے کون تقااور وہ کیا چیز تھی جس سے یہ کامیا نی حاصل ہوئی ؟

پرسه برساسه می می است و می از است می است می است می ایک میترست می ان می می است است است است می است می می است می می آله طهار کمیا تنها -

اول اول دب اس نے یہ آلہ طیار کیا تھا تواس کے بعد دوسال یک اسنے اپنے وقت کا بر محداور اپنی آمدنی کا برا اسے خیال آیا کہ بری اسی برصرف کیا ۔ ایک دن اسے خیال آیا کہ بری اسی آلہ کی کا بڑا صحد جو اور چرا شرفوں سے زیادہ دیتھا اسی برصرف کیا ۔ ایک دن اسے خیال آیا کہ بری کشتیوں کے مقابلہ کا حال کیوں نہ امریکہ کے اخبارات کواسی آلہ کے ذریعہ سے بیجا جائے گا۔ اس نے رہل کا کرایہ کیا دمشہور سمی ہوجائے گی اور آیندہ مزیر تحقیقات کے لئے روبہ بمی مل جائے گا۔ اس نے رہل کا کرایہ کسی سے قرض لیا اور نیویا کی کری ہے کہ می سے قرض لیا اور نیویا کی میں بیٹے ہی اسوشیار بریس سے اسے بیٹے ہی اسوشیار بریس سے لیا ہی اسوشیار بریس سے اس دوڑ کی خرس بیٹے کا معا ہرہ کردیا ہے۔ لاسکی کے ذریعہ سے اس ورڈ کی خرس بیٹے کا معا ہرہ کردیا ہے۔

 با وجود واکثروں کی مخالفت کے اسپتال جبور ویا اورا بنی شتی لیکر بیونج گیا۔

بن جب و وطفتم موگئی تووه واپس آیا و راخبار کے دفتر میں پیونچر نهایت بے عینی کے مفاتہ دریافت
کیا کہ آیا دولا کی خبرس جواس نے لاسلی کے ذریعہ سے بچر تھیں بہونچیں یا نہیں، تو مالک اخبار نے جواب
دیا کہ 'درکوئی خبرصاف نہیں بیونچی "۔ اس کا اتنا صدمہ ہوا کہ وہ دفعاً بچر بیار بڑکیا اور تین ہفتہ تک حیات و
موت کی شکش میں اسپتال کے اندر بڑا رہا، جب بہاں سے صحبیاب ہوکروہ با برنکلا، تو بچرانی دُھن میں
مگ گیا اور آخر کا راس نے وہ چیز بنا لی جس براسوقت کی تام لاسلی ترقیوں کا انحصار ہے اور وہ چیز
مث یشہ کا تمقیہ ہے حیں کے اندر سے ہوا یا لکل بکال لیجا تی ہے۔

اس سے قبل برد فیسر برتین نے جو جامعہ کو لمبیا کے بروفیسر سے کاغذی طرح ایک ایسافلاتی ورق الحیار کرلیا تھا جس کے ذریعہ سے مٹلی فول برگئی سؤسل کے آداز بھبی جاسکتی تھی لیکن اول تواس کے لئے ارکا سلسلہ خروری تھا اور دوسرے بیرکزیا وہ دور تک یہ کام بھی ندویتا تھا الیکن وے ورسیٹ نے یہ تمقمہ ایجا دکرکے تاریح تصد کو بھی اُڑا دیا اور سب سے پہلے ہے اواع میں نبویارک سے سان فوانسسکو سک بین سزارسل کے فاصلہ برلاسلی ٹیلی فول کے ذریعہ سے اس نے گفتگو کی جنانچہ اب بہی معمول میں فول سے اور جبکے فالی تعمد سے اس جس سے ایک مفہوم کو بالکل بدلدیا ہے اور جبکے فالی تقمہ سے جس نے آواز کے باب میں زبان و مکان دونوں کے مفہوم کو بالکل بدلدیا ہے اور جبکے سریع الاحساس ہدنے کا یہ عالم ہے کہ ہم اپنے قلب کی خربات کو دنیا کے جس گوشہ میں جا ہیں سائسکتے ہیں۔

یشخص امر کمد کے صوبہ ایری میں ایک جھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا (سین اللہ اس کا باپ با دری تھااور چاہتا تھاکرا سے بھی نمہی تعلیم دلاکر یا دری بنائے ۔ جبرسال کی عمریں اس کو مررسمیں داخل کیا جہاں اس نے سب سے زیادہ توجہ میکا تکی رباضی کی طاف صرف کی۔ بہاں سے فارغ ہونے سے معد وہ سیاف اع میں جامعہ یا بی میں داخل ہواا در بہاں سے ستاف ایج میں فارغ ہونے لعبرتین سال مک رسیرے کرنار ہا ورڈاکٹر کی حاصل کی ۔

اس سے قبل مارکوتی نے جو تمقہ طیار کیا تھا اس میں جائدی اور کی کا برا دہ ہو اتھا جس کے ذرات
لائلی امواج سے متا تر موکرا کی دوسرے سے ملتے تھے اور برتی روکے ساتھ لائلی اثبارات کو بھی کچھ فالے
کہ نمتقل کرسکتے تھے، لیکن دی ورسٹ اس فکر میں تھا کہ مارکونی کے نظریہ سے بالکل بہٹ کرکوئی اور
طابقہ افتیار کرے اور رات دن اسی فکر میں متبلار بہتا تھا۔ جنا نجہ جا معہ آبل سے فارغ موت سے بعد یہ
چکاگر کی اور رہاں ایک جیوٹا ساکرہ کرایے پرلیکرا بینے تجربات میں مفروف ہوگیا۔

سن 19 ع کی ایک رات ہے اور وہ گیس کی قدیل کے نیچ میز کجیا سے ہوئے بیٹھا ہے جس بر آواز جذب کرنے والا آلد رکھا ہوا ہے ، میزسے آٹے میڑئے کا صلم بر کرہ کے اندر بیٹری رکھی ہوئی ہے اسنے دفعتاً محسوس کیا کہ جسوقت بیڑی سے برتی روبیدا ہوکراس کی میڑ کہ بہری ہے تو بھی قندل کی روشنی کم ہوجاتی ہے اور تھی زیاوہ ۔ اس نے جبوشر دع کی اور آخر کار علوم ہوا کہ جبوقت فلزاتی ورق کروش کرتا ہوجاتی ہے اور وشنی کم ہوجاتی ہے۔ اس کے بعد حب اس کو بیٹری کے اندر رکھ کر مبذر کر دیا قور وسنی کم نہیں بولی ، اس سے اس کو یہ نابت ہواکہ تعلق فلزاتی ورق کی آواز اور نور میں سے، موجات برق و نور میں نہیں جبا کہ وہ کمان کرتا تھا۔ اسکے بعد سے اس کا دائر ہوگئی اور پانچ سال کی تعیق وکا وش کے بعد اس نے وہ مقمہ ایکا دکیا جس کا ذکر ابھی آجا ہے۔

اس ایجاد کی تمین کے بدواس کوصور تحرکے ناطق بنانے کا خیال بیدا ہوا۔ اس وقت کماطق تصورین اس طرن بنین کی تی آئی کی انگر ول کی گفتگوئ فربوگرات رکار و مالی و تنیا رکر النے جاتے تھے اور جب تصویرین بر دویر دکھا ہی جاتی تھیں تو رکار ڈھی بجائے با آر تھے الیکن اس سے اکٹر قیقس ہوتا تھا کہ تعدید کے دائی حرکمت کو واد کیفیت سے تھا کہ تعدید کے دائی حرکمت کو واد کیفیت سے متعلق ہے ، النوض آواز و دیجا تا کا مقتل سے متعلق ہے ، النوض آواز و دیجا تا کا مقتل سے دو تعدید تا تھا اور تاشہ الکی سخرہ بن ہوکر رہجا تا مقتل سے دے ور تسویل کو ایک کا مقال میں اس تھا تھا اور تاشہ اللہ کو تعدید تعدید تا تعدید والی کے دریعہ سے اس آواز کو بیدا کرنا چاہئے ، جن بخر کا کو ایک میں اس نے کرنا چاہئے اور بھی اور کی بین اس نے میں اس سے بہا نیویا رک میں اس جدید تی تھی کو مشاہرہ اوگوں کو کرایا اور اس طرح ناطق فلموں کی بینا دیڑی ۔

تبانی الغرض اس و تن دنیالالمی عجائب و غوائب کی جولانگاد بنی موئی سبے اوراس کا انتصار کانچے کے ایک تمقد برسبے این اسب سرحگر کی موقعی سے تعلق اندوزکرتا ہے ، بازار عالم سے با خبر رکھتا ہے اور بہی تحقیہ ایک دن موٹرول کوجلائے گا۔ موائی جہازول کو ایک گامشینوں کو حرکت دسے گا۔ نہم کو ڈواکورکی خرورت موگی نہ موا بازگی ، فرکیتان کی رمنمائی نم کو درکار مردگی ذکھی انجینری ۔

تین ماہ سے زائد کے لئے اگرآپ مقام تبدیل کررہ میں تودفر کو اطب لاع و پیجے ورنہ وُاک خانہ کو۔

## باب الاستفسار دانگی اور سلام

(جناب محد زکریا خانصاحب کلکته)
کئی سال ہوئ میں نے کسی انگریزی اخبار میں پیجٹ حبیری ہوئی دکھی تھی کرکیا ڈانٹی
کئی شہور کتاب ( ہوت میں نے کسی انگریزی اخبار وں نے اس کی تردیدی تھی۔کیا آپ براہ کرم اس نزاع سے متابعہ متابعہ

متعلق الني نعيالات سيمطاع فراسكتي بن ( سكار) يركب الب سركياره سال قبل الموقت شرع موئي تهي جب مطرستار لين في سنت كياره سال قبل الموقت شرع موئي تهي جب مطرستار لين في نصيف يتقي بله
( سواء معرف عنده مع معرف الله معرف المعرف الم

کنگن حقیقت بیہ کے کرونیسہ اسین نے جو کو لکھا و دخودان کا اجتہا درخفا۔ پر دفیب ر بلاجیٹ

معن محمی کی محمی کی اسپنے ایک مضمون میں بیڈیال اس سے قبل ہی خلام کر بیجے تھے ، تاہم ولائی و
برامین کے ساتھ اس مطرکومیش کرنے میں ہر وفیسراسین ہی کو تقدم حاصل ہے۔
بر فیسراسین نے سب سے پہلے معراج اور اسراء کی رواتیں لیکہ بنایا ہے کر کس طرح بعد کویے دونو
بر وایتیں ایک ہی واقعہ سے علق تھے گئیس اور صوفیہ نے ، س دانعہ رکھتی توجہ کی ، اور کیسے کیے محاسل محل میں بین عربی جن کا انتقال ڈائی کی ولادت سے 10 سال

قبل ہوچکا تھا اور جن کی شہور کتاب نتوحات کمرمی دوزخ وجنت وغیرہ کا ذکراسی طرح یا یا جا آہے جیسا ڈانٹی کی کتاب میں اسی سلسلہ میں بردفیسر نرکورنے ابوالعلار المعری کے رسالۂ غفران کا فکر کرتے ہوئے اسے بھی ڈانٹی کی کتاب کا مافذ طا سرکیا ہے۔

ا جب عرب کی ملکی فتوحات وسیع مرکس توان کی توجه اشاعت علوم کی طرف مبوئی اور اُن کے بہت

سے افکار وخیالات نفرانی قوموں میں عبیل گئے۔ اس اشاعت کا یک ذریعہ تجارت تھا۔ کیونکہ آٹھویں اور
گیار حویں صدی کے درمیان بوروپ کے تجارتی تعلقات عرب سے بہت بڑھے ہوئے تھے، دریائے والگا
کے ذریعہ سے سلمانوں کی تجارتی کشتیاں شالی بوروپ میں آتی تعییں اور بہاں سے یہ لوگ فیلیج فنلینڈ ، برطانیہ
ودگر مالک بوروپ کہ بہونچتے تھے اور اس کا خبوت اُن عربی سکوں سے مات ہے جوان مقامات میں ب

ہوے اور براہ جینیوا اور ویتیں تام بوروب میں تھیاں گئے۔ دور ارب باہمی ہل وجل کا و د معاہرہ تھاجو شار کہ آن اور خلیفۂ ہارون ارشید کے در میان ہو تھا۔ اس کی روسے فلسطین میں زائرین بوروپ کی بڑی تعداد سرسال آسکتی ہی جنا نخے حروب صلیبے سے قبل ایک ایک قافلہ بارہ بارہ بزار نفوس کا بوروپ سے بہاں آ با تھا۔ بچراس کے بعد حبک صلیبی شروع ہوئی توعوصہ تک باہر گرآ دیزش کی وجہ سے نضاری سلمانوں کے عادات وخصایل ان کے فوجی نظام اور میشت ومعاشرت سے بہت متاثر ہوئے اور اُن کی بہت سی روایات ان بیں رواج باکس ان میں مواج باکس کے میر جبک سلمانوں نے دینی مبلغ کڑت سے مقرر کے آگر وہ بوروپ میں سفماری کو تعلین اعلان جہاد کریں ، اس سلسلہ میں ان کوعر بی زبان کینا

بڑی اوراس طرح وہ اسلامی لڑیے سے متاثر موئے۔ مسلمانول اور نصاری کے باہمی تعلقات صقلیہ اور اسپتن میں بھی بہت وسیع ہوگئے تھے بھائجہ سقلیہ میں روجر ثانی کا در بارایک ایساعلمی ادارہ تھاجہاں سلمان اور عبسائی علیاء بروقت بمت رہتے تھے اور نہایت آزادی سے باہم تبا دارخیالات کرتے رہتے تھے۔ روحرثانی خودع بی نہایت اجبی جاتی تھا

ا در عربی لباس میں گفتگوکر تا تھا، اس طرح اسلامی لٹریج صفلیہ کی دساطت سے بھی اطالیہ بہوئیا۔ البین بانے سوسال (آ مھویں صدی سے بارھویں صدی تک) مسلمان عربول کے زیر اثرد ااور نصاری اس صدیک متا ترموے کہ ان کی معیشت ومعاشرت تقریبًا عربی ہوکرر کمئی عربی زبان کے اشعار وروایات اور اسلامی فلسفه ونربرب کی بهت سی تابیر نصاری کے دماغ میں محفوظ موکئیں۔ یہ انتلاطاس مدتك برهكيا تفاكر قرطبه ك نصاري جنيس ( معصمه عده مهم ) كترتع خطولاً بت بھی عربی زبان میں کرتے تھے۔ بھرج نکریہ لوگ یوروب کے دیگر مالک میں بھی جاتے رہتے تھے اس کے ان کی وساطت سے اسلامی الزیم توروپ میں اور زیارہ بھیل گیا۔ اسی کے ساتھ میہود پول جنگی قید پول اور عمال سفارت کے ذریعہ سے بھی عربی تہذیب کی بلاد پورو

میں کا فی اشاعت ہوئی ۔۔

جب ابيتن مين مسلمانون كي حكومت ختم بوئي ادرابل البين اليا ملك برق بض موكر اسوقت بهي طلبطاً ما سلامي تهذيب كانشرگاه تصار ارسطو، كندى ، فارآبي ، ابن سبينا ، غزالي اور ابن رشد كي كمَّا بول كاعربي زبان سع ترجم كيا جا آعفا- اور الفاتنس في النيع عبد حكومت ميس مرسيد كا عرر (جوابن عربي كامسقط الراس تها) اورا شبيليمي مرارس قائم كئے جہاں نصاری اورسلان طلبة عليم إقے تھے اوران کے درمیان باہم فرہبی مباحث بھی نہایت اوا دی سے ہوتے رہتے تھے۔ اسبیلیدس ایک مدرسه صرف علوم حكمييك الئے وقف تھا جہا ل طب بھی پڑھا ئی جاتی تھی اس مرسد کے نام مدرس عرب مسلمان تنقع اورطا بربي كنفسارى كرواك ان سقيم بان كي بعد ضرور اسلامى تهذيب وروايات

الغرض بروفيسراسين في ان ولايل كى بنابر ابت كباكه اطاليه ، جرمتنى ، فراتنس ، اسكن منيويا اورآئرلنير مين بهت سي رواييس ملمانول كي رائج بوكئ تعين جنانج قديس برندان (مه هامه معهد مهده) کے *نفرا در قدیس ایس کے خواب کی روایتیں سب* اسلامی روایات سے انوز ہیں۔معراج کی رواہ جس سے ڈانٹی نے استفادہ کیا ور اسی طرح کی اورر دایتیں اندنس وغیرہ میں کا فی مشہور ہوگئی تھیں (Apalojeliens marlyrum - Wili (St. Eulagius ) vien للمى تقى جس بين ميرة نبوى اورتعجزات كاذكرتها - سلك الديم من لا برت في جوجا معُرطليطله مين مترجم كي عشيت ركمتا تطاقراك كى بهت سى آيتول كالاطيني زبان من ترجركيا وريترهوي صدى مي الفولس دیم کے حکم سے درکور معدد مرکز اسے ایک یا دری نے پورے کلام مجید کا ترجم کیا۔

را درگوبا دری نے تاریخ عرب پرایک کتاب کنی جس میں معراج و دیگر مجزات رسول کا ذکر ہے۔ اسی طح ایک اور کتاب ( نوم من مسرم ع ) سے نام سے اسی زمانی میں گھی گئی جس میں قصد معراج مجی مدید عقدار صحد مسلم کی مداور مذہبی مائر داتی تعدید

درج تقااد صحیح سلمی احادیث بی با ی جائی است.

اب سوال یه ای کانین میں جروایات اسلامی رائج تقییں وہ اطالیہ کیونکر سوئیں اور ڈانٹی کولئے استفادہ کاموقعہ کیونکر لائسواس کا جواب بہت آسان ہے ،کیونکہ دعوت اسپین کی وساطت سے بلکہ استفادہ کاموقعہ کیونکر طائبوں سی مجارتی تقات کی بنار پر اطالیہ میں عربی روایات کاشائع بوجانا بقینی تقا جو دجامعُ اشبیلیہ میں جوع بی اثرات کامرکز تقا اللی کے امرازا دے اور شعرار وغیرہ آتے تھے اور یہال کسب علوم کرتے تھے۔

میں جوع بی اثرات کامرکز تقا اللی کے امرازا دے اور شعرار وغیرہ آتے تھے اور یہال کسب علوم کرتے تھے۔

اطالیہ کے ایک فاصل شخص ( قریل عیرہ کر اس کا اور کا بیں کھیں، ایک کا نام معہدات بنوی اور فاسفہ ابن سینا سے بحث کی تھی اور ڈانٹی اس کا دوست بھی تقا اور شاگرو بھی، اسکے معہدات بنوی اور فاسفہ ابن سینا سے بحث کی تھی اور ڈانٹی اس کا دوست بھی تقا اور شاگرو بھی، اسکے مطالبہ میں انتہائی ترقی کا زما نہ تھا اور خرار خوا فاسلامیہ کی انتہائی ترقی کا زما نہ تھا اور خرکہ وخود فطر کا فلسفی واقع ہوا تھا اس لئے میں نہ تھا کہ دوع بی تہذیب وتدن اور اسلامیہ کی انتہائی ترقی کا زما نہ تھا اور حوا مطالعہ سے بازر بتا۔

جہاں تک غور کیاجا آسے، ڈانٹی پرسب سے زیادہ انرجس نیف کی تصابیف کا ہوادہ علی لدین ابن عربی تھے۔ ابن عربی اور ڈانٹی دونوں کی تصابیف کوسانے رکھئے تو معلوم ہوگا کہ بہت سے اُموریں دونوں کی تعبیرایک ہی ہے۔ مثلاً خدا کو تورسے ابن عربی نے بھی تعبیر کیا ہے اور ڈانٹی نے بھی۔ خالق و محلوق کے تعلق کو دایرہ دم کرسے تعبیر کرنے میں دونوں ہم خیال ہیں اور ادنی واعلیٰ کے اہمی تعلق ظامر کرنے میں آئینہ کی مثال دونوں نے میش کی ہے۔

ابن علی کی طرح دانش نے بنی اعداد کے نوانس کا ذکرکیا ہے اور علی بخوم دصوفیا تعییر خواب میں بھی دونوں ہم خیال نظر آتے ہیں۔ اگر ابن عربی کی اب در ترجان الانتواق ، کوسا منے رکھ کر میں میں دونوں ہم خیال نظر آتے ہیں۔ اگر ابن عربی کی اب در ترجان الانتواق ، کوسا منے رکھ کر ڈانٹی کی تصنیف میں بھی جس طرح ابن عربی فے ترجان الانتواق میں بھی ننٹرونظم مخلوط ہیں اور ڈانٹی کی تصنیف میں بھی جس طرح ابن عربی فے ترجان الانتواق کی میں دمجہت پر قائم کی ہے، اسی طرح ڈانٹی نے تھی۔ ترجان الانتواق کی میں دموس ( معن سیک میں کا کہ دن اس مکانی جب ڈانٹی کی محبوبہ بیٹرس ( معن سیک مدہ کھی۔) مرکئی تو دہ ایک دن اس مکانی جب ڈانٹی کی محبوبہ بیٹرس ( معن سیک مدہ کھی۔) مرکئی تو دہ ایک دن اس مکانی جب ڈانٹی کی محبوبہ بیٹرس (

کی طرف کل گیا جہاں وہ رہا کرتی تھی او رجذ بات سے متا تر ہو کراس نے عشقیدا شعار سکھی ابن عربی براس سے قبل اسی تسم کا واقعہ گزر حیکا تھا اور انھوں نے بھی ایک عاشقا نہ تصبیدہ اپنی مرجانے والی محبوبہ کی یا دیس لکھا تھا۔

الغرض ڈانٹی کی شہورتصینف ہو کے مسمدی مستعمل یقیناعری روایات سے انوز سے ، خصوصیت کے ساتھ ابن عربی کی تصانیف کران کی تقلید تو اس نے اکٹر جگہ کی ج

#### جینی صحافت کی دہنیت

المبیرے مقال گاروں کا تعلق عمیب ہیم ورجا کا تعلق ہوا کرتاہے وہ ابنامضمون (نظر کا ہویا مفرک اشرکا) اشاعت کے لئے بھیجا ہے اورجواب کا نتظر ہتا ہے۔لیکن اکثر وہشیر جواب کی میصور تیس ہوا کرتی ہیں ہو جناب من ۔ آپ کی نظر جس کا عنوان ' میں کیوں زندہ ہوں " کی ۔ اس کے جواب میں مجھے کہنے ویکئے کو "آپ اس کے ذریعہ ڈاک روانہ کی اور خود تشریف لاکرمیش کرنگی زممت گوا دا نہیں گی"۔

جناب بندہ ۔ آپ کی نظر پہرنجی، اس میں شک بنیں کہتیر دمومن کے بعد آپ ہی کا کلام یا دگار رہنے والاہم، لیکن اس دقت کک نہیں جب تک ان کا نام بالکل دنیا سے محونہ ہوجا ئے۔ انتہائی تہذیب کا ایک مختصر ساجوا ب لاحظہ ہو:۔

ومفهمون تنكريه كالته وابس ب آينده آپ زهمت نه فراليس

چین کا الدسر ان مقال می روس سے بہت ورتا ہواورجب وہ کسی صنموں کونا قابل اشاعت مجمل والسر کرا ہے تواس کے الفاظ میر موتے ہیں :-

" اب جیانداورسورج کے سبسے زیا دومعزز بھائی!

آپ کا غلام آپ قدمول کو جهو تائے سائے زمیں بوس ہو تاہے اورالتجاکرا ہے کہ اسے کھوکئے اور زبرہ رہنے کی اعبار کر جہوتا ہے ۔ آپ مقالیت اس خاکسار کوغیر ممولی اعز از بختا اور میں اپنے تام آبا واجلا کی ترون کی اعزاز بختا اور میں اپنے تام آبا واجلا دکی ترون کی تم کھا کر کہتا ہوں کو اس نے اور فاضلانہ مقالی ترجہ کا مقالہ بھی نہ شاہے کیا گئین میں ڈرتا ہوں کو اسکی اشاعت کے بعد پرسیان میں مولی افاظ کی مقالہ میں ہوگئی ہے۔ اس کے جائے اور میا تجربی تا آب کے کہ اور اس کرتا ہوں اور بھر زمیں بوسی کا منر من ما تقدم تقالہ والیس کرتا ہوں اور بھر زمیں بوسی کا منر من ما تقدم تقالہ والیس کرتا ہوں اور بھر زمیں بوسی کا منر من ما تقدم تقالہ والیس کرتا ہوں اور بھر زمیں بوسی کا منر من ما تقدل کرت کی تمزار کھتا ہوں ۔

### بہال وہاں سے

انسانی آبادی کی علط میں اس رقت ہم کرہ زمین کے نقشہ پرنگاہ ڈالتے ہیں توسب سے پہلے انسانی آبادی کی علط میں جس چیز برنگاہ بڑتی ہے وہ بانی ہے جواس کے اکثر حصد کو گھیرے ہوئے ہے، اس کے بعداس جبوٹے سے خشک حصہ پرنگاہ جاتی ہے جس میں کسی جگرانسانی آبادی زیادہ گنجان ، کہیں کم اور کہیں بالکل نہیں یائی جاتی۔

اس وقت کک کرؤ زمین کی انسانی آبا دی کاصیح علم حاصل نہیں ہوسکالیکن اندازہ کیا جا آہے کہ

کم از کم دوسٹرار ملین (بعنی و وارب) نفوس اُس پر آباد ہیں ، اور آباد حصد زیا وہ تر بوروپ ، اهر یکہ ،

ہندوستان اور جین برشل ہے ۔ علاوہ ان حصول کے دوئرے مقابات کی آبادی آباد ہین

(۲۰ کرور) سے زیادہ نہیں ہے ، درانحالیکہ صرف ہندوستان اور جین کی آبادی تقریبًا ، مرکورہ ملین ان اعداد سے زعرف بیملوم ہوتا ہے کہ جارے کر کا اکثر حصر بی سے گرا ہوا ہے بلکہ یعنی کی حصر میں جو آبادی بائی جاتی ہے تھی کے حصر میں جو آبادی بائی جاتی ہے وہ بھی کیسان نہیں ہے ، کہیں کم ہے کہیں زیادہ اور کہیں بالکل نہیں ۔ اسکا میں جو آبادی بائی جاتی ہے وہ بھی کیسان نہیں ہے ، کہیں کم ہے کہیں زیادہ اور کہیں بالکل نہیں ۔ اسکا میں جو آبادی بائی جاتی ہے وہ بھی کیسان نہیں ہے ، کہیں کم ہے کہیں نیادہ اور کہیں بالکل نہیں ۔ اسکا میں سبب ہے ،

زمین کے ممالک ابنے الباب معیشت کی فراہم کے لیا ظاسے ایک : ور سے سے بہت مختلف ہیں، ابنے بہت بہتے جب کویلہ اور ثمین کی زرائی ہوت بہت بہتے جب کویلہ اور ثمین کی زرائی ہوت ہوا تھا۔ اور زمین کی زرائی ہوت ہوا تھا۔ اور زمین کی زرائی ہوت ہوا تھا ہوا ہوت ہوا تھا۔ اور اس کے توطن کا تھا جنائی آب دکھیں گے کہ دنیا کی قدیم ترین آبا دیاں دریاؤں کے تریب ہی قائم ہوئی ۔ اس کے بعد جب کویلہ کا عہد شروع ہوا تولوگ وال ملح کھنچکر جانے گئے جہاں اس کی کا نیس زیادہ ابنی جاتی ہوت ہو تولوگ والے تھیں۔ اس کے دنیا کی آبادی دو جا گرائی تھیں ہوت کے لئے زیادہ کی زیادہ اس کے دریا ہوت کی وجہ سے صنعت کے لئے زیادہ موز دریم کی جیسے انگلستان اور امریکہ دغیرہ ۔

زان تدیمیس مناسب زمینول کی در یافت و مدینت کے رواج میں عراول کوفاص اہمیت عالم

تھی ، لیکن بعبد کواہل یور و پ ایس خصوصیت میں ان برغالب آگئے اور انھوں نے ووسے مالک میں بھی بجرت کرنا تسروع کی ، اس کا نیتجہ یہ ہوا کہ اسوقت اہل یور دیا ہور وب سے باہر دوسرے مالک میں ، ارو بیس لا کھر کی تعدا دمیں بائے جاتے ہیں اورخود پوروپ میں ان کی تعداد · ھاکرورٹیس لا کھرسے زیا دہ نہائے۔ ان مهاجرین کی زیاده تعداد شایی وجنوبی امریکس بایی جاتی ہے اور اس کے بعد آسر بیس،

زملينيڈ اينيا ، افريقيہ اور جنوبي جزائر ميں -

بعض كاخيال ہے كەزمىن كے جديراكتشا فات كاز ايختم ہوگيا ہے اور جتنا حصار سوقت نظراً اسے اس سے زیادہ موجود نہیں ہے، نیکن یہ خیال صحیح نہیں، کیونکہ اسرین جغرافیہ برا برغیرا با و حصے زمینوں کے ور یافت کرتے جارہے ہیں اور جنگ سے قبل و بال لوگ عاجاً کرکٹرت سے آباد بھی مورج تھے، لیکن اب عديد قوانين كے اتحت ہجرت كو ہرت تنگ ومحدو دكر دياگيائے۔ چنانجہ ا مركد میں اب سالانا يكلائمہ بچانس **ہزار مہا جرین سے** زیا دہ نہیں جا سکتے اوران میں بھی تفرنت کرکے ہر قوم کی ایک مخصوص تعدا دمفرر كردى كئى كي رج و يال كى وسعت زين كى لى ظلسے ببت كم كيد امريكه كى ابا دى بظام برببت زياد معلوم ہوتی ہے لیکن وہاں کی دسبت کو دیکھتے ہوئے ، ہم کس فی میل سے زایرنہیں بڑتی برغلاف انگلستان کے کہ و ہاں کی آبادی کا اوسط ،مہرکس فی سیل ہوتا ہے۔

كن وا ، آسريليا ، نيوز ملينيد اورجنوبي افريق كى آبادى عبى ان كى وسعت سے ليا ظامن مربت كم يب اور پہال مبی مہاجرین کے داخلہ کی مانعت ہے۔ الغرض انسانی آبادی کی اس غلط تقییم نے دنسیا کی ا اقتصادی حالت کومبت متا ترکرد کھا ہے اور حب کے کرہ زمین کے بختاف مصول برویان کی زرعی وسناعی ا ہمیت کے لیا ظامنے آبا دی گی تقسیم نہ بوء ا قنصادی سکون کا تعلق انامشکل ہے۔

مری قوم کے عجا رو غرائب المراد داخلاق کے متعلق عام طور برین خیال کیا جا آب کروہ اسٹے مریمی قوم کے عجا ارمی غرائب انگلتان کے باشندے کچوان سے کمنہیں ہیں۔طرح طرح کی اجمنیں بناتے ہیں اور عبیب دغریب مقاصد كرساتوأن كوحلاتي بين-

اس قيم كي المبنين انگلستان مين . . ٥ سيه زاير بين اور بيرانجمن كاليك شاهن مقصده فواص هالا ك الخت ايك التخص اس كاممبرين سكما عدا ورنكن نهيل كوكي تنجي قواعد كى بابندى سع الخراف كراي -فللالك الخين بيان كمول كى بي اور اس كالمبرمن ويتخص بن بيكتاب عواك مدمون كى عوت ركفتا ہے، ايك الحبن برصورت لوگول كى ہے اور اس كے جلسميں الركوئي تخص الركيد مورده

و کموسکتا ہے کہ کیسے کیسے بربینیت لوگ و بال جمع ہیں -ا المائع میں ایک بخبن معور اول کی اندن میں قایم ہوئی- اس کے قایم کرنے والے وہاں کا لیک امیرمیری بنیت سے اس کے مربونے کی عوت اسی شخص کوماصل برسکتی ہی جوجمو م بولنے میں اور جعونى فخرس كخرن مركمتنا تفاراس كالعدر سرسال بدلجا أيتا اوراس عبده بروسي مخص فايز

مِوّاتها جوجِهوت بريخ من سبس عازى بما أحدا ورحب كاكذب على انسانى كومتي كردتا معا-

ایک غبن یہاں یا گلول کی بھی ہے۔ اس انجن کے واضعین کا نظریہ یہ ہے کا اسا فی زعر کی اپنے مصائب کے لیا ظرمے نا قابل بردا شت ہے اور ان مصائب کو گوار اکرنے کی مرمون یہ ہے کرانان اعلى موجائي، چناسخير اس الحبن مي لوگول كوديوانه بنانے كى كوست ش كى جاتى ہے اور عقل النانى

کےخلاف جنگ کرنے کی تدابیرسوی جاتی ہیں ۔ر

ان سب سے زیاد وعجیب وغریب انجمن البید دمن الوگول کی ہے جوجلسمی مطلقاً کوئی ات نہیں كرية ا در صرف التيارول مع كام ليقين - ايك إراتفاق معدات كومين علسه كم وقت كي حور كوركي ے کو دکم اندر آئے اور وہاں کا سامان جو لاکر پیجائے گئے، جو تکر ممبران انجمن مندسے آواز نہ تکال سکتے تھے إس كنيج روب كوا درزياً ده آساني بوني بيكن ايك ممبراس نظركَ تاب ندلاسكا اس في مثور مجاكم وليس كرد إا ورجورون كوكرفنا ركرايا- اس سع الجمن كوية فايده توصرور مواكراس كالال واليس مكييا، ليكن حبس ممر فرم الرحورول وكرفاركرا يا تقاوه جميت ك العراس جماعت معطائده كرديا كيا كيوكم وه الجنن کے تواعدے خلات اینے سکوت کو قائم زر کوسکا تھا۔

ديرياك اكر مخع يستحف كاموقعه الحكر تواجى مرابيس زنده الهدا

المرةب ببندى شاعرى برمير حاصل اريني وتنقيدي مقالات اوراس كاأنتخاب ديكيمنا جاسبت بين آ ‹‹ يْكَارْ عِنورى ملتك مَ فَاحْظُ فَراسِيمُ - حجم ١٩٨ صفات قيمت برعلاوه محصول - فيجرنكار

### مطبوعات موصوله

وران عبد المرائع المسات المسا

اس کی قیمت به محاظ کاغذ می دخیره ۲۵ روبید، ۵ روبیدا ورقین روبید رکمی کئی ہے۔ تفییر قرآن پاک ہے مولوی خواجرا عوالدین صاحب امرتسری کے فلم سے جربیلج میان للنا سب کی رسالا بلاغ امرتسری شایع بوتی رہی اوراب علیدہ کن بی صورت میں بین کی گئی

ہے۔ یہ بہلی جلوب اورمورة النساء بڑتم بوجائی ہے۔ مولانا موصون کا تعلق اس جاعت سے ہے والے آپ کو اہل قرآن کہتی ہے اورا ما دیت سے اعتداء بنیں کرتی۔ اس ہے اس تغییر میں خاص اہتمام اسی بات کا کیا گیا ہے کہ قرآن کو قرآن ہی سے سمجا جائے۔ ا درآنسیرکے باب میں غالبًا میں سے بہتر کوئی اور طرفتی کارا فیتیا ینہیں کیا جاسکتا۔ مولانائے مدوح نے پر ساران روایت شری سے تعطرًا کوئی استفاد بنہیں کیا ہے اور جو کچھا ہے دہی ہے جو خود المفون نے کام بعید کوسا شنے رکھ کر سمجھا ہے۔ تر وع میں ایک فاضلان مقدم بھی ہے جو بڑے ہے اور سمجھنے کے قابل سے مطرع میں ایک فاضلان مقدم بھی ہے جو بڑے ہے اور سمجھنے کے قابل سے اس سے ویر سمجھنے کے قابل سے مطرع میں میں ہے۔ دفتر المدت سا ما مراسرے نما و کی بات کی جائے۔

ندین اسان دی بوسکتا سے جوسب سے زیاوہ بیوتون ہے۔

روانا تن ساحب نے اجھالیا کا س کی زبان فاری کھی ،کیب کوارہ کیا جائے ، مولانا کو جائے کا شاعت ،

روانا تن ساحب نے اجھالیا کا س کی زبان فاری کھی ،کیب کوارہ کیا جائے ، مولانا کو جائے کے

دہ اس کی اشاعت زیادہ ترایران میں کریں ،کیونکہ اول تو دبال کی زبان فارسی ہے سمجھنے والے بیت و اس کی اشاعت نریادہ سے اور میں کی ہے۔

دہ اس کی اشاعت نریادہ سرے یہ کہ 'در ضا شاہ "کواس وقت ضرورت بھی ایسے ہی درس کی ہے۔

منوی کی ابتداء اس طرن ، دتی ہے کہ کی برم س برمنی اور احفی ایسے جائے اور عمل ہے دوجی اسے اور عمل و میں برمنی اور احفی ایسے جائے اور عمل اسے اور بی اس کے دوجی کے اور بی سے کہ اور احفی ایسے بی در بی کا بی برا مرتبی کی برا مرتبی کو بی برا مرتبی کو بی برا مرتبی کو بی برا مرتبی کو برا مرتبی کو برا اور کو برا برمان کی کئی کر و و فیصلہ کریں ۔ برمان حب کافی گفتگو کے بعد اینا فیصلہ سالی اور بی تو بی کا کہ اس کے دوجی کری کرو و فیصلہ کریں ۔ برمان حب کافی گفتگو کے بعد اینا فیصلہ سالی اور بی تو بی کا کہ برا میں اس فیصلہ سے کہ برا میں برمان حب کافی گفتگو کے بعد اینا فیصلہ سالی اور بی تھا کہ با

چول دغانیزست اند ، فوسی عفس پس نباید کمیه بر باز وسی عقسل معقب این نباید کمیه بر باز وسی عقسل معقب است محقل رامعی ارکل نتوال کماشت این فرس ایس خقل رامعی ارکل نتوال کماشت دعاید کام این این می مدیک دنیب اجازت دے اور اگر کسی جگر مذہب اس کا مخالف مید توعقل کو ترک کروینا چاہئے۔

یہ ہے عقل و فرہے جاب میں ہارے اکا بر فرہب کا فیصل چہ جے نہیں بلک صدیوں سے ہم کونایا بار اسب اوجس کوشتے شنتے ہم استے احمق ہوگئے ہیں کرکیا کوئی دوسری بابند ندہب قوم ہوسکتی ہے۔

به تمنوی ارکان سلم اسوسی ایشن بهپلواری شریف کی فرایش برنگهی کئی سبے . اور ظا مرسد کرایک مس جماعت كافراداس كم زياده كرمي كيا كة تھے ۔ الله وخ مسلمان زنسين! ا یہ بھی جناب منآعادی کی فارسی متنوی ہے۔اس میں بعنس مزہبی واخلاقی سال كونظم كيراييس طاسركياكيا سنه اورجا بجأن آيات قرآني واحاديث بنوى كو بھی نقل کردیا گیا ہے جن سے مولا اسے موصوب کی تمنوی کے بعض محقے ماخو ذومستعار ہیں۔ جہال کک اصلات تعلیم اخلاق کا تعلق ہے، اس کے افادہ سے انکار بنیں ہوسکتا ، لیکن تمنوی م وه حصے جوعقابدسے تعلق ہیں یا تفسیری نان رکھتے ہیں بقینا محل نظر ہیں اور مبتر ہوتا اگر شاع علام انے بحث منکرتے یمنوی کی زبان بیٹک بہت صاف ہے۔ قیمت درج نہیں ہے۔ اور سلنے کا بہۃ۔ ملتب دا را لادب معلواری شریف ہے۔ المجوعة الم جناب عدم كي نظول كاجو مكب ك مختلف رسايل وجرايدين شايع م ووام مرزواص سعفی دادوتسین عاصل کرهی ہیں۔ اور ناظرین نگار تو بار باان سے جناب عدم زماء عال ك ال جند شعراريس سع بي جوابي عبد بات ظامر كرن كل ، الف ظ دوسروب کے استفال نہیں کرتے بلک خود ہی سوچے ہیں اور جوسو سے ہیں اس کوخود ہی ابنی زبان سے ادا کرنے گی کوسٹیش کرتے ہیں۔ میراسی کے ساتھ تا ٹرات کی بلندی اور خیال کا معنوی خشن بھی آیاسمیں شا ل كرك فوركيج كرعدم صاحب كارنك شاعرى واقعى كيا بوكاء اس مجبوعه بن ظمول کے علاوہ غزلیں بھی ہیں اور جس پایے کی ہیں اس کا پتہ ذیل کے اشعار سے لیسکیا آ ہے یہ انداز تغافل تو قیامت موگی کیا کرسے گارہ جے تم سے محبت ہوگی لوگ کہتے ہیں مجھے تم سے محبت ہے ، گر ہے ہم جو کہتے ہو کے وحشت ہے ، تو وحشت ہوگی وه آتے ہیں تو دل میں کی خواتش معلوم ہوتی ہو ۔ میں ڈرنا موں کہیں کو تونہیں کہتے جوانی مرعی ہے حسنترست یر کن مول سے جو میں اکا گیا ہول عدم نے تغزل کی خود ہی ایک جگرنہا گت پاکیزہ تعربیت ان الفاظمیں کی ہے: سر معرب عزب عنوالی کے اس میں میں میں میں م غزل عشق و مجبت کی زبال کا نام ہوائینی براہ راست میرے دل نے المیے نشاؤ کی ہے اوراس میں شک بنیں کرا نفول نے برطران تو الکا ایم احترام تائم رکی ہے ۔۔ ، برصفات کا یہ دلکش ورگین مجوعہ دو، وبیر میں علیم عبدالغنی صاحب موجی بازار دادلنیڈی سے مل سکتا ہے۔

شال ہیں۔

واست ال واست المان و المان المان و ال

اتر جمه میم شرحین لال کی کتاب کا تبعی محمود علی خانصاحب رُجامعی) نے اُردو میں کیا ہے اور جا بال کی کتاب کا تبعی میں میں کہتے جا بال کی کتاب کا تبعی سے دور دبیر میں اسکتا ہے۔

منوز ناآسشناہے. ترحم اللی بہت صاف وللیس ہے اور دو درجن سے زیادہ تصویریں اس اسمیں

اردوترجمه به جودهری مخار گرصاحب ام- اسکی شهود کتاب (هن کصده کی که سیال اسپان اسپان این که به از باری که به از اسپان که در اسپان که در اسپان اسپان که در اسپ

چودهری مختارسگوصاحب نے جو کیواس کتاب میں کھا ہے وہ تقریباً "ملم بلاواسط، کی حیثیت رکھتا ہو اوراس کے خات رسکتا کی اس کے موجد کا میں کا رہیں ہوسکتا۔ اس میں کسان کے افلاس اس کے موجد دہ مشکلات اور ان کے دور کرنے کی ترابیر برجو کر لکھا گیا ہے، وہ یکر امرانہ اندازر کھتا ہے اور براس تخص کو جے بندوستان کی سیاسی ومعاشی حالات سے دلیبی ہے، اس کا مطالعہ کرنا خرور کی ہے۔ ترجمہ کہبت شگفتہ وسلیس ہے۔

افری کی بہتر اسمی میں میں میں ایک ایسا خاص انردل ہوتا کہ ہوجا آپ کران کی گاب دیکھے فیر تولیت کرنے کو دل افرین کی ایسا خاص انردل ہوتا کی ہوجا آپ کران کی گاب دیکھے فیرت کرنے اور خصوص کے اسمی اسمی اسمی اسمی کا بھی انرمیرے دل ہوتا کی ہے۔ بیرے اس ڈرامہ کا صرف آننا حصد بڑھا ہے جس سے میں یہ جریم کا ہول کر اس میں " دوستی کے احرام" اور اس کی اہمیت سے بہت کی گئی ہے، لیکن جانتا ہوں اور بھین رکھتا ہول کران خورسے بڑھنے کے بعد کران نے جو کہ کہ کا انہا ہوگا میں اس سے قبل متعدد باران کے ڈراموں کو خورسے بڑھنے کے بعد اپنی دائے کا اطہار کر جیا ہول اس سے آگرا کی بار بغیر دیکھے بھائے تعربیت کردوں تو غالبًا ادر بت نہ ہوگا اس کے قرامہ کو بھی جا معربی دول تو غالبًا ادر بت نہ ہوگا اس کی قیمت ہے۔ ورامہ کو بھی جا معربی دیلی نے شاہع کیا ہے اور ۸ر اس کی قیمت ہے۔

قرمی در سکاه کی سب سے بہا آ دار برصور الدین آبس اور کی ہے ابتدائے کلام کا نموزے مولانا آبس جامعہ طمیمیں اُر دو قومی در سکاه کی سب سے بہا آ دار برصدائے لبیک کہی تھی۔ مولانا نہایت خوش فکر شاع بھی ہیں اور چو کھتے ہیں خاص تاثرے ساتھ لکھتے ہیں۔ سرحیند یہ مجموعہ بالکل ابتدائی کلام کا ہے لیکن اس میں بھی ہمیں اس دیگئے اشعار نظر آجائے ہیں:

نبين معلوم كيا موالي ،كما الدسن جا إ كركي المحمول ي المحمول مي وه كرجان في با میفردتی تجبوریال مول میفرور شرامنے کی بات

بہت اکتا کے اب دل سے نکلنا آہ نے جیا لیے بات كاكرية عي سورت دكما كريل دي بيرفداده دن دكهائ بيرده أنكسي مارمون رب بكين سلامت، مجي كياكسى كى ما جت سنب ويده تم ذاؤ، شب عم اجل داسك ده باری آرزدتنی بیخوشی اینے جی کی کوزایس آج اُئے ، دم نزع کل ناک اس كى قىمت ھىرىك اورسائ كايتد ما معدلىيد دىلى

فرميخي ودرآصفيه كجبين متازتعرا أردركا تزكره بيع جوالمخنست عنبورنظام كيبيس مالاعهر ف فرانردائی کے شن میں کی تقریب میں مرتب کیا گیا تھا۔

اس مزكره كوبائخ ادوارمين تقسيم كيائيا ب- بيلاد ورشاه مرآئ سيد كيرشاة تحتى بعني مشالينه سي الاطراط ی<u>ک ہے۔ دوررا نیرمحرفاں ایمان سے لمہاراج چی</u>دولال نے و آ ( اَلتائی کک ہے تیبرا دور میرمس لدین محمد فیف سے شروع ہوتا ہے اور ناتبی پڑھتم ہوتا ہے (مصطلبہ سنتاساتہ) عِ تجے دور میں آیل سے کیگر ساتک چوننعار کا ذکرے اور یا نجویں دو میں مسر ورسے سفی یا نیجے شاعرول ا

ئة نركردكسي ايك تخص كي تاليف نهيين ب للكهجا مغه غثا نيه كي متعد داً بتا دو ل اوزمتهي طلبه كي و ماغي كادش كانيتجرب - عالات كاستفصار ، كلام كانتخاب ، نقد وتبعره سب إنكل بير أصول يركياكياب اورجائ نال دوست پروفیسرمی الدین قادری زورام اسے جوجامئو عمانیدیں او بیات اردو سے روح روال ہیں ، تابل مبارکبا دہیں کران کی معی سے بیمفید تذکرہ وجو دہیں آیا۔ خو در تورصا حب کے بھی متعد دمقالات اس میں شال ہیں۔ یا کتاب محلد نہایت یا کیزہ طباعت کے ساتھ شائع کی گئی ہے اور م د تصاویر کالی ق سے اجھا فاصدم قع مھی نظر آتی ہے۔ اس کی قیمت بانچرو پیدسمے۔

فیل کی تین کتابیں جو کر تفسیلی تبصره کی محتائ میں اس کے علیمه باب الانتقاد کے ماسخت ان برکسی أينده اشاعت مين اظهار خيال كيا جائكًا -- دیوان مگرمرا و آبادی --- ناست -- جامعُه مدید دلمی به قیمت تین روییه عقبده اعجاز قرآن كي ماريخ مصنطه واكترعبدالعليم ساحب ان نسره جامعه مليه وبي اقيت مر محارية كرمل السب معتنفه مولانا سيرعلى نقى صاحب \_ "استشر الميشن تكفئو، تيمت بهر

(1)

## مشراحتر نظم اثر

قاضی ندرالاسلام شاع بنگال کی مختلف نظموں اور دوسرے شعرار کے کلام کا ترحمہ اختر حسین الے بوری کے قلم سے شائع ہوجکا ہے۔ اب ہمارے فاضل دوست ادیب علیل جناب مرزا جعفر علی خانصا حب آثر ہی ۔ اے نے اسی شرکوزیا دہ آذا واضطور برنظم کرے نگار کو مرحمت فر ما یا ہے ۔ فانصا حب آثر ہی ۔ اے نے اسی شرکوزیا دہ آذا واضطور برنظم کرے نگار کو مرحمت فر ما یا ہے ۔ فانصا حب آثر ہی ۔ اے نے اسی شرکوزیا دہ آذا واضطور برنظم کرے نگار کو مرحمت فر ما یا ہے ۔ فانصا حب آثر ہی ۔ اے نے اسی شرکوزیا دہ آذا واضطور برنظم کرے نگار کو مرحمت فر ما یا ہے ۔ اس منطق کا درکم و کی ''

( واضى مذرالاسسلام صاحب كي نظم ١٠ البشاب البردعا) كاآزا وترحمب

یاد آوُل گابهت دهیان رہے بس اتنا کام ہوگانہ کوئی اور تعمیں اس کے سوا موج ساعل سے کہرگی کہ مود کمیما تو بت نقش بن جائے گامبر۔ ہی و شرکتے دل کا دیں گے آواز پر آداز ، گرطاعسل کیا ؟ نوک کے پوجبوگی ۔ " کچھ میرانشاں ہی یا یا ۔ "کیا ہوا ، کیا ہوا وہ چاہے والامیرا" دار فانی سے جہال داغ لے بین اسٹ دل جہاں داغ سے بین اسٹ دل جہاں تا میں تصویر و فا بوجود کی شام کے تارہے سے بھی میرا بتا درہ دفت کا (جس میں بین دن ہے) ایک اک ذرہ دوگی جا جائے فلک بوس بہاڑول ہیں صدا گنگناتی ہوئی گزرے کی اگر با دصب یا سیس میں لب ہے کرر پیسسے ن آئے گا

میں نہ ہوں گا توبہت یا دکروگی مجھ کو رمدہ دئیں اکر دئی

کے آ ہست مرانام ، بکا را کوئی دکھوں کس طرح کہ ہے محو تامشا کوئی جان سشتاق ندرہ جائے تمنا کوئی آکے سینے میں ستا آہے ہستا ایکوئی انک یوں اٹریں کے مہوجش میں دراکوئی

خواب سے چونکوگی بہتی ہوئی آیا کوئی کے آہم۔ دل بتیاب یہ اک سایہ سالر زاکرئی دکھیوں کس طرح مسکراتا ہوا آغوسٹس میں سے گا کوئی جان سشقاق نہ سونا بستر کہ بیگا ، اب سہتہ نہ جب خفا کوئی آکے سپنے میں من دل یہ بھرآ سے گا بیو نے کہیں سوتا کوئی انک یول اُٹریں میں مربول گا تو بہت یا د کر دگی مجو کو

ی یاد از دی جو او رئیس گراراسی دیجت کے دلکا جواباً نغرید در طرب، دار الاعب بشاب کیف میں ڈونی جوئی، حیف گر برق شاب

وْٹ جائے گا یکا یک جو کوئی تارر با ب یاد آ جائے گا تم کو کوئی بھولا ہوا خواب صحبتیں جن کالمراک کمھ تھا ہم جگ شراب داستان تجرکی بن جائے گا براٹنگ فوش ب کوئی حسرت کامر تع ، کوئی حرمال کی تا ب است یا د کردگی مجد کو

گوندھنے مبینوگی تم بھولوں کا نازک زور ڈرسائے گا نہوں چوڑیاں شنڈی الزکر کوئی ہے آہ بلب اور کوئی فاک بسر جس کا ہر ذرہ ہے اک نالا محردم اثر ہے بہت آئے جوہم اوصبا، وقت سحر تبیش ہج سے لودے اُٹھیگا تا رنظب دیں نے بڑمردہ تبہم بینچھا ورکی خب د

مست وسرشارجوا فی سے پ سرگوشی منزل مرگ کا موں گا فقط اک بیر سفری ابنی ہی انہوں کوتم آپ یہ دعوت دوگی مشخص جس کی تھی اک دن مری شوریدہ مرمی

یں بناوٹ کی نہیں ۔ میٹھی حیٹی نے گئے سیسیج کی اک ایک کلی ا میں نہ ہوں کا تو ہبت یا د کروگی مجھ کو

کرتی تقییں نا دُسے اٹھیلیاں، بے ننگ در نگ گھید اندھیرے میں فقط ہیم کی روشن مردنگ ساد کر دگی می

سازانج بیمنفرل کی گوینے گی صدا دو تباکر کی سستار ہے کہی کا جویا

برق ادحرقهقه زن ، رعد اُ ده نعره کنال بعد اُ ده نعره کنال بعید زخیر تروا تا موکونی سیل دمال جهولا حبوسه کی الاری ، وه قیامت کاسال

ین مرد دواد کیا سے گی جندی سے دور کو دھنے بیٹھوگا استھ بول کا نینیٹے اسوتت تمھارے تقریقر ڈرسائ گانے شبہ بھر ہوگا یہ مرحمائی ہوئی کلیوں پر کوئی ہے آہ با ہوگا محسوس تھیں گور کا میری منظب جس سے تر جس کا ہر ذرہ برگ آشفتہ کل ، قطر ہ سنسبنم سے تر ہے بہت آئ یتصور کیمی بندھ جائے گاجب بیلی پر تیش ہجرسے لو اوراس تارمیں بھیول اٹنکول خود برھ برھکر دیں گے بڑمرد اوراس تارمیں بھیول اٹنکول خود برھ برھکر دیں گے بڑمرد

مے بدوش آئے گی جبوقت ہواسا ون کی آسماں ہوگی ہی اور زمیں ہوگی ہی اور زمیں ہوگی ہی یا دآئے گئی تعیش تنگی آغوسٹس مری ہوگی خواہش کہ ہو بوسول کی تمنا پوری ہونٹ تھرائیں کے شہنے میں بناوٹ کی تنہی میں موری کا آپ

موسی گنگا کی ده کھو ہے ہوئے مندشانہ کی ہے گرتی تھیں اور ا رات اور نا فرمیں ہم صلح کبھی اور کبھی جنگ گھیپ اندھیرے م میں نہ موں کا توست یا د کر دگی مجم کو نہ نشار ماہ نام ساز ان سے سال کا توست یا د کر دگی مجم کو

زر فشال بام فلک جاندنی سے جب ہوگا سیاز آنج پر مرفظہ ڈبٹر بائی ہوئی آنکھول ہے یہ ہوگا دھو کا فروبتا کوئی سے میں نہ ہوں گا تو ہبت یا دکروگی مجمد کو

رقص کرتا موالیکے گا ہمیا تک طو فا ل شور وہ تند موا دُ ل کا وہ با د و با رال وہ دڑ پڑے، دہ تھبیٹرے، کربس الٹدکی ال

اسیه وه رات اندهیری که نطح جیسے دحوال وام تنكلول سيآ إ دكرك كايه بيبال تم مع وموزر دگی، انسوس نیا و کی نشال منه من المحيخ على جانيكي، دل موكم تنال كرم بوسے وہ كہاں، دور موبن سف خقال عافيت بخش جوباز دتيج وه بونگے بے جال يس د مول كا توبهت يادكر دكي مجركو (آلفريد موسفى فرانسسيى نظم كاآزاد ترجمه) عِتى مُوكِيولول سے حبث رنگ محل م كو اپنے بیتوانی کے لئے مہری، دوسٹ بیز وصیح شوق دیدارمی جیرے سے مٹا کر گھو کھٹ كبعى بيث كحوله كبعى روزن درس حباتكم یا د کرے مجعے اسے بعوب لئے والے میرے د کمیتی سینے کا درین موبصد نازو ا د ا ليلئ سب ك جب بخير روسي الأسخيل كارفا فرنجب أنحمول مين كملاما دوكا زلفف مجلی ہوجب اک بوسۂ مارض کے لئے يا دكرك مجها المعبوك والمرمرك تفق شام تصور كوترك دعوت دس جب مرت سے بڑھیں مینگ بہارآئی ہو مسكيول كي جوسداآت عمركرسن ك من جنال سے رجہاں وهوپ كونش آ اہى ا بادكرك مجه اس مبوسك والمرب حب بمينكيمونامون ول فانه خراب اور "منوريد كى عشق" سبني لوح مزار اتفاقًا جومواس سمت مرزوا بيرا روح بياب كومكن سے كا جائے قرار اور اگریه همی گرال مو توکراتنا احسال تفس سرونہیں ، نیم بسب ہی سہی یا دکرے مجھے اس میولنے والے میرسے موت گربیچ میں ہم دونوں کے مایل ہو گی سجدے کرتی رہے گی روح مرمی دربہ ترس کیاعب ڈوبی بونی غمیں یہ آوازاً کے رات کا ہوگا شباب اور ساروں کا منگار "یا دکرے مجھے اے بھولنے والے میرے" دسسنكرت دوبول كاآ زاد ترجمه) 

كمبل گيا جينے حين به تعاہنسي كانقت, ازه اک مهول کنول کا تعاشگفته حمیب ره چھوئی موئی کی طرح در د جدائی سے تڑھال بمتر نازس أيضي بيرية قاحس كا حال، یاد آتی ہے مجھے خون کرلاتی ہے مجھے جو کہ مجھے ہوں کرلاتی ہے مجھے ہوں کرلاتی ہے مجھے مجھے ہوں کہ محکم کا تی ہے کہی مسلم اور کو کی مسلم اللہ کا میں اور کو بیا ہے کہی ہوں کا کہنا ہے کہیں کے تسور کا کرشمہ دیکھا ہ يبي أن الممر يول كانيندمين نقشه وكيميا ياد آتي ب ريح ، نون زلاتي ب مجھ رْخ يەرىك يرت سى كىنى كوبلائس كىسو و کھیے آئے میں اس کی ادائیں گیسو مشك سندل ي مهك مسك يسيني ميسى من دِه جوانی که شار اسپه لبت تعییر اول کی ، عشق في وآغوش مين ليت على الم ملكىن أن المحمول يا يول سايفكن ميس كويا یاد آتی ہے مجھے ، نون رُلاتی ہے مجھے شرمہ سے اسکا عالم سے سرخی ایکھوں کی دیتھی رنگ میں خونا ہے کم وصل کے بعد یہ تھا شرم سے ارک عالم اور کندل سے دسکتے ہوے خیرے بیعرق گل کے رخسار یہ غاز ہ ہے جس طرح تنفق يول يسينے كى تنى اك بونداب ازك ير حبلملآا بوسستاردكوني، بنكام سحر إداتى معد، مون رُلاتى مع مي لا کھ بتیا ب تھے گلہا ئے تبسم کے لئے غنچے منبو کھول نہ سکتے تھے کلم سے لئے شاخ مرجال سيمبي ازك وه كلاني سكي دانت و دجن سے کرے آب ہو کو تی کی رسی عِال وه نبس كى جوعال كوتمورس أرات دوقدم يول جيط إرسح بعش آجاك إداكى ب مع مع ، خول رئلاكى سب مع آہوہ وقت کروہ شوق کے آغوش میں تنی گوا نرهیرے میں نظراً تی نیمی تکل اُس کی جوت میں رتنول کی اگاہ ہومک<sub> ح</sub>ارآ رائی ورا در بیربین اک بار آجھیں لية نا موست ترنم كوئهالا والموركم يتى يت يخوس ترنم كوئهالا والموركم جس سے مردش مومالم وہ شراب اسکا شاب میش لافانی فر دوس کو تسبیر بان کرون سے ہے ب اس سے رمول طون نہیں جینے کا يرا کې کيول کمفن مجرکو ښه موزايت رکا ا كات دى موت كميس جدر كاح رِهَا دَيْرِ وَسُكُونَ أَبْدِي *كُرِثُ عَفِي* 

#### شاعركاانحام حدبات بعاثا فلاسفة قديم مؤلفه نا زنتچوری اجناب نیاز کے نفوان ا جناب نیاز نے ایک ااس مجبوعر يرتنغُص آساني آته كي الحقوع شق كي تا منترُخُش البيترين سندي شاءي المضامين شام بي لود كوركرانيديا دورك جلوس موجود بس فيساند المحى البي تشريح كي ب الدرم كى روحول كَ شخص كم متعقبل برا الني يوط اورانتاك كول بنياب مربا آب اساتد-وسكات كاسك اسكى زاكت بيان عكى عودج وزوال موت العاظ ساس قديلند أرووين يي سب سال المعلن كالمربب تعد دمعنا من غیر البندی تصمون اواسکی جیات صحت و نیاری چیزے کر دو سری نگر سپلی کاب اس مونوع الم - حرکت کرنشے البندی تصمون اواسکی البندی تصمون اواسکی البندی تعدید کرنشے البندی تعدید کرنشے البندی تعدید کرنشے البندی تعدید کرنشے البندی تعدید کرنستان مرارات نياز تاريخ الدلوتين الهوارة تمرك الصحابيات المسئلة الشرفيه عرض تغمه يعنى حذرت نيازى البرجي زيدان كم اليخ اليم مرك لوالآن جبيل اسير عبرسعادت كي المصطفى كال إشاكي العين أوركي كيتات كي المرى جواد بيات و التدن اسلام كي وتنى البيخ واساطيرتوا بين كاله دخواتين كم تسند مالل الشهورعا في كتاب كالرجير كالسبيط بيلا أردو تقد عاليه كالمجيب و العبد كانترجيس بي عبد الذي ترقي في منت كن الجاري أبي بن كامنام الشف يورث ايشاء كرساسي ترحم منط متعاق دارك س كناب كي بهت تم الزيان كي يكار بين لاتوني الترتيب مكسوني عندن المصنفين في عدود ريكن ازج حدوبكر الراسلامي كالرحوات ميزيس كما مير إتى يمكي بير الشهرت عاصل رحي و المن تجروات جوال التي سعابيات كالله الدوخة ال منقبل كو الياسكنوع مراكية اكي بزوروبيه انعام السي كتاب من ينبي البيدنقاب كردا تفا النايت بي كير عقام مت (۱۱۱) الانفارتين عر الطيط برتية عي أ قيمت ع ر مراو ومحصول البحى تبال ترفيه عرجاتم ملاوه مخصول علاوه مخصول علاوه محصول . ﴿ علاده محسول .

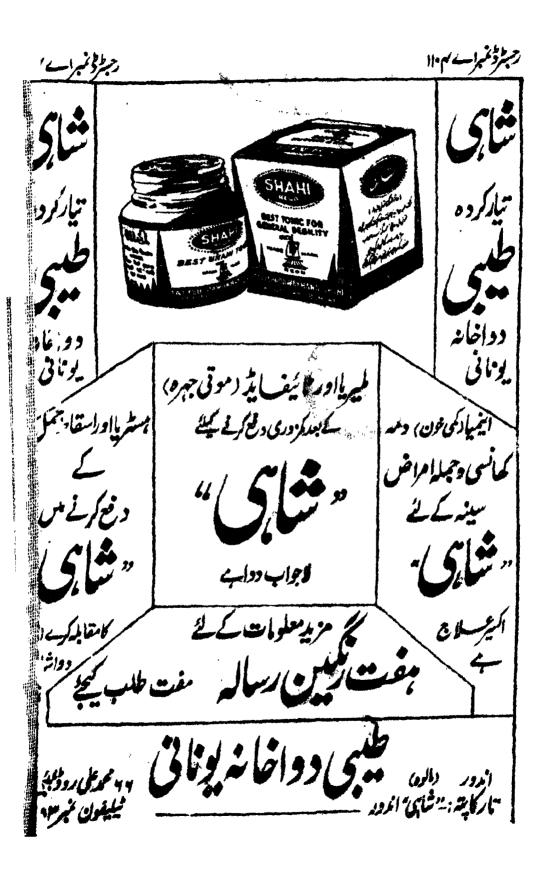